

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



#### فهرست

| :    |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                         |
| 3    | معروضات                                       |
| 7    | خا <i>ک حجاز کے نگہ</i> بان                   |
| 21   |                                               |
| 51   | باب 2 شیخ نجدی کی دعوت اوراس کی حقیقت         |
| 83   | باب3 شخ نجدی کے بارے میں عالم اسلام کے تاثرات |
| 134  | باب4و ہاہیکا پہلااور دوسراد ور۴۵ کاء تا ۱۸۹۱ء |
| 145  | باب5 وہاہیکا تیسرادور                         |
| 174  | باب6مرکزی خلافت نمیٹی کی رپورٹ                |
| 232  | باب7لارنسآ فعريبيا                            |
| 270  | باب8سلطنت عثانيكا آخرى تاجدار سلطان عبدالحميد |
| 283  | باب9ابن سعود کا دور حکومت                     |
| 304  | باب10 شاه سعود کا دورِ حکومت                  |
| 341  | باب11شاه فیصل کا دور حکومت                    |

#### معروضات

(۱) \_ سرز مین عرب کے ذرہ ذرہ سے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی دھڑ کنیں سنائی دیتی ہیں، جب کوئی مسلمان جج کرکے سرز مین عجاز سے ہوکر آتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کو چو متے ہیں یہ ہاتھ کعبہ کی دیواروں اور گنبر خضراء کو جالیوں کی مس کر کے آئے ہیں، ان کی نگا ہیں جا جیوں کی آنکھوں کے بوسے لیتی ہیں کہ آنکھوں نے اس سرز مین کودیکھا ہے، جن پر رسول اللّه منگا لیّنیا کی نظریں پڑیں تھیں، وہ اس شخص سے بغل گیر ہوتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں کہ بیشخص ممکن ہے جاز کی اس جگا فیض یاب ہوا ہو جہاں حضور انور منگا لیّنیا کے قدم لگے ہوں ۔ صحابہ کرام حضور منگا لیّنیا کے وضو کے غسالہ (وضو کرتے وقت گرا ہوا پانی ) پر پروانہ وار جھیٹ پڑتے تھے اور دوسرے صحابی کے چہرے اور بدن سے ملتے جس صحابی کے ہاتھوں کی تری کی اپنی آئکھوں اور بدن سے لگا تا تا کہ کسی طرح حضور منگا لیّنیا کے ساتھ کوئی نسبت قائم ہوجائے ۔ سلف صالحین میں ایسے بزرگ گزرے ہیں جو مدنیہ منورہ کے کتوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ انہی لوگوں کا بیعقیدہ تھا کہ:

نسبت خود بسگت کردم و منفعلم آنکه نسبت بسگ کو ئے تو شدہے ادبی (میں نے آپ کے کتوں کی طرف کی سبت کرنا بھی شرمندہ ہوں کیونکہ آپ کی گلی کے کتوں کی طرف این نسبت کرنا بھی ہے ادبی ہے)۔

سر زمین پاکستان ایسے ہی عشاق رسول ٹاٹٹیٹے مسلمانوں کا گہوراہ ہے جو مدنیہ منورہ کی گلیوں کے کتوں کا بھی احتر ام کرتے ہیںاوران کتوں کی طرف اپنی نسبت کرنے کو بھی بےاد بی سمجھتے ہیں۔

(۲)۔ آج کل کی سرز مین نجد و تجاز پر وہا ہیوں کا قبضہ اور ان کی حکومت ہے اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس
کے باوجود جب ۱۹۷۱ء میں امام حرم نبویا ورامام کعبہ آئے تو پاکتانی مسلمان دیوا نہ واران کے استقبال کے لئے ٹوٹ
پڑے، ان کی راہ میں پلکیس بچھائیں، جہال گئے ان کا''اہلا و سہلا''مرحبا کے نعروں اور تحسین و آفرین کی گونے سے
استقبال ہوا۔ یہ عقیدت کے مظاہرے اس لئے نہ تھے کہ ان میں سے ایک شخص کا نام عبد العزیز بن باز اور دوسرے کا نام
عبد اللہ بن سبیل تھا، ہزاروں لوگ سفارتی اور تجارتی سطح پر عرب سے پاکستان آئے رہتے تھے، انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں،
اس والہیت کی وجہ صرف اور صرف بی تھی کہ ان میں سے ایک شخص کی نسبت مسجد نبوی اور دوسرے کی مسجد حرام سے تھی۔
اس والہیت کی وجہ صرف اور صرف بیتھی کہ ان میں سے ایک شخص کی نسبت مسجد نبوی اور دوسرے کی مسجد حرام سے تھی۔

(m)۔ دوبارہ امام حرم کے پاکستان آنے کا پروگرام بنا توایک وہابیت نواز اخبار نے لکھا کہ جب امام حرم کراچی میں لاکھوں فرزندان تو حید کونمازیڑھا ئیں گےتو پیۃ چل جائے گا کہ سواداعظم کون ہے۔میرے خیال میں سواداعظم کی تعداد معلوم کرنے کا بیہ پیانہ درست نہیں ہے ، بات تو جب تھی کہا خبار مذکورلکھتا کہ فلاں تاریخ کوکرا چی میں وہ مخض نماز یڑھائے گا جوہ کہتا ہے کہ حضور طاللیا ہے شفاعت طلب کرنا کفر ہے اور موجب قتل ہے جو بیر کہتا ہے کہ حضور شاللیا ہم وسیلہ سے دُعا کرنا کفر ہے جو کہتا ہے کہ اولیاءاللہ قبروں پر جا کران کے وسیلہ سے دُعا کرناان کی قبر پر پھول چڑھا ناحرام اورشرک سے کم نہیں جو ہے کہ پاکستان میں غیر مقلدوں کے سواسب مشرک ہیں ۔ پھر ہم دیکھتے کہ اس شخص کے پیھیے وہاپیوں کے سوا کتنے لوگ نماز پڑھنے جاتے اوران کی تعداد کتنی ہوتی۔

(۴)۔حالانکہ پیجھی ایک حقیقت ہے کہ روز نامہ نوائے وقت اامئی ۱۹۵۵ء کے مطابق اس وقت کے وزیراعظم امیر فیصل نے گاندھی کی سادھی پر پھول چڑھاتے اور نجد کی وہائی شریعت کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں آئی ،اسی طرح روز نامہ نوائے قوقت ۲ فروری ۱۹۵۷ء کی خبر کے مطابق اس وقت کے بادشاہ شاہ سعود نے النگٹن کے قبرستان میں ایک (مشرک) کی قبریر پھول چڑھائے اور روز نامہ کو ہتان ۲ فروری ۱۹۵۷ نکی خبر کے مطابق اس وقت کے وزیر دفاع شنمزادہ فہدنے جارج واشنگٹن کی قبر یو پھول چڑھائے اور بادشاہوں اورشنمزادوں کےاس علانیپشرک پرنجد کےعلماءمہر بلب رہے، کہیں سے اس کے خلاف صدائے بازگست نہیں سنائی دی۔ ہوسکتا ہے علاء نکد کے نز دیک شرک کے پیانے عام مسلمانوں اور شاہی خاندان کیلئے مختلف ہوں ۔ شمبر ۱۹۲۵ء میں پنڈت نہر وجوایک بدترین مشرک اور سخت دشمن اسلام تھا،اس کوسودی عرب میں دعوت دی گئی اوراس کا''موحب رسول السلام''کے پر جووش نعروں سےاستقبال کیا گیا۔عرب اور ہندوستان کے وہابیوں میں اس نعرے کوسراہا گیا۔ یا کستان کے علاء اخبارات اور رسائل نے آزادی ضمیر مقلدعلهاءاس وفت بھی مہر بلب رہے اور دین میں مداہنت سے کام لیتے رہے۔

یہ باتیں اب برانی ہوگئی ہیں کیکن تاریخ میں محفوظ ہو چکی ہیں اور تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ (۵)۔زیرنظر کتاب۳۰۷ء سے لے کر۷۹۵ء کے نجد و حجاز کے تاریخی احوال اور تاریخ پر پھیلی ہوئی ہے،اس کتاب کے لکھنے کا باعث ہے بیہ کہ عام لوگ نہیں جانتے کہ تر کوں کی خلافت عثمانیہ جس نے تمام ممالک اسلامی کوایک رشتہ وحدت میں پرورکھا تھااس کوئس سازش سے ختم کیا گیا۔ محمد بن عبدابو ہاب شخ نجدی کون شخص تھااس نے مسلمانوں کے سامنےکون سی نئی دعوت پیش کی ۔علماءاسلام پراس دعوت کا کیار دعمل ہوا۔عرب میں قومیت کی تحریک پیدا کر کے جزیرہ عرب کوتر کوں کےخلاف بغاوت بریا کرنے میں کس شخص نے یارٹ ادا کیا۔لارنس آف عربیبیکون تھا۔ برطانیہ اور دوسری طاقتیں عرب سے ترکوں کا اقتدارختم کرنا کیوں جا ہتی تھیں ۔امریکہ کلاس میں کیا مفادتھا۔ وہائی تحریک عرب میں دوبارہ اٹھی اور کچل دی گئی۔وہابیہ کے دوراول میں گنبرخضراء کی زرنگار حجیت برباد کر دی گئی۔ گنبدسے سونے کا ہلال اورکرہ اتارلیا گیا۔خودگنبدخضراءکوبھی گرانے کا قصد کیا گیا ،مگراس کوشش میں دوآ دمی ہلاک ہو گئے ۔پھراس ارادہ کو ترك كرديا گيا۔ تيسري بارعبدالعزيز بن عبدالرحمٰن آل سعود نے ايك بار پھرنجد وحجازير يلغار كي ـ خلاف عثانيه اس بارحجاز کا دفاع کیوں نہ کرسکی۔وہ کیا حالات تھے جنہوں نے ترکوں کو بے دست ویا کر دیا اور وہابیوں کونجد وحجاز میں پنج گاڑنے کاموقع مل گیااوراس جنگ میں طائف کےمسلمانوں پر کیا حالت گزری۔

سلطان عبدالعزیز آل سعود کے سریر آرائے سلطنت ہونے کے بعد مرکزی خلافت کمیٹی نے اس کے سامنے کیا تجاویز رکھیں ۔سلطان نے صحابہ کے تماثر ومشامد کے تحفظ اور مقابر کی حفاظت اور منہدم شدہ قبہ جات کی تغمیر کا وعدہ کیا اور پھرکسان وعدول سعمنحرک ہوا۔

سلطان عبدالعزیز آل سعود کے ۲۸ سالہ دور حکومت میں عربوں کی کیا حالت تھی ،اس کی رحلت کے بعد شاہ سعود نے کس طرح حکومت کی اوراس کو کیوں معزول کیا گیا۔شاہ سعود کے گیارہ سالہ عہد حکومت میں حجاز مقدس کس حالت تک پہنچے چکا تھا۔اس کے بعد شاہ فیصل نےاپنے گیارہ سالہ حکومت میں کس حکمت اور سیاست سے ملک کوتر قی دی اور سعودی عرب دنیا کا امیرترین ملک شار ہونے لگا۔اس کے باوجود فیصل کے عہد حکومت میں تماثر ومشاہد کی کیا کیفیت تھی۔موجودہ شاہ کے دور میں پاکستان کی مادی امداد کے باوجود پاکستانی مسلمانوں کے دینی جذبات کوئس طرح مجروح کیا گیا۔ پیتمام اخبار و احوال ہم نے وہابی اور دیو بندی مصنفین کی کتابوں اور اخبار اور رسائل ہے جمع کر کے ایک تاریخ مرتب کر لی ہے۔ (۲)۔اس کتاب میں جتنے واقعات درج ہیں وہ سب و ہائی مکتبہ فکر اور سعودی عرب سے شائع شدہ کتابوں سے لیے گئے ہیں ۔ پیکا بیں غقانہیں ہیں ۔ بازاروں میں پیعام فروخت ہوتی ہیں ۔رسائل اوراخبارات کوان کے دفاتر اور لائبر ریوں سے حاصل کر کے دیکھا جاسکتا ہے۔ میں عام مصنفوں کی طرح بیزونہیں کہتا کہاس کتاب کا اگرایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو گیا تو میں ہزارروپییا نعام میں دونگا۔ میں ہزاروں میں کھیلنے والا آ دمی نہیں ہوں ۔البتہ میں ایک صاف

سید ہے اور سپچ مسلمان کی طرح بیضررو کہوں گا کہ اگر میرا دیا ہوا کوئی حوالہ غلط ثابت ہوا اور اس کا بدل مہیا نہ ہو سکا تو میں آئندہ ایڈیشن میں اس حوالہ کو کتاب سے نکال دونگا ،کیکن انشاء اللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی ۔ میں نے حوالوں کو بہت جھان پیٹک کرا خبارات کے دفاتر میں جاکریرانے اخبارات کے فائل دیکھ کرمختلف لائبر کریوں میں گھنٹوں وقت

خرچ کر کے اس کتاب کے لئے مواد حاصل کیا ہے۔ کتابت کی غلطی یا ایڈیشن کے مختلف ہونے کی وجہ سے میمکن ہے کہ صفحہ کا نمبر تبدیل ہوجائے ، کین اصل واقعہ انشاء اللہ کتاب میں موجود ہوگا۔

(2)۔اس کتاب کی تصنیف ہے کسی شخص یا کسی مکتبہ کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف حقائق کا آئینہ دکھایا ہے اورا گر کسی شخص کوآئینہ میں اپنے خدوخال نظر آئیں، تواس کو آئینہ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئینہ توڑنے سے اس کی بگڑی ہوئی شکل سنور نہیں جائے گی۔تاریخ ماضی کے حالات وواقعات کا آئینہ ہوتی ہے۔ ہونا پیچا ہے کہ اگر کسی شخص یا ادارہ کو

اس آئینہ میں اپنی کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی اصلاح کرے اور ماضی کی غلطیوں کوستقبل کے لئے روایت نہ بنالے۔ (۸)۔ عام طور پریپر ششہور کر دیا گیا ہے کہ سواد اعظم اہل سنت دیو ہندیوں ، وہابیوں کی تکفیر کرتے ہیں اس کتاب کے

مطالعہ سے آپ کومعلوم ہوگا کہ حقیقت میں مسلمانوں کی تکفیر کون کرتا ہے ۔مجمد بن عبدالوہاب شخ نجدی اوران کے پیروکاروں کی تصریح کے مطابق جومسلمان ان کے عقائد سے متفق نہ ہوں ۔وہ سب کا فرومشرک ہیں ۔اوراس فتو کی کی لیٹ میں عہد صحابہ سے لے کرآج تک کے تمام مسلمان آجاتے ہیں۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ شیخ نجدی اوران کے تبعین

کے نزدیک تیرہ سوسال کی ساری امت کا فرہے جونوت ہو گئے وہ کفر پر مرے اور جوزندہ وہ واجب القتل ہیں۔ میں اپنے لئے اور تمام احباب کیلئے خصوصاً اور جملہ سواد اعظم اہل سنت کیلئے عموماً حضور مانی ٹیز کی بارگاہ بے کس پناہ میں شفاعت کی

فر ما کرانہیں سرخروفر مایئے۔شفاعت کا تاج آپٹالٹیٹا کے سر پر ہے۔مقام محمود پرآپٹالٹیٹا فائز ہیں۔حمد کا حجنڈ ا آپ سٹاٹٹیٹا کے ہاتھوں ہیں ،کوژ کے آپٹالٹیٹا واحد ساقی ہیں میزان اور صراط پرآپٹالٹیٹا کی شفاعت کا ڈ نکا ہے۔تمام میدان

محشر میں آپ ٹالٹیا کی شفاعت کی گونج ہے اور ہم آپ ٹالٹیا کی شفاعت کے بھکاری ہیں۔ہماری شفاعت سیجئے۔

محمر عبدالقيوم قارى ااشعبان المعظم ١٣٩٨ هـ

#### خاک حجاز کے نگھیان

میں بھپن سے اپنے حواس کے 'دنقش اول'' کی تلاش میں ہوں ،اور چونکہ میرے واسطے،رسول پاک مگانٹیڈ ابی میں میرے حواس کیلئے باعث وجود ہیں اس لیم محض وہی میرے حواس ہی کانہیں بلکہ میرے ایمان تک کانقش اول بھی ہیں۔
میر اید سفران کھات سے جاری ہے کہ جن میں ، میں غیب گزار کر ،اس جہان میں آیا تھا اور اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب میں یہ جہان صرف کر کے دوبارہ غیب میں گزار جاؤں گا۔ مگر اپنے حواس کے ازل کو دریافت کرنے کے لیے اس جہان کی بھر بھری خاک پر مجھ کورسول پاک مگانٹیڈ آکے قدموں کے نشان کی ضرورت ہے تا کہ مجھ پر غائب اور موجود دونوں کے راز وام وکیس۔

کیا کسی چٹیل میدان کی گلر پریا کسی انجان وادی کے خم پر، کیا اپنے اندریا باہر، یا پھراس آئیے کی دھار پر کہ جو اندر اور باہر کوایک کرتی ہے، میں بینشان پاسکول گا،اس کی خبر تو ان نشانات ہی کو ہے۔ گلر تلاش میرامنصب ہے۔سو تلاش جاری ہے۔

اس ہی تلاش کی ایک لازم کڑی کے طور پر ۱۳۹۰ھاور ۱۳۹۱ھ میں میں نے تجاز کا سفراختیار کیا تھا۔زیر ضمون اس سفر کا بیان ہے۔

صلاح الدين محمود

لابور

# بسم الله الرحمان الرحيم

(1)

ترکوں نے ججاز پراپنے دور حکومت کے دوران رسول پاک مگانگیا کم کی ولا دت سے لے کرآپ مگانگیا کم کے صال تک کے لیجے ع وابستہ ہرجسمانی ، تاریخی اور جمالیاتی کیفیت کوآئندہ نسلوں کے واسطے محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ کام ایک غیر شعوری سطح پر تو عہد نبوی ہی سے جاری تھا۔ مگراب کوئی ایک ہزار برس گزر چکے تھے اوراب بیضر وری تھا کہ ایک شعوری اور حتمی سطح پر بیمل ہو۔ اس کام کے واسطے جنون کی حد تک رسول پاک مگانگی سے محبت اورانسانی حواس کی حد وتک نظاست اور ذبنی سچائی کی ضرورت تھی۔ بیر حمت ترک کون میں موجود تھی اوراس واسطے وہ اس کام میں تقریباً ممل کامیاب ہوئے تھے۔ ترکول کا انسانیت پر بیسب سے بڑا حسان ہے۔

ان کوعلم تھا کہ جس خطہ زمین پرآپ کا نزول ہوا اور آپ کا پہلا قدم پڑا کہ جس ہوا کا پہلاسانس آپ کے اندر جذب ہوا اور جس نے آپ کی آواز کا گداز پہلی بار برداشت کیا کہ جس ہوا کی سہار سے پہلے پرندے کی پکار آپ تک آئی اور پھر جس خلاء کے تم سے چا نداور سورج نے پہلی بار آپ کواور آپ نے پہلی باران کود یکھا کہ جہاں جہاں آپ کی بینیائی میں نظاء کے تم سے چا نداور سورج نے پہلی بار آپ کواور آپ نے پہلی باران کود یکھا کہ جہاں جہاں آپ کی بینیائی میں نظ ستاروں کو قوع ہوا اور جس جس طور آپ کی وسیع ہوتی آئی تھوں نے ان کی دو ہر کی حرکت کو واحد کر کے بینیائی میں سمویا کہ بی قد آور لمجے، گوشے، چپاور ہوا اور بینائی، صدا اور شنوائی کے نقش اول محض رسول اللہ کا اللہ تا گائی ہوا ان تم ہوئی آئی اور اصلی نشان ہیں۔ اس بات کا ان کو ممل علم تھا، سوان تمام ہیں، بلکہ آتی دنیا تک ہر شخ کمہ گو کے لہوا ول ، از لی ، آبائی اور اصلی نشان ہیں۔ اس بات کا ان کو ممل علم تھا، سوان تمام کا ارادہ کیا۔ مگر سب سے پہلے ایک خو ہر واور کیا۔ مگر سب سے پہلے انہوں نے مدینہ منورہ میں اس میدان کا تعین کیا کہ جہاں مرنے سے پہلے ایک خو ہر واور کم عمر نو جوان نے اپنے گھر سے دور، بخار کی گرمی اور بے چپنی کو مٹانے کے واسطے، ایک شام، چند کھا ت کے واسطے گشت کیا تھا اور پھرا ہے کم س، خوبصورت اور ہنس کھی بیوی گو بیوہ اور ابھی ماں کے بدن ہی میں قائم بیچ کو پیتم اور بے سہار ا

پھرانہوں نے ایک پہاڑی کو کھ میں اس چھوٹے سے گھر کا تعین بھی کیا تھا کہ جس کی پہلی منزل پر ثال کی جانب قائم ،ایک چھوٹے سے بالکل چوکور کمرے میں جہاں چہار آئینوں کی اوٹ میں چہار متیں ملتی تھیں ،ایک بچہ کہ جس کو کا ئنات کی امان تھی ، ظہور میں آیا تھا۔ پھراس بیچے کوایک بزرگ انسان نے اپنے محنت اور سورج سے کملائے ہاتھوں سے اپنی ایک جا در میں لپیٹا تھا اور وہ پگڈنڈی طے کی تھی جواللہ کے گھر جاتی تھی۔وہاں پہنچ کر اس ضعیف انسان نے چا در میں لیبٹے ہوئے نوزائیدہ بیچ کو ہاتھوں میں رکھ کر کا ئنات کی جانب بلند کیا تھا اور دعا کی تھی کہا ہے خالق کا ئنات اس بیچے بررحم فرمااس واسطے کہ بیہ ہے آسرااور بیتیم ہے۔تر کوں نے اس شالی کمرے،اس آبائی بگڈنڈی اوراس دعاکے مقام کا بھی نہایت ہی کاوش سے عین کر کے نشان چھوڑا تھا۔

پھر انہوں نے پہلی رگوں کے سیاہ پہاڑوں اور اکثر اوقات خاموش ریکستان کے سنگم پر قائم اس جگہ کو بھی دریافت کر کے محفوظ کیا تھا۔ جہاں اس دعا کے کوئی چھ برس بعدا پنے جواں مرگ خاوند کی قبر سے واپسی پراپنے چھ برس کے جیران بیچے کی انگلی پکڑے پکڑے جب اس کم سن خاتون نے ایک رات کے واسطے پڑاؤ کیا تھا، تو وفات یا ئی تھی۔ ا گلے روز حیران آنکھوں والے اس چھربرس کے بچے نے اپنے ماں کا چہرہ کہجس سے اب آ ہستہ آ ہستہ وہ مانوس ہور ہاتھا،آخری باردیکھا تھااور پھراپنی مال کواینے کیے کیے ہاتھوں سے انجان خاک میں اتارکر قافلے کے ساتھ مقدر کی جانب چل پڑا تھا۔تر کول نے اپنی مثالی درتگی ،سادگی ،صفائی اورخوش اسلو بی سے ایک کتبہ یہاں بھی حچھوڑ دیا تھا کہ آنے والوں کوآگا ہی ہو کہ معصوم دلوں کی اکیل ہی ہے کہ جوان کو وحدت کا ہمراز بتاتی ہے۔

ان کاا گلا قدم اس راستے کانعین کرنا تھا کہ جس پراس واقعے کے تین برس بعدید بچہا کیے ضعیف میت کے ساتھ ساتھ جاریائی کا پایا پکڑ کرسب کے سامنے بلک بلک کرروتا ہوا چلا تھا۔اس کوشایدا حساس تھا کہ آج کے بعداس کی ا کیل کا ئناتی وحدت کی اکیل ہےاورآج کے بعد شاید وہ جھی کھل کر روبھی نہ سکے گا۔۔۔۔غرض پیر کہ تر کوں نے رسول یا ک منگالٹیا کی ولا دت سے لے کرآپ کے وصال تک کے واقعات کوآنے والی نسلوں کے تاریخی، جمالیاتی اور ایمانی شعور کے واسطے درتنگی اور سادگی کے ساتھ محفوظ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا،اس میں وہ ایک بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔آپ کے بچین سے جوانی تک کی سمتوں کا تعین کرنے کے بعدانہوں نے غار حرا کی چوٹی ہے آسانوں کو دیکھا اور پھراس اونچے پہاڑ کی نثیبی وادی میں قائم شہر کےایک گھر کےاس حچوٹے سے کمرے کانعین کیا کہ جہاں حیرت پرے سےاپنے نام کی پکار سننے کے بعدوا پس آ کررسول پاک ٹاٹٹیز نے آ رام فر مایا تھااور جہاں حضرت خدیجہرضی اللّٰد عنہانے آپ پراپنے مکمل اعتاد سے آپ کواس حد تک حوصلہ دیا تھا کہ جب فتح مکہ کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں قیام کریں گے، تو آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی قبر کے ساتھ آپ کا خیمہ نصب کیا

جائے بعض لوگوں کے استفسار پر کہ آخرا یک قبر کے کنارے ایک قبرستان میں کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا: '' جب میں غریب تھا، تو اس نے مجھ کو مالا مال کیا۔ جب انہوں نے مجھ کو جھوٹا کٹیم رایا، تو صرف اس ہی نے مجھ

یراعتماد کیااور جب ساراجهان میرے خلاف تھا،تو صرف اس اکیلی ہی کی وفامیرے ساتھ تھی''۔رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها''

تر کوں کے ماہرین نے پہلے اس گھر کا پھراس گھر میں اس کمرے کانعین کیا کہ جہاں مکمل اعتاد کا بیربنیا دی لمحہ گذراتھا۔ یہاں یہ بیان کرناشا یددلچیسی سے خالی نہ ہو کہ کمرے اوراس کمرے کے بارے میں کہ جہاں آپ کا ظہور ہوا تھا،عثانی حکومت کی جانب سے جو جاری احکامات تھے، وہ کیا تھے؟ حضرت خدیجہرضی اللہ عنہا کے گھر والے کمرے

کے بارے میں جاری حکم تھا کہ ہر باررمضان کا جاند دیکھتے ہی اس میں سفیدی کی جائے اور پھر فجر کی اذان تک خواتین

با آواز بلند قر آن کی تلااوت کریں، جب کہ حضرت عبدالمطلب کے گھر میں واقع اس شالی کمرے کے بارے میں احکامات پیر تھے کہ پہلی رہیج الاول کو کمرے کےاندرسفیدرنگ کیا جائے ۔رنگ ساز حافظ قر آن ہوں اور پھررہیج الاول

کی اس رات کہ جب آپ کا ظہور ہوا،معصوم یجے اس کمرے کے اندرآئیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔اگلی صبح یرندے آزاد کرنے کا حکم اور رواج تھا۔

سو جہاں انہوں نے حضرت خدیجہ رضی الله عنها کے مکان اور مقبرے کا تعین کیا ، وہانہوں نے بنوارقم کی بیٹھک کومحفوظ، ورقہ نوفل کی دہلیز کو پختہ اور حضرت ام ہانی رضی اللّٰدعنہا کے آنگن کی نشا ند ہی بھی کروائی۔اس کےساتھ

ساتھ انہوں نے مکے اور مدینے میں قائم ان ازلی قبرستانوں کو کہ جن میں خانواد ۂ رسول کے پیشتر افراد، اصحاب کرام اوران کے خاندان اور چیدہ ترین بزرگان دین قیامت کے منتظر سوتے تھے،صاف ستھرااور پاک کروایا اور پھرنہایت

ہی سلیقے سے قبروں کی نشان دہی کر کے مکمل نقشے مرتب کروائے۔

ان تمام کاروائیوں میں ترکوں کا طریقہ کاربہت موثر اور مکتا ہوتا تھا۔مثال کے طور پر جب ترک حجاز پہنچے ،تومسجد بلال جو کہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک پہاڑیر واقعہ ہے ،صدیوں کی غفلت کی وجہ سے تقریباً مٹی اور پقر ہو چکی تھی۔اس چیوٹی سی مسجد کواس کے اصلی خطوط پر دوبارہ تعمیر کرنے کے والسطے جوطریقہ اختیار کیا گیا، وہ یہ تھا۔ پہلے تمام مٹی کوا لگ کرلیا گیااور پھرتمام چونے کواوراس کے بعدتمام اصلی پھروں کو،اس کے بعدمٹی اور چونے کو پیس کراور

نہایت ہی باریک چھلنیوں سے حیمان کرا لگ الگ تیار کرلیا گیا۔ بجھے ہوئے چونے کا کیمیائی تجزیہ کرکےاس کے اجزاء معلوم کئے گئے۔پھران اجزاء کے اصلی اور برانے مآخذ دریافت کرنے کے بعدایک ہی مآخذ کے نئے اور برانے چونے کوملا کراور مزید طاقتور بنا کرچنائی کے واسطے استعال کیا گیا۔ پھر بھی اپنی تراش ، کیفیت اور ساخت کومدنظرر کھتے

ہوئے تقریباً اس طرح اوراس جگہ نصب ہوئے کہ جہاں پہلی مرتبہ عہد نبوی کے فوراً بعد نصب ہوئے تھے۔

اس طرح وہی مٹی ، وہی گاراوروہی چونااوروہی پتھر بالکل اسی طرح استعال ہوا کہ جیسا کہصدیوں پہلےمسجد کی تغمیراول میں استعال ہوا تھا۔مسجدنئ بھی ہوگئی اورا پنے اصلی اوراول خطوط پر قائم بھی رہی ۔ بیتر کوں کےطریقہ کار کی

محض ایک اور قدرے معمولی مثال ہے۔

جب۵۳ برس مکے میں بیت گئے اور زمین کی گردش اس شہر کوایک بار چھرو ہیں لے آئی کہ جہاں وہ۵۳ گردشوں

یہلے تھا، تو نئے ستاروں کا وقوع ہوا تھا اوررسول یا کسٹالٹیٹر نے مدینے کارخ کیا تھا۔سوتر کبھی اس آبائی راستے پرچل نکلے تھے۔غارثورکوانہوں نے بچھنہ کہااوریہی مناسب سمجھا کہ نہ تواس کے جالےصاف کریں اور نہ بیر کبوتر وں صدیوں

یرانے گھونسلوں کے جھار چینکا ڑکو کا ٹیس یا ہٹا ئیس۔غارثو رکوانہوں نے مکڑیوں اور کبوتروں کے سپر دہی رہنے دیا کہاب

جائز طور پر وہی اس گوشے کے مالک وحقدار تھے۔غارحرا تک کی نہایت ہی مشکل چڑھائی کوبھی انہوں نے آسان بنانے کی کوشش نہ کی تا کہ چڑھنے والوں کی چوٹی تک پہنچے کے جتن کا احساس برابر ہوتارہے۔ ہاں اتنا ضرور کیا کہ دو

تہائی چڑھائی پرایک نہایت سادہ می ناند بنادی تا کہ بارش کا یانی مجھی جمع ہو سکےاور بیجے بوڑ ھےاورعورتیں اگر جا ہیں،تو چڑھائی کے دوران پیاس بھاسکیں۔

اس کے بعدانہوں نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے گھر سے لے کرمدینے کے اطراف میں قائم بنونجار کی پکی

لبتی تک ہجرت کے راستے کاحتمی تعین کر کے نقشہ مرتب کیا۔ ترک جب حجاز پہنچے ، تو بنونجار تتر ہر ویکے تھے۔ پھر بھی تر کوں نے بیچے کھیے لوگوں کو تلاش کیا اور سینہ بہ سینہ محفوظ ، ان کے لوگوں گیتوں کو پہلی بارقلم بند کر کے با قاعدہ محفوظ

کیا۔مسجد قبا کونہایت ہی ہنرہے بحال کرنے کے بعدوہ کچھ دیراس کنوئیں کی منڈ پر بھی ستانے کو بیٹھے کہ جہاں ہجرت کے بعد پہلی نمازادا کر کے رسول یا ک ٹاٹیٹر نے قیام فر مایا تھااور جس کے آپ کود کیچر کر آپ سے آپ او نیچے ہوتے یانی

میں آپ نے اپنے چیرے کا شفاف عکس دیکھ کریہلے ایک لمحاتو قف،اورمسرت کا اظہار کیا تھا۔

اس كنوئيں سے اب راستہ مدینے كوجاتا تھا۔ مدینے كے اس میدان تک جاتا تھا كہ جہاں آپ كى آ مدسے كوئى ۵۳ برس پہلے،ایک شام، وفات سے پہلے ایک خو برواور کم عمرنو جوان اپنے گھر سے دورا پنے بخار کی گرمی اور بے چینی کو مٹانے کے لیے چندلمحات کے واسط گشت کیا تھا اورا پنی کم سن خوبصورت اور ہنس مکھ بیوی اورا پنی ماں کے بدن ہی میں قائم بچےکویتیم اور بےسہارا چھوڑا کے اپنی تمنائیں اپنے دل ہی میں لئے وفات یا گیا تھا۔ ایک بار پھروہی میدان تھا۔مسجد نبوی کواب یہاں تغمیر ہونا تھا۔

مسجد نبوی کی تغمیر بھی ایمان ، ہنرمندی ، پا کیزگی اور نفاست کی ایک عجیب اور انوکھی داستان ہے۔ پہلے پہل برسوں تک تو تر کوں کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں۔ان کے نز دیک بیا یک کا ئناتی اور انسانی حدود سے ماورا طاقتوں کے بس کاعمل تھااور وہ محض انسان تھے۔ مگر جب انسان تھی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باہر قدم دھرنے کی ہمیت بھی یا جاتا ہے۔ سواینی محبت کے سچائی کے سہارے انہوں نے بیکام شروع کرنے کاارادہ کیا۔ تر کوں نے اپنی وسیع سلطنت اور پھر پورے عالم اسلام میں اپنے ارادے کا اعلان کیا۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس حتمی کام کے واسطےان کوعمارت سازی اوراس سے متعلقہ علوم اورفنون کے ماہرین در کار ہیں۔ بیہ سنناتھا کہ ہندوستان ،افغانستان،چین،وسطی ایشیاء،ایران،عراق،شام،مصر،یونان،شالی اوروسطی افریقہ کےاسلامی خطوں اور نہ جانے عالم اسلام کس کس کونے اور کس کس جیے سے نقشہ نولیں ،معمار ،سنگ تراش ، بنیادیں زمین کی زندہ رگوں تک اتارنے کے ماہر، چھتوں اور سائبانوں کو ہوا میں معلق کرنے کے ہنرمند ،خطاط ، پیچہ کار، شیشہ گراور شیشہ ساز، کیمیا گر، رنگ سازاور رنگ شناس، ماہرین فلکیات، ہواؤں کے رخ پرعمارتوں کی دھارکو بٹھانے کے ہنر منداور نہ جانے کن کن عیاں اور کیسے کیسے پوشیدہ علوم کے ماہرین ،اسا تذہ ، پیشہ وراور ہنر مندوں نے دنیائے اسلام کے گوشے گوشے میں اپنے اہل وعیال کوسمیٹا اور اس از لی بلاوے پر قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہو گئے کہیں بیحد دور ،ایک چیٹیل ر مگیتان میں جنت کی کیاری کے کنارے،ان کےرسول گاٹیٹی کی قیام گاہ پرتغمیر ہوتی تھی وہ ان کے ہنراب ہرطرح اس کام کے واسطے وقف تھے۔

تر کوں کواس والہانہ کیفیت کی ایک حد تک امیر تھی ،مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہاس اجتماعی بے اختیاری اور مکمل اطاعت بران کوتعجب ضرور ہوا تھا۔ بہر کیف ان کی تیاریاں بھی مکمل تھیں ۔عثانی حکومت کی تقریباً ہرشاخ، اعلان سے پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی اور حکومت کے اہل کاراینی حدود میں اور سفیر دوسر بے اسلامی ممالک میں اس انداز اور ارادے کے تمام لوگوں کی اعانت کے واسطے تیار تھے۔ان اہل کاروں اور سیروں کو بیاح کا مات تھے کہ وہ ان تمام ماہرین اوران کے ہمراہ ان کے اہل عیال کوا گروہ چاہیں ،تو قسطنطنیہ تک کے راستے میں ہرطرح کی سہولت فراہم کریں۔ادھر سلطان وقت کے حکم سے قسطنطنیہ سے چند فرسنگ باہر میدانوں میں ایک خود گفیل اور کشادہ بستی تیار ہو چکی تھی ۔سوپھر ، تربیت اور تیاری کے واسطے بچیس برس کاعرصہ مقرر کیا گیا۔

کرنی ہے کہ جوآ سان کی جانب اس زمیں کا واحد نشان ہو۔

الگ محلوں میں بسایا جانے لگا اور حکومت مکمل طوریران کی فیل ہوئی۔ اس عمل میں کوئی پندرہ برس گزر گئے ، مگراب بیایقین سے کہا جاسکتا تھا کہاس بستی میں اپنے وقتوں کے عظیم ترین فنکار جمع ہو چکے ہیں۔اب خود سلطان وقت ایں نئی بہتی میں گیا اوراس نے خاندانی سر براہوں کا اجلاس طلب کر کے منصوبے کا اگلاحصہان کے سامنے رکھا۔منصوبے کا اگلاحصہاس طرح تھا۔ ہر ہنرمنداینے سب سے ہونہار بچے یا بچوں (اولا دنہ ہونے کی صورت میں ہونہارترین شاگرد) کا انتخاب کرے اوراس بیجے کے جوان ہوکر پختے عمر تک پہنچنے تک ان کے بدن اورکحن میں اپنامکمل فن منتقل کر دے۔ادھرحکومت کا ذمہ تھا کہوہ اس دوران اس اندازے کے اتالیق مقرر

کرے کہ وہ ہر بیجے کو پہلے قرآن کریم پڑھا ئیں اور پھر حفظ کروا ئیں۔ساتھ ساتھ بیے سواری سیھے۔اس تمام تعلیم

جب ان یکتائے روز گارلوگوں کے قافلے پہنچے شروع ہوئے ، توان کوان کے روز گار کے اعتبار سے اس نی کہتی کے الگ

اس منصوبے پر ہرایک نے لبیک کہا۔ صبر ، محنت ، محبت اور جیرت کا بیر بالکل انو کھا عمل شروع ہوا تھا۔ چنانچہ بچیس برس بیت گئے اوران انو کھے ہنرمندوں کی ایک نئی اور خالص نسل نشؤونما یا کر تیار ہوگئی۔ یہ میس سے چالیس برس عمر کے مخصوص اور نیک اطوار نو جوانوں کی ایک ایسی جماعت تھی کہ جومحض اینے اپنے آبائی اور خاندانی فنون ہی میں کیتا اور عنقانہیں تھے، بلکہ اس جماعت کا ہر فرد حافظ قر آن اور فعال مسلمان ہونے کے علاوہ ایک صحتمند نو جوان اورا چھاشہسوار بھی تھا۔ بچین کے لمحہاول سےان کوعلم تھا کہ بیدہ ہوہ چیدہ لوگ ہیں کہ جن کوایک روز کہیں بیحد دور ا یک چیٹیل ریکستان میں ۔ جنت کی کیاری کے کنارےا سے رسول ٹاٹٹیٹا کی قیام گاہ کے گردایک ایسی کا ئناتی عمارت تعمیر

تر کوں کے اعلان اول سے لے کراب کوئی تیس برس سے زیادہ بیت چکے تھے، اور مسجد نبوی کے معمار، جن کی تعداد کوئی یا پچ سو کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ تیار تھے۔ایک طرف تو ہنرمندوں کی بیہ جماعت تیار ہورہی تھی اور دوسری طرف ترک حکومت کے اہل کارعمارت کے واسطے ساز وسامان اکٹھا کرنے میں ایک خاص قرینے کے ساتھ مصروف تھے۔حکومت کے شعبۂ کان کنی کے ماہرین نے خالص اور عمدہ رگ وریشے کے پتھر کی بالکل نئی کا نیس دریافت کیں کہ جن سے صرف ایک بار پھر حاصل کر کے ان کو ہمیشہ کے واسطے بند کر دیا گیا۔ان کا نوں کی جائے وقوع کواس حد تک صیغئہ راز میں رکھا گیا کہ آج تک سی کوعلم نہیں ہے کہ سجد نبوی میں استعمال ہونے والے پھر کہاں سے آئے ۔ تتھے۔بالکل نئے اوران چھوئے جنگل دریافت کیے گئے اوران کو کاٹ کران کی لکڑی کوبیس برس تک حجاز کی آب و ہوا<sup>اً</sup> میں آسان تلےموسایا گیا۔رنگ سازوں نے عالم اسلام میں اگنے والے درختوں اور خاکی وآئی بودوں سے طرح طرح کے رنگ حاصل کیے اور شیشہ گروں نے شیشہ بنانے کے واسطے حجاز ہی کی ریت استعمال کی پچے کاری کے قلم ایران سے بن کرآئے جب کہ خطاطی کے واسطے نیزے دریائے جمنا اور دریائے نیل کے پانیوں کنارے اگائے گئے ۔غرض بیرکہ جب تک ان ہنرمندوں کی جماعت تیار ہوئی۔ان ہی کے بزرگوں کی خاص طور پر تیار کردہ ٹولیوں نے عمارتی سامان بھی فراہم کرلیا۔ بیسارا عمارتی سامان بمع ہنر مندوں کی جماعت نہایت ہی احتیاط سے پہلے خشکی ، پھر سمندراور پھر خشکی کے راستے تجاز کی سرزمین تک پہنچا دیا گیا کہ جہاں مدینے سے حیار فرسنگ دورایک نئیستی اس تمام سامان کور کھنے اور ہنرمندوں کے قبیر کے دوران رہنے ہے واسطے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہا گر تعمیر مدینے میں ہونی تھی ،تو پھرساز وسامان مدینے ہی میں رکھا جاتا۔آخریہ چارفرسنگ (بارہ میل) دور کیوں؟اس کی وجبترک بیہ بتاتے ہیں کہ آخرایک بہت بڑی عمارت تیار ہونی تھی کہ جس واسطے مختلف جسامت کے ہزاروں پھر کاٹے جانے تھے ، بڑا بڑے میان ٹھوک ٹھا ک کر تیار ہونے تھے،اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ضروری عمارتی عمل ہونے تھے کہ جن میں شور کا بیحدامکان تھا، جب کہ وہ حاہتے تھے کہ ممارت کی تعمیر کے دوران مدینے میں ذرا برابر بھی کوئی شور نہ ہواور جس فضانے ہمارے رسول ماللہ ہا کی آئکھیں دیکھیں اور آ وازسنی ہوئی تھی ، وہ اپنی حیا،سکون اور وقار قائم رکھے۔ سو ہراییا کام کہ جس میں ذرا بھی شور کا امکان تھا ،مدینے سے حیار فرسنگ کے فاصلے پر ہوا اور پھر ہرچیز کو ضرورت کےمطابق مدینے لایا گیا۔ایک ایک پھر پہلے وہیں کاٹا گیا اور پھرمدینے لا کرنصب کیا گیا۔بھی ایسا بھی ہوا کہ چنائی کے دوران کسی پھر کی کٹائی ذرا زیادہ ثابت ہوئی یا کوئی مجان یا جنگلا جچھوٹا یا بڑا پڑا ،تواس کوعجلت میں ٹھوک

بجا کروہی رسول مٹالٹیٹر کے سر ہانے ٹھیک نہ کیا گیا، بلکہ چارفر سنگ دور کی بستی لے جا کراور درست کر کے دوبارہ مدینے لا یا گیا۔ یہاں پیجھی یا در کھیں کہاس دور میں ذرائع مواصلات کیا تھے۔ بھاری بوجھ نہایت ست رفتاری اورصبر سے

ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا اور انسانی نقل وحمل کے واسطےسب سے تیز رفتار سواری گھوڑے کے علاوہ کوئی

اورنهگی۔

سوجب کہ سارا عمارتی سامان اپنی خام شکل میں مدینے کے مضافات والی بہتی میں پہنچ گیا اور پھریا نچ سو کے لگ بھگ ہنرمندوں کی جماعت نے بھی اسی بستی میں آن کر سکونت یا لی ،تو کچھاب اس جماعت کے سپر د کر دیا گیا۔اپنے فنون کےاستعال اوراپنے تخلیقی عمل میں بیرفنکار ہنرمند بالکل آ زاد تھے۔صرف دواحکامات ان کو دیئے ً گئے ۔اول بیرکتغیبر کے لمحداول سے لے کرلمحہ پھیل تک اس جماعت کا ہنر مندا پنے کام کے دوران باوضور ہےاور دوم ہیر

کهاس دوران وه هرلمحه تلاوت قر آن جاری رکھے۔

سوباوضوحافظ قرآن ہنرمندوں کی بیہ جماعت پورے پندرہ برس تکمسجد نبوی کی کتمبر میںمصروف رہی اور پھر ا کیصبح آئی کہ مسجد نبوی کے خلائی نشان کی چوٹی سے فجر کی اذان نے ، زمین سے نہایت ہی بھرو سے اورایمان سے اگ

اس عمارت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا،اب خلامحفوط بھی تھااورآ زاد بھی۔

یہ عمارت کیسی ہے، کیا ہے، کہاں ہے اور کہاں لے جاتی ہے؟ اس کے بارے میں تو الگ کتاب کھوں گا۔ یہاں صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہ بیمارت اس جہان میں ہوتے ہوئے بھی اس جہان میں نہیں ہے۔اینے آپ میں قائم رہ کراس عمارت کو دیکھوتو ہے کہیں اور ہے۔اینے آپ سے باہر قدم دھر کے اس کو دیکھوتو ہے کہیں اور ، اور ہم کچھ اور ہیں۔ پتھر،خلاء، ہوا،آ واز کجن ،ایمان اورنور نےمل کرصبر کی ایک نئی بُنت کی ہے۔متوازی اوقات اگر رنگ برنگ کے دھاگے ہیں تو ان کی بُنت میں بے رنگ کا دھا گہاس عمارت کا نور ہے جو کہاس بُنت کومُض معنی ہی نہیں دیتا بلکہ اوقات کا ایک دوسرے سے ایک جائز اور مخفی رابطہ بنر کراوقات کوایک مرکز بھی فراہم کرتا ہے اوراوقات کے اس مرکز ہے ہم کواپنے رسول منافیاتی کی آوازیوں آئی ہے کہ جیسے خلامحفوط بھی ہواور آزاد بھی ، کہ جیسے آوازیر ندہ بھی ہواورلہو بھی کہ اندهیرےمیدانوں میں بھی نور کاشجرا گے تو بھی نور کی وادیوں میں اندھیر اخودایک شجر ہو کہ جیسے نورمحض نور ہی نہ ہو، بلکہ نور کامنبع ہو، سوجب ریاض الجنة میں اس خلا کے خم پراینے رسول کے سر ہانے بیٹھو، تو کشف ہوتا ہے کہ آخر محبت کے کیا معنی ہیں اور نیت کی کیا حدود۔اور پھروہ بے نام ہنرمندیادآتے ہیں کہ <sup>ج</sup>ن کواینے ہنر سے اس واسطے محبت تھی کہوہ ان کے رسول مگالٹیا کے واسطے تھا کہ جنہوں نے چیٹیل میدان میں اس جنت کی کیاری کے کنارے اپنے رسول مُلاٹیا کی قیام گاہ کی حیا، سکون اور جیرت کو قائم رکھتے ہوئے اس ممارت کواس خلا کے ٹم پرتغمیر کیا تھا کہ آج اس ممارت میں محض ان کا

ہنر ہی نہیں ، بلکہان کے ہنر کاغیب بھی محفوظ ہےاور پھرتر کول کے واسطے دعا ہمارے پور پورسے بلند ہوتی ہے۔

پھر کئی صدیاں ہیت گئیں۔

اندرونی سازشوں اور بیرونی نیتوں کے دباؤ کے تحت برانی حکومتیں کمزوراورنئ حکومتیں اور طاقبیں ظہور میں آتی

ر ہیں۔پھر جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا ،تو پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔اس جنگ میں عثانی حکومت نے انگریز ،فرانسیسی اوراطالوی طاقتوں کےخلاف جرمن قوم کا ساتھ دیا۔۱۹۱۸ء میں ترک جرمن محاذ کوشکست ہوئی اور فتح یانے والوں نے جہاں جرمنی کے ٹکڑے کر کے شکست کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماعی وقار کوخاک میں ملایا۔وہاں تر کمانی

ناموس بھی خون کے ساتھ ساتھ بہہ کرخاک میں شامل ہو گیا اور عثانی حکومت کی کشادہ وحدود بھی فاتح ٹولے کے تصرف میں آگئیں۔اینی نوآبادیاتی خواہشات کوآگے بڑھانے کے واسطےاس فاتح ٹولے نے عثمانی سلطنت کے خطوں پر حکومت کرنے کے دوطریقے رائج کیے۔ پہلاطریقہ براہ راستہ حکومت تھااور جہاں براہ راست حکومت ممکن نتھی۔وہاں

ایک خاص منصوبے کے تحت ایسے قبیلوں، سیاسی جماعتوں یا افراد کوسہارا یا طافت دینا طے پایا تھا کہ جن کی وساطت سے محض دائر ہ اثر ہی کو قائم نہ رکھا جا سکے، بلکہ ہو سکے تو ملت اسلامیہ میں مزیدانتشاراورکشید گی بھی پھیلائی جا سکے۔

تر کوں کی جنگ عظیم میں شکست کے بعد جزیرہ نمائے عرب میں جن طاقتوں نے علاقائی افراتفری کا فائدہ

اٹھا کر تھلم کھلا ہاتھ یا وُں نکا لنے شروع کر دیے تھے۔ان میں صوبہ نجد کے بیشہ ور باغیوں کاسعود نا می قبیلہ بھی شامل تھا۔ جنگ عظیم کے دوران لوگ ایک خفیہ معاہدے کے تحت انگریز وں سےمل چکے تھے۔اس معاہدے کی روسے

انگریز بیرحیا ہتا تھا کہ جنگ عظیم کے دوران بی قبیلہ اپنی بغاوتوں جملوں ،جنگوں اور چھابوں وغیرہ سے تر کوں کوا تنا تنگ کرے اور برسر پریکار رکھے کہ وہ مشرقی وسطی میں انگریز حملہ آ وروں کی طرف یوری طرح دھیان نہ دے

سکیں۔اس کے عوض انگریز نے عہد کیا تھا کہا گروہ جنگ جیت گیا تووہ پہلے نجداور پھر جزیرہ نمائے عرب براس نجدی قبیلے کا تسلط قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا ۔گھریہا نگریز کا عہد تھا جو کہ کم از کم دوطر فہ تو ضرور ہوتا ہے ۔سویہی عہد

انہوں نے حجاز کے مینی قبیلے ہے بھی کیا ہوا تھا۔بس جو چیز دونو ںعہد ناموں میں مشتر کتھی و پھی ترکوں کی شکست اور جزيره نمائے عرب سے انخلاء۔

بہر کیف ترکوں کی ہار کے بعدان فاتح طاقتوں (اور بعد میں امریکہ ) کے ایماءاور امداد پر سعودیوں نے اپنے علا قائی حریفوں کوآخر کارشکست ہے کر ۱۹۲۱ء میں صوبہ نجدیرا پنی عمل داری اور بادشاہت کا اعلان کردیا۔عالمی جنگ کے اختتام یر ہی ترکوں نے ججاز کا نظام ججاز کے سربراہ قبیلے کے سردار کے سپر دکر کے اپنی فوجیس حجاز سے واپس بلالی تھیں ۔ان کا کہنا پیتھا کہ جنگ میں شکست کے بعدوہ حجاز میں اپنی حکومت صرف فوجی طاقت کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں۔اس کا مطلب بیہوگا کہ کسی حملے کی صورت میں خاک حجاز پرلہو بہنالا زم ہوجائے گااور خدانخواستہ مکےاور مدینے ُ میں گولی چلانی لا زم ہوجائے گی۔ یہ کیفیت ترک کحن اور خصلت کے بالکل برعکس تھی۔ سو پچھ عرصہ سوچ بچار کے بعد حجاز کے ترک گورنر کا حکم ہوا تھا اور تر کوں نے خانہ کعبہ کے گر دآ خری طواف کر کے مسجد نبوی کی دہلیز کوآ خری بارچو ما تھا اور خاک حجاز سے ہمیشہ کے واسطے چلے گئے تھے۔

اب اہل نجد اور اہل حجاز دونوں جزیرہ نمائے عرب کی بادشاہت کے خواہاں تھے اور دونوں کو انگریز کی حمایت حاصل تھی۔

اس سیاسی خلا کوسعود یوں نے پر کیا اور ۱۹۲۴ء میں کے پراور ۱۹۲۴ء میں کمے پراور ۱۹۲۵ء میں مدینے اور جدے یر قبضہ جمانے کے بعداس نجدی قبیلے کے سردار نے ۱۹۲۲ء میں نجد حجاز کی بادشاہت کا اعلان کردیا۔ یہاں سے حجازیر سعود یوں کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ بیدو را بھی تک جاری ہے آخر بیسعودی کون ہیں؟

جیبا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے جزیرہ نمائے عرب کے ایک مشرقی صوبے نجد سے ان کاتعلق ہے۔آپ کو یاد ہوگا کہرسول یا ک ٹاٹٹیٹا کے وقتوں میں جس قبیلے نے سب ہے آخر میں اسلام قبول کیا تھااور پھرآپ کے وصال کے فوراً بعد ہی جوقبیلہ اسلام سےمنحرف ہو گیا تھا، وہ یہی سعود یوں کا قبیلہ تھا۔ آپ کو پہھی یا دہوگا کہ پھرا بوبکرصدیق رضی اللّه عنہ نے ان ہی کوسرکو بی کے واسطے حضرت خالد بن ولیدرضی اللّٰہ عنہ کوایک نشکر کے ساتھ خجدروا نہ کیا تھااورایک جنگ میں مکمل شکست یانے کے بعدان میں سے بچھ چھر سے اسلام لےآئے تھے۔اس موقع پر حضرت خالد بن ولیدرضی اللّٰد

عنہ نے اس علاقے میں ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی ۔اس مسجد کے آثار ایک کھنڈر کی صورت میں ابھی بھی قائم ہیں۔ نسبیات کے جدید ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلیمہ بن کذاب کاتعلق بھی اسی قبیلے یااس قبیلے کی ایک مرکزی شاخ

سے ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ ہیب ناک بات غلط ہو، مگر حجاز میں اقتد ارسنجالتے ہی جو بدسلو کی انہوں نے رسول یاک سَالِيَّا کُلُ وَات سے وابستہ تاریخی، جمالیاتی،روحانی،جسمانی اور معاشرتی نشانات کے ساتھ کی ہے۔اس سے تو یہی

اندازہ ہواہے کیلمنسیبات کے ماہرین کا پیکہنا غلط نہیں ہے۔

پھراٹھارویں صدی کےاواکل میں ایک شخص محمد ابن عبدالوہاب نے انہی میں سراٹھایا۔ان کی بلاسو ہے سمجھے کا شنے والی تلوار کواس کی تقریر کی سہار ملی اور اس کی تقریر کو کہ جس پر بیار د ماغ کی برسمجھ کر کوئی کان نہ دھرتا تھا،ان کی تلواراورشاطرانه خصلت کی سہار سے طاقت حاصل ہوئی جتی کہ اٹھارویں صدی کے وسط تک محمد بن عبدالوہاب اوراس کے سعودی سر پرست کی اتنی ہمت ہوئی کہ ان دونوں نے مل کر عالم اسلام کے ہربادشاہ اور فرماں رواں کوخطوط بھیجے۔ان خطوط میں اور باتوں کے بعد ٹیپ کے بند کے طور پر مندرجہ ذیل عبارت درج تھی:

''اللّٰدایک ہےاور محمداس کے بندےاوررسول ہیں،مگر محمد کی تعریف کرنایاان کی تعظیم کرنا کوئی ضروری نہیں''۔

آج تک سعودی لہو کی خصلت یہی ہے۔

سونجاز پر قبضہ جمانے کے فوراً بعد ہی جوسب سے پہلا کام سعود یوں نے کیا تھا، وہ حجاز کے طول وعرض سے رسول یا ک علاقیا بی نام کومحوکر نے کا تھا۔مسجد نبوی ،خانہ کعبہ کی مسجداوراس کےعلاوہ جہاں جہاں اور جس جس عمارت

اور مسجد بر محمر منالیات کی نام نہایت ہی فن اور محبت سے جائز کندہ تھا، اس کو نہایت ہی بھونڈے بن سے مٹا دیا

گیا۔ایمان محبت فن خطاطی اور دیگرفنون لطیفہ کےان نا درنمونوں پرکہیں تارکول پھیر دیا گیا اورکہیں ان پرپلیسترتھوپ دیا گیا۔اکثر اوقات لوہے کی چینی اور ہتھوڑ ہے کا استعال بھی کیا گیا۔اس بے مثال گستاخی اور وندالیت کے نشانات

آج تک حجاز کے طول وعرض میں اور خاص طور برخانہ کعبہ کی برانی مسجد اور مسجد نبوی کے درود بوار برد کیھے جاسکتے ہیں۔

رسول یا ک علی اللہ اللہ مٹانے کے بعد سعود یوں نے ایک با قاعدہ نظام کے تحت حیات طیبہ سے منسلک تقریباً ہرتاریخی، جمالیاتی،روحانی،جسمانی اورمعاشرتی نشان کواپنی ذہنی قلت اور کلیل ترعقیدے کاہدف بنایا۔

جنت المعلیٰ اور جنت البقیع کے قبرستان کہ جن کی بھر بھری خاک میں حضرت عبدالمطلب ابوطالب ، ورقہ بن

نوفل،حضرت خدیجة الكبري،حضرت عباس،حضرت حليمه سعديه،امهات المومنين،آپ كی صاحبزادياں،آپ كے صاحبزادگان اور خانواد ۂ رسول کے دیگر افراد ، اصحاب کرام اور ان کے بورے بورے خاندان ، مشاکُخ وصوفیائے

کرام، ناموران اسلام اور دو جہانوں کی جہارسمتوں سے محبت اورا بیان کی خاطر آئے ہوئے ان گنت گمنام مسلمان سکون اور ستائنتگی ہے سوتے تھے،لوہے کے مشینی ہل چلا کر کھود ڈالے گئے اور پھر پیٹیلا پھروا کر برابر کروادیئے گئے بعد

میں جنت البقیع کے سامنے سڑک کے پار قائم شہدائے کرام کے مزارسٹرک کو چوڑا کروانے کی نذر ہوئے اور حضرت عبداللّٰدا بنعبدالملطب کے مزار اور تابوت کوایک بازار کی توسیع کے دوران را توں رات غائب کروادیا گیا۔ نہ ابو

طالب کامحلّہ رہا، نہ ورقہ بن نوفل کی دہلیز، نہام ہانی کا آنگن رہااور نہ ہی بنوارقم کی بیٹھک کی کوئی چیز۔اس ٹیلے پر کہ جہاں ابوطالب کامحلّہ تھا،ایک بدصورتی کی حد تک جدید متعدد منزل کی عمارت کھڑی ہے۔ورقہ بن نوفل کا مکان ،ایک

کیڑے کے بازار کی لپیٹ میں آچکا ہے۔ دارارقم کی جگہ کرنے کی موٹر گاڑیوں کا اڈہ ہےاور رہاام ہانی کا گھر کہ جس کے آنگن میں دووفت مل کرایک ہوئے تھے، تو وہ مسجد حرم کی'' توسیع'' کے دوران مٹ کریے نشان ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبدالمطلب کی قبرہی نہ رہی ،تو اس تک جاتاوہ راستہ بھی نہ رہا کہ جس پرنو برس کا ایک بچیآ خربار

کھل کررویا تھااور نہ ہی وہ بگڈنڈی رہی کہ جس پرایک ضعیف انسان اپنی جا در میں ایک نوزائیدہ کو لپیٹ کر لے چلا

تھا۔ ہاں!اس بے وضع عمارت کے سائے میں کہ جوابوطالب کے محلے کو کھود کر بنائی گئی ہے۔ایک گھراوراس کا وہ شالی کمرہ کہ جس میں جارآ ئینوں کی اوٹ میں کبھی جارتمتیں ملی تھیں۔ابھی تک بمشکل موجود ہے۔مگراس کمرے میں عرصے

سے سفیدی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی تیسرے جا ند کے بار ہویں دن معصوم بیجے تلاوت کرنے اس گھر میں داخل ہوتے

ہیں۔اس کمرے کے شال کی جانب ایک روثن دان ضرور موجود ہے،مگراس سے آپ شال کا ستارہ نہیں دیکھ سکتے کہ

متعدد منزلوں کی وہ بدوضع عمارت کہ جوشا پر کہیں اور نہ بن سکتی تھی ،راستے میں حائل ہےاور رہے برندے تو اس کے آ زاد کرنے کارواج تواس شہر میں بھی کاختم ہو چکاہے۔

اور ہاں اگرآ پ اس گھر میں جس میں رحمته للعالمین مگانٹی کا ظہور ہوا تھا، دونفل شکرانے کے ادا کرنا چاہیں تو ایک ہنٹر، برادرآ پکوروک دےگا۔اس واسطے کہاس کے اوراس آقاؤں کے نز دیک اس عظیم ترین رحت پراللہ کاشکرا دا کرنا''شرک''ہے۔

یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر اور اس کمرے کے بارے میں بھی سن کیجئے کہ جہاں اعتاد کا ایک بنیادی لمحه گزرا تھا۔وہ کمرہ اورگھر بھی نصف صدی ہے جا فظ قر آن ،رنگ ساز وں کاانتظار کرتے کرتے اب ایک صرافیہ بازارہے گھرجا چکے ہیں۔

ہجرت کے راستے کا نشان تک مٹ چکا ہے۔ نئی حکومت نے مکے سے مدینے تک جانے کا نیا، راستہ اختیار کیا ہے۔ بیراستہ کے سے مقام بدرتک سمندر کے ساتھ ساتھ جا تا ہے اور وہ ہی ہے کہ جس سے ابوسفیان اشکر اسلام کی روانگی کی خبرس کراینے قافلے کو بھا کر مکے کی جانب فرار ہو گیا تھا۔

مدیے پہنچتے ہی انسان مسجد قبا کارخ کرتا ہے کہ جس کے سامنے والے احاطے میں وہ نہایت قدیم کنواں تھا کہ جس کے یانی نے آپ کا رخ مبارک دیکھا تھا مگر چند برس ہوئے اس کنوئیں کوبھی پھر کی بڑی بڑی سلیں رکھ کر بند کیا جاچکا ہے۔استفسار پرنہایت ہی خشکی کے ساتھ بیاطلاع دی جاتی ہے کہ شینی پہپ ایجاد ہو چکے ہیں،اس واسطےاب اس کنوئیں کی کوئی ضرورت نہھی۔ جب شکست وریخت کا بیروحشت ناکعمل شروع ہوا تھا ، تو سر براہ قبیلے کے سر دار نے تر کوں کی بنائی ہوئی گنبد

خصراء والی مسجد نبوی سائلینی کو گذید خضراء سمیت منهدم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر بہت بڑی بڑی اوراپنے وقتوں کی طاقتور کریں شینیں منگوئی گئیں تھیں اور پھرا کی نکڑ کے ستون سے شروعات کی گئی۔ دوماہ تک یہ شینیں اپنی پوری طاقت سے اس ایک ستون سے ٹکراٹکرا کراس کو گرانے یا توڑنے کی کوشش کرتی رہی تھیں ، مگر یہ ستون ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ آخراس کی جڑوں کو تو باوضو حافظ قرآن ہنر مندوں کے ایمان ، عشق اور نبیت کے سیسے نے تھا ما ہوا تھا ، یہ کیسے اپنی جگہ سے اپنی اپنی جگہ سے ایک اپنی لئی نہ جگہ سے باتا۔ جب تاقتور ترین مشینوں کی دوماہ تک مسلسل کوشش کے باوجودا یک ستون بھی اپنی جگہ سے ایک اپنی لئی نہ سکون ترین ستون بول کے اس ستون پراس کا تھا ، تو مسجد نبوی کے اس ستون پراس ممل کے نشانات آج تک موجود ہیں۔

سواب کس کس دکھ کا بیان کروں۔کسی نقش اول کوعقیدے کی قلت نے مٹایا،تو کسی کو دل کی قلت نے اور جونقوش ان دونوں کی گرفت میں نہآ سکے،ان کو بےاعتنائی اور جمالیاتی حس کے فقدان نے۔

بوصوں ان دووں کی رسم اقتدار لوگوں سے اس شکست وریخت کے ممل کے بارے میں پوچھو، تو اول تو اس برصغیر کے محبت کے مارے مسلمانوں کو اس لائق ہی نہیں سمجھا جاتا کہ ان کوکوئی جواب دیا جائے۔اگر کوئی مجبور کرے، تو پھر دوالفاظ استعال کیے جاتے ہیں۔ یعنی ''توسیع'' اور''شرک'' کیا''توسیع'' اس انداز، حوصلے اور قریبے کے ساتھ نہ کی جاسمی تھی کہ جس طرح ترکوں نے کی ؟ اور کیا''شرک'' کومٹانے کا طریقہ صرف یہی تھا کہ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کی باوفاہڈیوں کے نشان کومٹا دیا جائے۔

(پیمضمون صلاح الدین محمود کے سفر نامہ حجاز''نقش اول کی تلاش'' کا ایک اپنی جگہ کممل باب ہے۔ بہ سفر • ۱۳۹ء اور ۱۳۹۱ھ میں اختیار کیا گیا ) صلاح الدین محمود بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده و نصلي عليٰ رسوله الكريم

# (تاریخ نجدو حجاز) باب 1

## شيخ محمد عبدالوهاب نجدى

شخ محد بن عبدالوہا بنجد فی 1703ء تا 1115 ہجری۔1792ء،1206 ہجری بارہویں صدی کی اہتداء میں بیدا ہوئے ،ان کی شخصیت نے ملت اسلامیہ میں افتر اق اور انتشار کا ایک نیا دروازہ کھولا، اہل اسلام میں کتاب و سنت کے مطابق جو معمولات صدیوں سے رائج سے، انہوں نے ان کو کفر اور شرک قرار دیا۔ مقابر صحابہ اور مشاہدو ماثر کی سنت کے مطابق جو معمولات صدیوں سے رائج سے، انہوں نے ان کو کفر اور شرک قرار دیا۔ مقابر صور توں کی غلط تعبیر کرکے بہرمتی کی ، قبہ جات کو مسمار کر دیا ، رسومات صحیحہ کو غلط معنی بہنا کے اور ایصال ثو اب کی تمام جائز صور توں کی غلط تعبیر کرکے انہیں 'المذب لے فیوں اللہ ''اور' المند ر لغیوں اللہ کا جامہ بہنا کرعبادت لغیر اللہ قرار دیا۔ انہیا علیہ مالسلام ، ملائکہ کرام اور حضور تا جدار مدنی محمد مصطفی علیہ التحق والثناء سے شفاعت طلب کرنے والوں کے تل اور ان کے اموال لوٹے کو جائز قرار دیا۔ شخ نجدی نے جس نے دن کی طرف لوگوں کو دعوت دی ، وہ عرف عام میں وہا بیت کے نام سے مشہور ہوا اور ان کے بیروکار وہا بی کہلا نے ، چنانچہ خود شخ نجدی کے متبعین اپنے آپ کو برملا وہا بی کہلا تے ہیں۔ چنانچہ علامہ طعطاوی نے کہا ہے ۔

اما محمد، فهو صاحب الدعوة التي عرف بالوهابية

**توجمه**: محمد بن عبدالوہاب نے جس تحریک دعوت دی تھی وہ وہابیت کے نام سے معروف ہے۔ (شُخ محم علی طنطاوی جوہری مصری متو فی ۱۳۳۵،محمد بن عبدالوہا بنجدی ہے۔۱۳

شخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے دادا سلیمان بن علی اشرف هنبلی المسلک اوراپنے وقت کے مشہور عالم دین سخے، ان کے چچاابراہیم بن سلیمان بھی ممتاز عالم دین سخے۔ ابراہیم کے بیٹے عبدالرحمان مشہور فقیہ اورادیب سخے۔ شخ نخدی کے والدمتوفی ۲۵ اے۱۵۳ اہجری (مسعود عالم ندوی محمد بن عبدالوہاب صفحہ ۲۲ تا ۲۵ ) نہایت صالح العقیدہ بزرگ اور مشہور عالم دین اور فقیہ ستے، وہ شخ نجدی کو تنقیص رسالت، تو بین ما ثر صحابہ اور تکفیر المسلمین جیسے گمراہ

' کن عقا ئدیر ہمیشہ سرزنش کرتے رہتے تھے۔(عثمان بن بشرنجدی متوفی ۱۲۸۸ھ،عنوان المجد فی تاریخ نجد(مطبوعه ریاض، جے ا،ص ۲ )اسی طرح ان کے اساتذہ بھی اس کے تخریبی افکار براس کو ہمیشہ ملامت کرتے رہتے تھے۔ (عثمان

بن بشرنجدی متوفی ۲۸۸ اه،عنوان المجد فی تاریخ نجد (مطبوعه ریاض، ج۱،ص۸)

اس سلسلہ میں ایک غیر مقلد و ہابی عالم شخ نجدی کی سرگر میوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' جاہلوں کے غلط عقیدوں کی اصلاح معبودان باطل قبہ وقبر سے ہٹا کر پھر معبود حقیقی کی درگاہ میں لا کھڑا کرناان کامقصودتھا۔ پھریہ ہرکس وناکس کی بات نتھی ،اس کے لئے ایمان خالص اور سچی عزیمیت کی ضرورت تھی ۔اس راہ میں شیخ کوجن صبر آ زمامصیبتوں ہے دوحار ہونا بڑا اور جس خندہ پیثانی کے ساتھ انہوں نے اس راہ کی تکلیفوں کا استقبال کیا،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان اوصاف سے پوری طرح متصف تھے۔ (سیداحمد دحلان مکی شافعی متو فی ۴۰۰ساھ ،الدررالسدية ،ص ٢٦)

تو حید کی دعوت دی،غیراللہ کے آ گے سرخم کرنے ،قبروں ولیوں سے مدد مانگنے اور نیکوکار بندوں کومعبود ثانی بنانے سے رو کنے کی کوشش کی ،قبروں کی زیارت میں مسنون طریقہ کے خلاف جو بدعتیں رائج ہوگئی تھیں ،ان کے مٹانے کوعملی اقدام اٹھایا تھا،بس پھر کیا تھا۔مخالفت کا سیلا ب المرآیا۔اعزہ واقر باء در پے آزاد ہو گئے ،خود باپ کوبھی پیر ادا پیند نہ آئی۔ ﷺ نے باپ کے ادب اور استاذ کی عزت کا پورا لحاظ کیا، پر جو قدم آگے بڑھ چکا تھا،وہ ہیجھے نہ بٹا۔ (مسعود عالم ندوی: محمد بن عبدالوماب، ص m)

اس ا قتباس سے پیرخاہر ہوگیا کہ تو حید کے نام پر تنقیص رسالت اور تو ہین صحابہ واولیاء کی جو دعوت لے کر شیخ نجدی اٹھے تھے،اس کی صدیوں بیچھےاسلام میں کوئی نظیر نبھی نہ جزیرہ عرب میں تو حید کی اس نئی تشریح ہے کوئی واقف تھااور نہ ﷺ نجدی کا پناخاندان اوران کے اساتذہ اس سے واقف تھے۔

شیخ عبدالوہاب رحمہاللّٰداوران کے بیٹے شخ نجدی کے درمیان عقائد کا منا قشہ تھا،اس پر روشنی ڈالتے ہوئے علامه طنطا وي لكھتے ہيں:

وجلس في حلقة ابيه يحضر دروسه و ينكر مايري من البدع و المخالفت في ذلك حتى اثار عليه الناس و لم يرتض ابوه هذا المسلك منه و لم يقره عليه و كان يوثر المسالمة و يكره العنف فنهاه حتى و قع بينهما كلام و لكنه استمر علىٰ دعوته و

انكاره و استجاب له فريق من الناس و تابعوه و صارطلبة العلم طائفتين، قليل منهم معه و الكثير عليه و كان ابوه من رأى الطائفة الثانية ٥ (شَخْ عَلَى طنطا وى جو برى مصرى متوفى ١٣٣٥، محمد بن عبدالوباب نحدى ، ص ٢١-٢٠)

تسرجمہ: شخ نجدی اپنے والد کے حلقہ درس میں حاضر ہوا کرتا تھا اور (نام نہاد) بدعات پراعتر اض کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ تمام لوگ اس کے خالف ہو گئے اور اس کے والد بھی اس پرناراض ہوئے اور اس کر رات تھا، یہاں تک کہ تمام لوگ اس کے خالف ہو گئے اور اس کے والد بھی انہوں نے اس کو (شعار اہل سرزنش کی شخ عبدالوہاب صلح جو خص تھے، جھڑ ہے کا ناپیند فرماتے تھے، انہوں نے اس کو (شعار اہل سنت) کی مخالفت کرنے سے منع کیا۔ (لیکن شخ نجدی بازنہ آیا) اور اپنے والدسے تحت تکرار اور بحث کی اور (شعار اہل اسلام) کی مخالفت پرقائم رہا۔ چندلوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور اکثر اس کی مخالفت کرنے لگے، جتی کہ شخ عبدالوہاب کے حلقہ درس کے طلباء میں دوگروہ قائم ہو گئے۔ اقلیت شخ نجدی کے ساتھ تھی اور اکثر بیت اس کے والد گرامی شخ عبدالوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ تھی۔

اس اقتباس سے واضح ہوگیا کہ شخ نجدی نے شعار اہل اسلام اور طریقہ اہل سنت کی مخالفت میں اپنے والد کا بھی پاس نہیں کیا اور ان سے بھی تلخ کلامی سے پیش آتار ہا، تا ہم والد کی زندگی میں شخ نجدی کو کھل کراپے عقائد کے پر چار کا موقع نہ مل سکا لیکن والد کے وفات ہوتے ہی شخ نجدی پوری قوت کے ساتھ اپنی دعوت اور تحریک کو آگے بڑھایا، چنانچے علامہ طبطا وی لکھتے ہیں:

و کان یرعی لابیه حرمته و یوقره و ان رأی ان حق ابیه و طاعته لاتسوغ له التوقف عن دعوته، فلما توفی ابواسنة 1154 انطلق الشیخ من عقاله و نشط فی دعوته و بزل فه ما اعطیٰ من قوة و اندفاع ۵ (شخ محمعلی طعطاوی جو ہری مصری متوفی ۱۳۳۵، محمد بن عبدالوہاب، ۱۳۳۵ توجمه : شخ نجدی این والد کا قدر سے لحاظ کرتا تھا، کیکن اس کے باوجوداس کا عقیده تھا کہ والد کی عزت و قیراس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ این افکار کی دعوت سے دشتبر دار ہوجائے ، کیکن جب اس کے والد رحمہ اللہ ۱۳۵۳ الله عیں واصل بحق ہوئے ، توشخ نجدی کی دعوت میں رہی ہی زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں۔ پھراس نے علی الاعلان اپنی دعوت کو پھیلا نا شروع کیا اور اپنی پوری قوت اور طاقت کو اس میں خرج کر دیا۔
محمد مورنعمانی دیو بندی ان کے بارے میں لکھتے ہیں :

اورعثان بن بشرنجدي لكھتے ہیں:

بنا دیا۔

ان کے والدیثنخ عبدالو ہاب حنبلی بھی اگر چہ اپنے وقت کے بڑے عالم اور فقیہ تھے کیکن وہ اپنے خاص صوفیا نہ مزاج اورمسلک کی وجہ سےاینے بیٹے شخ محمد کی بریا کی ہوئی تحریک اور جدو جہد سے عملاً الگ رہے، بلکہ انہوں نے اپنے کوالگ اوریک سور کھنے کے لئے اپنے اصل وطن عیدینہ کی سکونت ترک کر کے اس علاقے کے ایک دوسرے شہر''حرمیلا'' میں سکونت اختیار کرتھی، کیونکہ''عیبینہ' شیخ محمد کی تحریب کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ بات ہراس شخص کے علم میں ہے جواس خاندان کی تاریخ سے کچھوا تفیت رکھتا ہے۔ (محمد منظور نعمانی: ماہنامہ المنبر فیصل آباد، جلد۳، شارہ ۲)

فلما ان الشيخ محمد وصل الى بلد حيملا جلس عند ابيه يقرأ عليه وينكرما يفعل الجهال من البدع و الشرك في الاقوال و الافعال و كثر منه الانكار لذالك و لجميع الظورات حتى وقع بينه و بين الناس في البلد، فاقام على ذالك مدة سنين حتى توفي ابوه عبدالوهاب في سنة ثلاث و خمسين و ماة و الف ثم اعين بالدعوة و الانكار و الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و تبعه ناس من اهل البلد ومالو امعه واشتهر بذالك ٥ (عثمان بن بشرنجدي متوفى ۱۲۸۸ه ،عنوان المجد في تاريخ نجد (مطبوعه، ج ١،٩٥٨)

ترجمه: شخ نجدى حريملا بهنج كة اورايخ والدسه يره هناشروع كرديا اورو بال كاوك ايخ جن معمولات میں مشغول تھے شخ نجدی نے ان کوشرک اور بدعت قرار دیا اور اس بات میں ان کا اپنے والد عبدالوہاب سے بھی مباحثہ ہوااور شہر کے دوسرے ممائدین نے بھی شیخ نجدی کی مخالفت کی کئی سال تک یونہی نزاع ہوتا رہاجتیٰ کہ شیخ نجدی کے والدعبدالوہاب رحمہاللہ ۱۱۵۳ پ ھ میں فوت ہو گئے والد کی وفات کے بعد شیخ نجدی نے کھل کراپنی تحریک کو پھیلایا اور بہت سے لوگ شیخ نجدی کے تابع ہو گئے اوران کی دعوت مشہور ہوگئی۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ شخ نجدی کے والدعبدالو ہاب رحمہاللہ صحیح العقید ہمسلمان تھےا ورعیبنہ میں اس کے جواسا تذ ہ تھے وہ بھی ایک صالح اور دین دارشخص تھےالبتہ تجاز میں اس کوابن السیف اور شخ محمد حیات سندھی دو حیر مقلداستاذ ملے جنہوں نے اس کو ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھا کر اسلاف کی روایات سے باغی

## شیخ نجدی کے بھائی

شیخ نجدی کے بھائی سلیمان بن عبدالوہاب متوفی ۲۰۸ اھاپنے والد کے مسلک کے حامل تھے اور اسلاف کے

معمولات كوعقيدت سے سينے سے لگائے ہوئے تھے،ان كا تعارف كراتے ہوئے طنطاوى نے لكھاہے:

وكان لعبد الوهاب ولدان محمد و سليمان اما سليمان فكان عالما فقيها، وقد خلف

اباه في قضاء حريملة و كان له ولدان عبدالله و عبدالعزيز و كانا في الودع و العبادة اية

من الایات (شیخ محملی طنطاوی جو ہری مصری متو فی ۱۳۳۵، محمد بن عبدالو ہابنجدی، ۱۳۳۵)

تسرجمه: شخ عبدالوہاب کے دوبیٹے تھے محمد اور سلیمان شخ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے اور حربیلہ میں اپنے والد کے بعد قاضی مقرر ہوئے ، ان کے دولڑ کے تھے عبداللہ اور عبدالعزیز وہ بھی عالم تھے اور عبادت اور تقوی میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت تھے۔

شخ سلیمان بن عبدالوہاب تمام زندگی شخ نجدی سے عقائد کی جنگ لڑتے رہے۔ (سیداحمہ بن زینی دحلان مکی شافعی ،متوفی ص۲۰ ۱۳۰۰ھ: الدررالسنیہ ص ۲۷ )۔انہوں نے شخ نجدی کے عقائد کی ردمیں ایک انتہائی اور مفیداور مدلل

رسالهُ'العواعق الالهيه ''تصنيف كياجس كوعوام وخواص مين انتهائي شهرت اور مقبوليت حاصل هوئي \_موجوده دور كيخدى علاء كهت مين كه يشخ سليمان نے اخير عمر مين اپنے عقيده سے رجوع كرك شخ نجدى سے اتفاق كرليا تھا،كيكن بيد

عجدی علماء ہے ہیں کہ مسلمان نے اپیر تمرین اپنے تقیدہ سے رہوں ترے م جدی سے اتفاق ترکیا تھا، ین یہ دعویٰ بلادلیل ہے۔ اس دعویٰ کے ثبوت پر نہ کوئی تاریخی شہادت ہے اور نہ شیخ سلیمان رحمه اللہ نے 'الصو اعق الالهیه

"ك بعدكوئي اليي كتاب كسى جس في "الصواعق الالهيه "مين مذكوره دلائل برخط سينج ديا مو

# شیخ نجدی کی ولادت اور جائے پیدائش

شخ نجدی محمد بن عبدالو ہاب نجدی ۳۰ کاء میں نجد کی جنوبی جانب وادی حنیفہ کے ایک مقام عینیہ میں پیدا ہوئے۔(عثان بن بشرنجدی متوفی ۱۲۸۸ھ،عنوان المجد فی تاریخ نجد (مطبوعه ریاض، جا، ۱۳۵۰) (مسعود عالم ندوی: محمد بن عبدالوہاب، ۱۳۳۰) (محمصدیق قریثی فیصل، ۱۳۳۰) (مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ، ۱۳۳۰) (شخ علی طبطاوی جو ہری مصری متوفی ۱۳۳۵ ھ، محمد بن عبدالوہاب ۱۳۳۰) اس لئے ہم ضروری سجھتے ہیں کہ نجد اور عینیہ کی جغرافیا کی شرعی اور تاریخی حیثیت واضح کر دیں۔

نجد سرز مین حجاز کے مشرق میں واقع ہے۔مشرق میں خلیج فارس قطار سے لے کرراس المشعب تک اور راس

المشعب سے لے کرراس القلیعہ تک نجداور کویت کے درمیان سرز مین ہے آئین تھی ،مغرب میں مملکت حجاز واقع ہے جنوب میں سرحد بحیرہ قلزم کے قنفطہ کے مقام سے شروع ہو کرعسیر کے پنیچ سے ہوتی ہوئی وادی دواسیر کے جس میں نجران واقع ہے۔جنوب میں ہے ہوتی ہوئی ربع النحالی کے ثالی کنارے کے پاس سے گزرتی قطار کے علاقہ تک چلی جاتی ہے۔(سیدسردار محمد شنی ۔ بی ۔اے(آنرز) سوانح حیات سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، صس)

اس تفصیل سے ظاہر ہوگیا کہ سرز مین عرب کے مغرب میں حجاز اور مشرق میں نجد واقع ہیں۔آ ہے اب دیکھیں كه حضور عليه الصلوة والسلام نے نجدكے بارے ميں كيا فرمايا ہے۔

عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وهو مستقبل المشرق يقول الا ان الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان ٥ (محد بن اساعيل بخارى، متوفى ٢٣٦ه: جامع صحیح بخاری ج۲،ص ۱۰۵۰)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بيان فر مات بين كه انهول في رسول الله عنا لله يتم سنا درآنحاليك حضور مشرق کے سامنے کھڑے تھے۔آپ نے (مشرق کی جانب)اشارہ کر کے فرمایا اس جگہ سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا و في نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا و في يمننا قالوا يارسول الله و في نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك الزلازل و الفتن و بها يطلع قرن الشيطان ٥ (محدين اساعيل بخاري، متو في ٢٣٦ هـ: جامع صحيح بخاري ٢٦،٩٠٠)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم منافیاتی آنے دعا مانگی اور فر مایا: اے الله جمارے شام اوریمن میں برکت دیےبعض لوگوں نے کہاحضوراور ہمارے نجد میں ،حضور نے پھر دعا فر مائی اور فر مایا: اےاللّٰہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطافر ما۔لوگوں نے کہااور ہمارے نجد میں،حضرت عبداللّٰدا بنعمر کہتے ہیں میرا مگمان ہے کہ حضورا کرم مالٹیٹر نے تیسری بارفر مایا کہ اس جگہ زلز لے آئیں گے اور فتنے نمودار ہو نگے اور وہیں سے شیطان کا

نوت: بعض لوگ اس حدیث کی بی توجیه کرتے میں کہ نجد سے مراد صوبہ نجر نہیں بلکہ نجد کا لغوی معنی یعنی اونچی ِ زمین مراد ہے، نیکن بہتو جیسے ختیج نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حدیث میں یمن اور شام کا ذکر ہے اوران لفظوں سے ان

کے لغوی معنی مرادنہیں ہیں بلکہ متعارف معنی لینی شام اور یمن مراد ہیں،اسی قرینہ سے نجد سے لغوی معنی مرادنہیں بلکہ متعارف معنی صوبه نجد مراد ہے،علاوہ ازیں دوسرا قرینہ بیہے کہ حضورا کرمٹالٹیٹا نے نجد کے ذکریر مشرق کی طرف اشارہ فر مایا اور عرب کے مشرق میں صوبہ نجد واقع ہے نہ کہ کوئی اوز نچی زمین ، مزید برآں بیر کہ الفاظ کوان کے معانی متعارفہ پر محمول کیا جا تا ہے اور نجر کا متعارف معنی صوبہ نجد ہے۔

بيتو تھانجد كا تعارف،آيئے نجد كى جنو بى وادى حنيفہ كے ايك خاص مقام عينيہ كى تاریخی حیثیت دیکھیں، جہاں

نجدی پیدا ہوا۔

عقرباء ہی کے ایک جھے کا نام جبیلہ ہے اور یہ وہ جبگہ ہے جہاں سب سے پہلے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔اس سے جنوب مغرب کی طرف چندمیل فاصلہ پرایک مقام عینیہ ہے جومسلیمہ کذاب کی جائے پیدائش ہے۔ (محمد عاصم ،سفرنامه ارض القرآن ، ص١١١)

غور فرمایئے کہ نجدوہ نامسعود مقام ہے جوحضور اکرم ٹاٹیڈ کی دعاسے محروم رہا، جس کے بارے میں حضور اکرم منگانیٹ کا فرمان ہے کہ وہاں سے فتنے نکلیں گے اور زلز لے آئیں گے جوجگہ حضور منگانیٹ کی دعا سے محروم رہی ہو، وہاں قیامت تک بھی خیرو ہرکت کی صبح نمودار نہیں ہوسکتی جس مقام کے بارے میں حضور طُالِیُّیا بِے زلزلوں اور فتنوں کی خبر دی ہو وہاں امن وسکون کا آ فتاب کیسےطلوع ہوسکتا ہے جس جگہ کوآپ نے قرن شیطان کامطلع قرار دیا ہو،وہ ر*حت* و مدایت کامنبع کیسے بن سکتی ہے۔

تاریخ اسلامی میں نجد میں سب سے پہلا فتنہ مسلیمہ کذاب نے بریا کیا جونجد کی جنوبی وادی حنیفہ کے مقام عینیہ میں پیدا ہوا۔ دوسرا بڑا فتنہ گیارہ سوسال بعدٹھیک اسی جگہ شیخ نجدی محمد بن عبدالوہاب نے بریا کیا جس کے وجود نامحمود نے سیح اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کے عقائد کومتزلزل کردیا بیا یک قیامت خیز زلزلہ تھا جس کے جھٹکے ۱۱۱۵ھ سے کرآج تک محسوس کئے جارہے ہیں ۔وہ ایک ایبا نباہ کن زلزلہ تھا جس نے صحابہ کرام کے تمام مشاہد و ماثر کوزمین بوس کر دیا۔ جنت البقیع کے تمام مزارات کو قاعاصفصفا کے مصداق چیٹیل میدان بنا دیا، وہ ایسا فتنہ تھا جس نے ریگزارعرب کوخون سے نہلا دیا، طائف سے کر بلاتک اور مکہ سے مدینہ تک کوئی حرم نہ رہا جتی کہ رحمۃ للعالمین کے گنبد خضراء کی زرنگار حیوت بربا دکر دی گئی اور قبرانور سے حادرا تار لی گئی۔ پیشخص قرن شیطان تھا جس سے شیطان بھی پناہ مانکتا ہوگا۔اس نے محبت رسول کے متوالوں کے خلاف تلوارمیان سے باہر زکالی اوران کی جان و مال کواپنے لئے حلال قرار دیا۔اس کے اذناب اورا تباع نے لوگوں کا ایمان خرید نے کے لئے سیم وزر کی تھیلیوں کا منہ کھول دیا۔ان تمام حقائق کی تفصیلات تاریخی دستاویز کے ساتھ آئندہ صفحات میں آرہی ہیں۔

# شیخ نجدی کی تعلیم و تربیت

شیخ نجدی کی تعلیم کے بارے میں سردار حسنی نے لکھا ہے شیخ نجدی ۳۰ کاءمطابق ۱۱۱۵ھ بمقام عینیہ جو کہ جنوبی نجد کی وادی حنیفہ میں واقع ہے پیدا ہوئے ،شروع ہی سے بے حدذ ہین اور صحت مند تھے، دس برس کی عمر میں کلام الله ختم کر چکے تھے۔ان کے والد کا بیان ہے کہ وہ بارہ برس کی عمر میں بلوغت کو پہنچ گئے تھے۔اسی سال ان کی شادی کر دی گئی،بعدازاںانہوں نے حج کیااور مدینه منورہ کی زیارت کی ، پھراینے وطن مالوف کوواپس آ کراینے والد ماجد سے فقہ ا مام احمد بن حنبل کی تعلیم شروع کی تخصیل علم کی غرض سے متعدد بار حجاز گئے ۔ (سید سر دار محمد حشی ۔ بی ۔اے ( آنرز ) سوانح حيات سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، م ١٩٠٥ - ١٩٠)

شیخ نجدی مدینه منوره حصول علم کے لئے گئے ، وہاں ان کی ملاقات شیخ محمد حیات سندھی سے ہوئی ، شیخ محمد حیات سندھی انتہائی متعصب قتم کے غیرمقلد عالم تھےحضورا کرمٹائٹیٹا سے مددحاصل کرنے کوشرک قرار دیتے تھے،انہوں نے شیخ نجدی کو یہی تعلیم دی۔عثان بن بشر نے اس دوران کا ایک واقعہ یوں لکھاہے۔

وحكى ان الشيخ محمد اوقف يوما عند الحجرة النبوية عند اناس يدعون و يستغيثون عند حجرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال الشيخ ماتقول في هولاء قال (ان هولاء متبر ما هم فيه و باطل ما كنوا يعلمون) فاقام في المدينة ماشاء الله ثم خرج منها الى نجد و تجهز الى البصرة يريد الشام فلما و صلها جلس يقرء فيها عند عالم جليل من اهل المجموعة قرية من قرى البصرة في مدرسة فيها ذكر لي ان اسمه محمد المجموعي فاقام مدة يقرء عليه فيها وينكر اشياء من الشركيات و البدع و اعلن بالانكار و استحسن شيخه قوله٥(عثمان بن بشرنجدي متوفى ١٢٨٨ه،عنوان المجد في تاريُّ نحِد (مطبوعه رياض، ج ا، ص ۲۱)

حکایت ہے کہ ایک دن شخ نجدی حجرہ نبویہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا ،وہاں لوگ حضور اکرم مُلَاثَیْزُ ہے آپ کے وسلہ سے دعا ئیں مانگ وہے تھے۔ شخ نجدی نے محمد حیات سے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ شخ محمد حیات نے کہا بیلوگ تباہ ہونے والے ہیں اور ان کے بیا عمال باطل ہیں۔ شخ نجدی اس کے بعد نجد چلا گیا ً اور وہاں سے پھربھر ہ جانے کی تیاری کی اور وہاں سے شام کاارادہ کیا، جب وہاں پہنچا تو بھر ہ کی ایک بستی میں محمر مجموعی سے ملاقات ہوئی ان کے یاس شخ نجدی ایک مدت تک مھم رااور (نام نہاد) شرک اور بدعات کا اٹکارکر تار ہااوراس کے استاذاس کی تعریف کرتے رہے۔

شیخ نجدی کی حجاز میں جن علماء سے ملا قات ہوئی وہ غیر مقلد تھےاور ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر تھے۔انہوں نے ابن تیمیہ کے افکار میں شخ نجدی کواس طرح ڈھالا کہ وہ غلط اور شدت میں ابن تیمیہ سے بھی کئی ہاتھ آ گے نکل گیا، چنانچیلی طنطاوی لکھتے ہیں۔

ولقى في المدينة رجلين و كان لهما في حياته و توجيهه اثر كبير الاول شيخ نجدي، من اسرة لها الوجاهة و الرياسته في قرية المجعة عالم عاقل من العاكفين على كتب ابن تيمية والمتبعين له و الاخذين بآرائه هوالشيخ عبدالله بن ابراهيم بن سيف٥ (على طيطاوي جو هری مصری متوفی ۱۳۳۵ه: محمر بن عبدالوماب، ۱۵)

شیخ نجدی کی ملاقات مدینه منوره میں دوایسے شخصوں سے ہوئی جس اس کی زندگی کا رخ بدلنے میں بہت موثر ثابت ہوئے ۔ان میں سے پہلا تخص نجد کا ایک ایسا بااثر عالم تھا جس کو'' مجمع'' میں ریاست کا درجہ حاصل تھا اور وہاں کےایک بااثر خاندان سے تھااس کا اوڑ ھنا بچھونا ابن تیمیہاوراس کے پیروکاروں کی کتابیں تھیں،اس شخص کا نام شخ عبدالله بن ابراہیم بن سیف تھا۔

طنطاوی اس کے بارے میں مزید لکھتے ہیں:

وقد حدث الشيخ محمد بن عبدالوهاب قال كنت عنده يوما فقال لي اتريد ان اريك سلاحا اعددته للمجعة قلت له نعم فادخلني غرفة مملوئة بالكتب و قال هذا هو السلاح الذي اعددته لها و ابن سيف هذا هو الذي دل محمد بن عبد الوهاب على كتب ابن تيميه واعانه على قرأتها ٥ (على طنطاوى جو هرى مصرى متوفى ١٣٣٥ه : محمد بن عبدالوماب ص١٦)

شیخ نجدی کہتے ہیں کہ میں ایک دن ابن سیف کے پاس بیٹھا ہوا تھا،اس نے مجھے سے کہا کیا میں تم کووہ ہتھیار

دکھاؤں جو میں نے جُمع والوں کے لئے تیار کئے ہیں، میں نے کہا، ہاں وہ ججھے ایک کمرہ میں لے گیا جوابن تیمیہ کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ابن سیف نے کہا یہی وہ ہتھیار ہیں جو میں نے اہل مجمعہ کے لئے جمع کئے ہیں اور ابن سیف ہی وہ تخص ہے جس نے شیخ نجدی کوابن تیمید کی تصانیف کی طرف رہنمائی کی اوران سے استفادہ میں مدد دی۔ شیخ نجدی نے جس دوسرے استاذ کا گہرااثر قبول کیا،اس کے بارے علی طنطاوی لکھتے ہیں:

واما الرجل الثاني فهو شيخ هند الاصل سلفي المشرب ينكر البدع و المحدثات انكاراً صريحا هو الشيخ محمد حيات سند صعى و يظهر ان الشخ كان يغلو في الانكار على فاعلها حتى يصل الى تكفير هم وتطبيق الايات التي نزلت في المشركين عليها وقد نبه محمدا الي ما يصنع بعض زوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من المنكرات التي لم تكن و قال له اترى هؤ لاء (ان هؤلاء متبر ماهم فيه و باطل ما كانو يعملون) و يظهر ان ما انكروه على ابن عبدالواهاب من تكفير الناس كان اثرا من اثار هــــذا الشييـــخ الـــنــجـــدي الهـــنــديo(على طنطاوي جو هري مصري متوفي ١٣٣٥هـ: محمر بن عبدالوماب، ص١٦١٠)

دوسراتخص ہندوستان کا ایک غیر مقلد عالم تھا جس کا نام محمد حیات سندھی تھا۔ بیخض بدعات (بیغی حضور اور بزرگان دین کی تغظیم اور شفاعت کا سخت رد کرتا تھا اوران ( نام نہاد ) بدعات کرنے والوں کو کافر کہتا تھا اور جوآیتیں مشرکین کے بارے میں نازل ہوتی ہیں،ان کوان مسلمانوں پر چسیاں کرتا تھا۔اس نے شیخ نجدی کوحضور مُثالثیم کے روضہ پر تعظیم کئے جانے والے امور دکھلائے اور بیآیت چسیاں کی بیلوگ نتباہ ہونے والے ہیں اور جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ شخ نجدی نے جوتمام لوگوں کو کا فرقر اردیا ہے، وہ ہندوستان کے اسى غيرمقلدعالم كي تعليم كالثر تھا۔

ابن سیف نجدی اور محمد حیات سندهی کی تعلیمات نے شیخ نجدی کے ذہن میں باغیانہ افکار بھر دیئے اوروہ ابن تیمیہ سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اسلاف کی روایات کومٹانے پرتل گیا۔ ابن تیمیہ نے صرف قلم کے زور سے اپنے ا فکار کو پھیلا یا تھا اور شیخ نجدی کوقلم کے ساتھ تلوار کی قوت بھی حاصل ہوئی اور وہ بے دھڑک اینے مخالفین کی گردنیں اڑا تا جلا گیا۔

# جزیرهٔ عرب میں بت پرستی کا دعویٰ اور اس کی حقیقت

جن لوگوں نے شیخ نجدی کی سوانح حیات پر کتا ہیں کہھی ہیں، وہ سب کے سب یا دیو بندی مکتبہ فکر سے وابستہ ہیں یاغیرمقلدین اورنجدی ہیں۔ان حضرات کاعقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا نا جائز ہے۔انبیاء و اولیاء سے استمد ادیاان کی قبور کے آثار سے تبرک حاصل کرنا ارتداد کے مترادف ہے، حالانکہ مسلمانوں کے سواداعظم میں بہتمام معمولات عہدرسالت سے لے کرآج تک رائج ہیں، چنانچی شیخ نجدی نے جس فضامیں اپنی بلوغت کی آئکھ کھولی، وہاں یہی معمولات صدیوں ہے وائج تھے۔ شخ نجدی نے ان تمام کوکفراور شرک قرار دیااوراس کی اتباع میں شخ نجدی کے سوانح نگاروں نے بھی ان تمام امور کوشرک اور کفر قرار دیا۔ قبروں پر جا کراصحاب قبور کے وسائل ہے مرادیں مانگنا حضورا کرم ٹاٹٹینا کے گنبدخضراء پر جا کرآپ سے شفاعت کی درخواست کرنا بیتمام باتیں ان کے نز دیک عبادت لغیر اللّٰد تھیں اورانہوں نے ان امور کو بت برستی قرار دیا۔ بلکہ اس خلاف واقع الزام میں اس حد تک غلوکرتے ہوئے کہا کہ جزیرہ عرب کے تمام لوگ مزارات کے قریب درختوں اور پھروں کی عبادت کرتے ہیں،حالانکہ یہ بات حضور مُنَاتِّيْنِ كَي بِيشِكُو ئِي كِسراسرخلاف ہے امام مسلم روایت كرتے ہیں۔

عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الشيطان قدأيس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب و لكن في التحريش بينهم ٥ (مسلم بن عجاج قشيري متوفي ۲۲۱ه صحیح مسلم، ج۲،ص۲۷)

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم مگاٹیا کم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مسلمان جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں ،البنۃ وہ ان کوآپس میں لڑا تارہے گا۔

اورحاكم ،ابویعلی اوربیهق نے حضرت عبدالله بن مسعود سے حضور طالله الم ان روایت كيا:

ان الشيطان قديئس ان تعبدالاصنام بارض العرب ٥ (ابعيس ترندي، متوفى ٩ ١٥ ه، جامح ترندی، ص ۲۸۷)

تحقیق شیطان اس بات سے مالیس ہو چکا ہے کہ سرز مین عرب میں بت برستی کی جائے۔ جو شخص صادق و مصدوق حضورا كرم على لليناكي ان احاديث يرايمان ركهتا ہے وہ بھي اس بات كۈنميى مان سكتا كەمجەر بن عبدالو ہاب كے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب بت پرستی کا شکارتھا۔ ہمیں ان لوگوں پرسخت حیرت ہوتی ہے کہ جواینے آپ کواہل حدیث کہلاتے نہیں تھکتے۔انہوں نے اس حدیث کے علی الرغم حجد بن عبدالو ہاب کی سوانح میں لکھا ہے۔

بارہویں صدی ہجری کے آغاز میں اسلامی دنیا اور مقامات مقدسہ کا جوحال تھا اس کا ملکا سا اندازاہ اوپر کے بیانات سے ہوا ہوگا۔لیکن جزیرہ العرب کے قلب (نجد) کی حالت اور بھی خراب تھی ،کم ہے کم جوکہا جاسکتا ہےوہ بیاکہ اہل نجد اخلاقی انحطاط میں حد سے گزر چکے تھے اور ان کی سوسائٹی میں بھلائی ، برائی کا کوئی معیار نہیں قائم رہا تھا۔ مشر کا نہ عقید ےصدیوں کے شکسل ہے اس طرح دلوں میں گھر کر چکے تھے کہ ایک باڑا طبقہ انہیں خرا فات کو دین سیح کا

نمونہ جانتا تھااورغلط یاضچے وہ اپنے آبا وَاجداد کی روش سے مٹنے کے لئے تیار نہیں تھے۔

حبیلہ (وادی حنیفہ ) میں زید بن خطاب ( حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے بھائی ) کی قبر کی برستش ہوتی تھی درعیہ میں

بھی بعض صحابہ کے نام سےمنسوب قبریں اور قبےعوام کی جاہلا نہ عقیدت کے مرکز بنے ہوئے تھے۔وادی نمیر ہ بن ضرار بن از دررضی اللّٰد تعالی عنه کا قبه بدعتوں کی نمائش گا بن رہاتھا۔ (مسعود عالم ندوی ، مجمد بن عبدالوہاب، ص۲۲،۲۱)

ایک اور اہل حدیث عالم نے شخ نجدی کے مشن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے حضور اکرم عالیم ہم کی حدیث

مبارک کی تکذیب کرتے ہوئے جولکھاہے وہ بھی س لیجے۔

جوں جوں وفت گزرتا گیا، یہاں کےرہنے والوں میں بدعتوں اور دیگر غیراسلامی عادات نے رواج پکڑا، اب وہ لات ومنات کی پرستش تو نہ کرتے ،کیک قبریں ان کی عقیدت کا مرکز بن گئیں، تو ہم برستی عام ہوگئی، مستقبل میں ہونے والے واقعات کی نشاند ہی کرنے والے کا ہنوں کی خدمت حاصل کی جانے لگیں۔فاسد عقائداور بدعات دلوں

میں جڑ پکڑنے گئے، دور جاہلیت بلیٹ آیا، حجراور شجریرتتی کا دور دورہ ہوا۔ (محمصد یوقریش، فیصل، ص ۱۲،۲۱)

ایک اورنجدی عالم لکھتے ہیں:

نجد کا علاقه بار ہویں صدی ہجری میں صلالت و گمراہ کا مرکز بنا ہوا تھاا دوار کی جاہلیت کی تمام اقتصادی بیاریوں اوراخلاقی بیاریوں کی آماہ جگاہ بناہوا تھا، مذہبی اقدار کو پاؤں تلے روندا جار ہاتھا۔۔۔۔شرک، بت پیتی، بدعات و خرافات کے مجموعہ کا نام ہی اسلام تھااوران کے عقیدوں میں اس قدر تبدیلی آ چکی تھی کہوہ ان کوہی اساس قرار دیتے ہوئے اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت سے انحراف کرتے ہوئے مشر کا نہ کا موں میں لگے ہوئے تھے۔ نفع ونقصان کی قدر کا اعتقا در کھتے ہوئے قبروں ، درختوں چٹانوں سے دعائیں کی جارہی تھیں ۔اوران سے مرادیں مانگی جارہی تھیں ،ان

پر جانوروں کو ذیح کیا جار ہا تھا۔ یوںمعلوم ہوتا تھا کہنجد کا علاقہ جاہلیت اولیٰ کی آغوش میں پہنچ چکا تھااور جاہلی رسم و

سوانح حيات سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ص ٢٠٠)

رواج دوبارہ ان کی عادت بن چکے تھے۔ چنانچہان کی زندگی کےتمام شعبوں میں امور جاہلیت کوہی مؤثر دخل تھا۔ نیک فالی اور بدفالی کے لئے جہاں برندوں کو اڑاتے وہاں کا ہنوں، نجومیوں، رمالوں سے مشورے میں مصروف ريتے\_(شیخ احمرعبدالغفورعطار:شیخ الاسلام محمر بن عبدالو ہاب نجدی مس ۲۰۰۰ملخصا)

ایک اور دیو بندی عالم حضورا کرم مالین کی حدیث کے خلاف سرز مین عرب کا یول نقشہ کھینچتے ہیں۔

شیخ ہے پیشتر نجد کے مسلمانوں کی مذہبی کیفیت مسنح ہو چکی تھی طرح طرح کے خیالات ہے لوگ متاثر ہو چکے تھے۔ بعض بدوی صابی رسوم اختیار کر چکے تھے اور بعض قرامطہ کی بدعات ،رسول مقبول عَلَیْمُ کے اسلام سے بیاوگ کوسوں دور تھے۔مزارات اورقبوں کی بیشش کرتے تھے، چٹانوں اور درختوں سے منتیں اور مرادیں مانگتے تھے۔اگر جھی تمہمی نمازیر ﷺ ،تو خدا کے بندوں کو بھی خدا کے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔(سیدسردار مُرحنی ۔ بی ۔اے( آنرز )

اب اس بات کا فیصلہ ہم اہل انصاف و دیانت کی بصیرت پر چھوڑتے ہیں کہ آیاحضورا کرم مُلَّاثِیْنِ فدانفسی وامی کا یے فرمانا درست ہے کہ شیطان ارض عرب میں بت پہتی سے مایوس ہو چکا ہے یا شخ نجدی کی وکالت میں وہابی اور دیو بندی موزخین کابیان درست ہے کہ سرز مین عرب میں شجر وجمر، قبروں اور وقبوں کی عام پر شش کی جاتی تھی۔

## شیخ نجدی میدان عمل میں

شیخ سر دارحشی لکھتے ہیں:بصرہ میں نہصرف تخصیل علم کرتے رہے، بلکہ تو حید کی تبلیغ واشاعت بھی کرتے رہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ بعض مشرک میرے یاس آتے ،مسائل دریافت کرتے اور میرے جواب دینے پر دم بخو داورمبہوت رہ جاتے۔ میں کہنا تھا کہ صرف خدا پرستش کے لائق ہے۔اولیاءاللہ اور خدا کے نیک بندوں کا احترام واجب ہے لیکن ہم نماز صرف خدا کی بڑھتے ہے اور اسی سے دعاما نگتے ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہے اور ان کی تقلید کرتے ہیں، کیکن دعا ئیں اور مرادیں صرف خداسے مانگتے ہیں۔ (سیدسر دار محمد حشی ۔ بی ۔اے( آنرز ) سوانح حیات سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ص ۲۱)

بھرہ سے جب وہ عینیہ واپس آئے ،توانہوں نے بڑی گرمجوشی سےاپنے خیالات کی تبلیغ شروع کی اورلوگوں کو بے ہودہ رسومات اور گمراہ کن طریقوں سے بیچنے کی مدایت کرنے لگے۔اس پر بہت سےلوگ ان کے جانثاراور بہت جانی رشمن ہو گئے اسی حالت میں انہوں نے پہلی کتاب'' کتاب التو حید' تصنیف کی۔ او پر بیان کیاجا چکاہے کہ نجد کے کچھ لوگوں کی تو ہم پر تی اس قدر بڑھ گئ تھی کہ اولاً انہوں نے ولیوں کی اس قدر تعظیم کی کہ عبادت کے درجہ تک پہنچے گئے ۔ بعدازاںان کے مزاروں کی پرستش شروع کی پھریہاں تک عقیدہ نے غلوکیا کہان کےمزاروں کے درخت اور دیگر چیزیں متبرک اور مقدس گھہریں ،قرب و جوار کے لوگ آتے ،منتیں مانتے اور دعائيں ما تگتے۔

سردار حسی نے جو کچھ کھا ہے: صحیح مسلم، حاکم، ابویعلیٰ اور بیہق کی حدیث صحیح کے لحاظ سے قطعاً باطل اور خلاف واقع ہے۔اصل واقعہ یہ ہے کہ عہدرسالت سے لے کرآج تک جزیرہ عرب میں تمام کلمہ گوانسان الحمدللد کسی قتم کی بت یرسی یا قبر برستی سے محفوظ رہے ہیں ،البتہ ہر دور میں صالحین امت کے توسل سے دعا ئیں مانگی جاتی رہیں اور انبیاء عظام اوراولیاءکرام کے آستانوں پر جا کران سے استمد اداوراستغاثہ کیا جاتار ہاہے۔حضورا کرم گاٹیٹر کے شفاعت اور دیگر مرادوں کے لئے دعاؤں کی درخواست کی جاتی رہی ہےاس کوغیر مقلدوں نے بالعموم اور شیخ نجدی نے بالخصوص شرک بت ریتی اور گور برستی کا نام دے کرعہدرسالت سے لے کر بار ہویں صدی تک کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم اور جزيره عرب كےمسلمانوں كو بالخصوص كا فرقه قرار دے دیا۔ فالی الله المشتكی

## تكفير مسلمين اور قتل عام

شیخ نجدی اینے مسلک کےموافقین کےسواتمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیتے تھےاوران کے قتل اور مال لوٹنے کو جائز قراردیتے تھے۔طنطاوی اسموضوع پر لکھتے ہیں:

وقد عاد الى نجد فستاذن اباه ان يكمل رحلته في طلب العلم فيتوجه الى الشام، فاذن له وكان الطريق على البصرة فلما وصل اليها و جد فيها عالما سلفياله ومدرسة يقرئ فيها اسمه الشيخ محمد المجموعي فحضر عليه وسمع دروسه ورآه قائما بانكار المنكر صريحا في ذالك لايداري فيه ولايساير وكان في نفس ابن عبدالوهاب مثل البركان يريد ان يتفجر عليه فلقى منفذا فانطلق يعلن بالانكار يشجعه على ذلك شيخه المجموعي وزاد حتى راح يكفر المسلمين جميعا وقد حدث الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه بما كان بينه و بين اهل البصرة فقال !كان ناس من مشركي البصرة ياتون الى بشبهات يلقونها على فاقول لاتصلح العبادة الالله فبهت كل منهم ولا ينطق وهذا صريح كلامه بتكفير المسلمين واعتبارهم مشركين ٥ (على طنطاوي جو بري مصرى متوفی ۱۳۳۵ه د محمد بن عبدالوماب ص ۱۹)

ابن السیف نجدی اور محمد حیات سندهی (غیر مقلد عالم ) سے تخصیل علم کے بعد شیخ نجدی اینے والد کے یاس نجد لوٹ آیا اور مزید حصول علم کے لئے شام جانے کی اجازت طلب کی ، والد نے اجازت دے دی۔ ابھی بصرہ تک پہنچا تھا کہاس کی ایک غیر مقلد عالم محم محموعی سے ملاقات ہوئی جو بھرہ کے ایک مدرسہ میں پڑھتا تھا اور (نام نہاد) بدعات کے اٹکار میں سخت متشد د تھا اور کسی قتم کی نرمی نہیں کرتا تھا۔ادھر شخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی کے دل میں آتش فشاں کا لاوا ابل رہاتھااورعنقریب پھٹا جا ہتاتھا شخ نجدی نے محمدمجموعی سے ملاقات کی اوروہ لاوہ پیٹ پڑااورشخ مجموعی اس کا حوصلہ بڑھا تار ہا یہاں تک کے محمد بن عبدالو ہاب نجدی نے تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردے دیااورخودمحمہ بن عبدالو ہاب کہتا ہے کہ مشرکین بھرہ میں ہےلوگ میرے پاس آتے اور شبہات پیش کرتے میں جواب میں کہتا اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور بین کروہ لا جواب ہوجاتے ، شیخ نجدی کا پیکلام اس بات میں نص ہے کہ وہ مسلمانوں کو کا فرقر ار دیتا تھا، کیونکہاس نے بھرہ کےلوگوں کومشرکین سے تعبیر کیا ہے۔

اورمسلمانوں کی تکفیراوران کے قل عام کے جواز اوران کے اموال لوٹنے کی اباحت پریشخ نجدی خود لکھتے ہیں۔ وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبية لم يد خلهم في الاسلام و ان قصدهم الملاتكة والانبياء والاولياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هوالذي احل دماء هم واموالهم٥ (شيخ مُحربن عبدالوباب نجدي، متوفى ٢٠١١، كشف الشبهات، ٢٠٠٠)

اورتم کومعلوم ہو چکا ہے کہان لوگوں (مسلمانوں) کا تو حید کو مان لینا انہیں اسلام میں داخل نہیں کرتا اوران لوگوں کا نبیوں اور فرشتوں سے شفاعت طلب کرنا اور ان کی تعظیم سے اللہ تعالٰی کا قرب حیا ہنا ہی وہ سبب ہے جس نے ان کے تل اور اموال لوٹنے کو جائز کر دیا ہے۔

اورشیخ عطار مجمد بن عبدالوباب کی سیرت پروشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' شیخ الاسلام صاف صاف اعلان کررہے تھے کہ جس طرح رسول ا کرم مثّل لیڈ آم نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا ،اسی طرح مجھے بھی ان لوگوں کے خلاف تلوارا ٹھانا ہے۔جوعقائد کی بیار یوں میں جکڑے ہوئے ہیں جولوگ اینے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے ہماری تحریک کے رکن بن جائیں گے،ان کا خون اور مال محفوظ ہوگا،وگرنا جزبیادا کرنا پڑے گا اورا گر جزبیادا کرنے سے بھی ا نکارکریں گے تو پھرتلوار

اٹھانے کےعلاوہ اورکوئی صورت نہیں۔ (شیخ احمرعبدالغفورعطار: شیخ الاسلام مجمہ بن عبدالوہاب،ص ۱۵۵)

ايك اورمقام يرشخ عطار لكھتے ہيں:

شیخ الاسلام نے دیکھا کہان کی (مسلمانوں کی ) بیاری (انبیاء کی تعظیم اوران سے شفاعت کا طلب گار ہونا) خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے، تو وہ مجبور ہوکران کے مقابلہ میں تلوار پکڑ کر میدان میں اتر تے ہیں، خیال رہے کہ

نیکی کے فروغ اور برائی کے استیصال کے لئے جنگ کرنے کا نام شریعت مطہرہ میں جہاد ہے اوراس کی مشروعیت سے

کون انکارکرسکتا ہے۔ (شیخ احمد عبدالغفور عطار: شیخ الاسلام محمد بن عبدالو ہاب، ص١٦٢)

علی طنطا وی بھی ابن عبدالو ہاب کے حامی اور شیخ نجدی کے مسلمانوں کے ساتھ قبال کوحضرت ابوبکر کے مانعین ز کو ہے جہادیر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ بیقیاس باطل ہے، کیونکہ زکوۃ فرض عین ہے اوراس کا انکار کفرہے، اس کے برخلاف انبیاء علیهم السلام کی تعظیم اوران سے شفاعت طلب کرنا قر آن کریم کا مامور اور حدیث شریف کا مطلوب اور

صحابہ کرام کامعمول ہے۔اس کوغیراللّٰہ کی عبادت قرار دینا جہالت کے سوا کچھنیں (اس کی مکمل وضاحت باب ثانی میں آرہی ہے) کیکن شیخ نجدی نے اپنے زمانے سے پہلے کی تمام امت مسلمہ کو جو بیک جنبش قلم کافر دے دیا، یہ بات

طنطاوی کو بھی ہضم نہ ہوسکی ، وہ اس پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وحين اذكر ان الشيخ كا ديكفر المسلمين جميعا الاجماعته مع ان هؤلاء المسلمين لم يعبدوا (جميعا) القبور، ولم ياتوا (جميعا) المكفرات وانما فعل ذلك عوامهم، وان فيهم العلماء و المصلحين اقوال ليس للشيخ عذر ٥ (على طنطاوي جو هري متوفى ١٣٥٣ هـ: محمد

بن عبدالوماب، ١٣٦)

(اور جب میں پیسو چتا ہوں کہ شیخ نجدی اینے موافقین کے سواتمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے حالانکہ تمام مسلمانوں سے نہ قبروں کی عبادت کی ہے اور نہ کوئی کفریہ کام کیے ہیں۔اگر کچھ کیا ہے، تو عام لوگوں نے خصوصاً جب کہ

مسلمانوں میںعلاءاورمصلحین بھی موجود ہیں ، تو میں شیخ نجدی کی تکفیر کی صحت کے لئے کوئی عذر نہیں یا تا ) مسعود عالم ندوی شخ نجدی کی تکفیر کی مدافعت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس عموی تکفیری اہل نجد پرزورتر دیدکرتے ہیں لیکن اتمام جحت اور تبلیغ کے بعد تکفیراور قبال کے قائل نظر آتے ہیں:

اجماع کےمطابق تھا۔

فلم يكفر رحمه الله الاعباد الاوثان من دعاة الاولياء و الصالحين و غير هم ممن اشرك بالله و جعل له اندادا بعد اقامة الحجة وضوح المحجة وبعد ان بدوئوه بالتقال فحينئذ قاتلهم وسفك دمائهم ونهب اموالهم ومعه الكتاب والسنة و اجماع سلف

الامة ٥ (مسعود عالم ندوي، تبركته اشيخين بحواله ثمر بن عبدالو باب، ص١٤١٠١٤١) شیخ نجدی نے صرف ان بت پرستوں کی نکفیر کی ہے جواولیاءاللہ اور صالحین بزرگوں سے ( دعا کے ذریعے ) مرادیں مانگتے تھے۔اس بنایر شخ نجدی نے انہیں مشرک قرار دیااورا بنی جت یوری کرنے کے بعدان سے قبال شروع کیا۔ان تمام مسلمانوں کا خون بہایا۔ان کے اموال کے لئے (اوران کے زعم فاسد میں) پیسب کچھ کتاب وسنت اور

شیخ نجدی نے تکفیر مسلمین اوران کے قبل کے جواز کی بنیاد پر جومظالم ڈھائے ان کی تفصیل آئندہ صفحات میں ملاحظه فرمائين:

# شیخ نجدی کا مزارات صحابه کو مسمار کرنا

شیخ نجدی ابن تیمیہ کے پیروکار اور غیر مقلدین علاء سے جو صحابہ کرام اور اولیاء امت کے خلاف دل میں بدعقیدگی کا آتش فشاں لے کرآئے تھے۔وہ نجد میں پہنچتے ہی چیٹ پڑااورانہوں نے اپنی تحریک کی ابتداءمزارات صحابہ کومسارکرنے سے کی۔

چنانچے سردار حسنی لکھتے ہیں: شیخ محمد بن عبدالوہاب کا پہلا قابل ذکر ہم خیال عثمان بن معمر والی عینیہ تھا۔ شیخ نے اس سے حلف لیا کہ وہ ان مزاروں اور متعلقات کوتلف کرنے میں امداد دے گا ،ابن معمرنے قبول کیا۔ دونوں ہم مشورہ ہوکر حدیلہ گئے ، یہاں چند صحابیان رسول کے مزارات تھے۔ دونوں نے مزارات مسمار کر دیئے۔ (سیدسر دار مجمد حسنی بی ار آنرز) سوانح حیات سلطان عبدالعزیز آل سعود، ص ۲۲ ۱۸)

اسى موضوع يراظهار خيال كرتے ہوئے شيخ عطار نے لكھا ہے: شيخ الاسلام دعوت الى اللہ كے ساتھ عملاً قبروں ير تعمیر شدہ عمارتوں اور قبوں کو گرا دیتے تھے،اس لئے کہ بیہ ہی دراصل شرک اور بدعت کی آبیاری کے مرکز ہیں اور تمام عالم اسلام میں قبروں پرعمارتیں اور قبے بننے شروع ہو گئے تھے۔ ( شیخ احمدعبدالغفور: شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نجدی، ۱۲۲،۱۲۱) تیخ نجدی نے جوسب سے پہلے قبگرایا تھا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب

رضی اللّه عنه کا قبرتھا۔عثان بن بشرنجدی متو فی ۱۲۸۸هاس قبر کوگرانے کا ذکر کرتے ہیں:

ثم ان الشيخ ارادان يهدم قبه قبر زيد بن خطاب رضي الله تعالىٰ عنه التي عندالجيلة فقال لعثمان دعنا نهدم هذه القبة التي وضعت على الباطل بها الناس عن الهدى فقال دونكها فاهدمها فقال الشيخ اخاف من اهل الجبية ان يوقعوا بنا ولااستطيع هدمها الاوانت معي فسار معه عثمان بنجو ستمائة رجل فلما اقتربوا منها ظهورا عليهم اهل الجبية يريدون ان يمنعوها فلما عاهم عثمان علم ماهموابه فتاهب لحربهم فلما رائوا ذالك كفوا عن الحرب دخلوا بينهم و بينهما ذكر لي ان عثمان لما اتا ها قال للشيخ نحن لانتعرضها فقال اعطوني انفاس فهد مها الشيخ بيده حتى ساواها ٥ (عثمان بن بشر نجدى متوفى ١٢٨٨ه ،عنوان المجد في تاريخ نجد، ج ١،٩٠١)

پھریشخ نے حبیلہ میں حضرت زید بن خطاب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا گنبدڈ ھانے کا ارادہ کیا اوراینے معاون عثمان ہے کہا آ ؤ ہم دونوں مل کراس قبہ کوگرادیں جس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔عثمان نے کہا کہ پیکا مخود ہی کرو، شیخ نجدی نے کہا میں اہل حبیلہ سے ڈرتا ہوں ، وہ ہم پرحملہ کردینگے، میں تمہاری معاونت کے بغیراس قبہ کوگرانے کی طاقت نہیں ر کھتا بین کرعثان اپنے جھ سوساتھیوں کے ساتھ شخ نجدی کو لے کرچل پڑا۔ جب اہل حبیلہ نے دیکھا ،تو وہ مزاحم ہوئے الیکن جبعثان کے آ دمی لڑائی کے لئے تیار ہو گئے تو انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ جبعثان قبہ کے پاس پہنچا تواس نے کہا کہ ہم لوگ قبہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا مجھے کلہاڑی دو۔ پھر تیخ نجدی نے ہاتھ میں کلہاڑی لے کر قباتوڑ ناشروع کیا جتی کہ اس کوز مین کے ہموار کر دیا۔

شیخ نجدی نے اگر چہ عثمان کی معاونت سے چند مزارات گرادیئے تھے، کین جس وسیع منصوبے کو لے کرشیخ نجدی اٹھا تھا،اس کی تکمیل کے لئے انہیں ایک مضبوط مرکزی قوت کی ضرورت تھی۔

#### شیخ نجدی کا ابن سعود سے رابطہ

شیخ نجدی انبیاء علیهم السلام کی تعظیم اوران سے طلب شفاعت کے خلاف جو دعوت لے کرا تھے تھے، اس کی ِ کامیابی کے لئے انہیں تلوار کی قوت کی ضرورت تھی ، ورنہان کے افکار وعقا ئدبھی ان تیمیہ کی طرح صرف قرطاس و کتب تک محدود رہتے ۔اس نصب العین کی تنکیل کے لئے ان کی آٹکھوں نے نجد کے سرداروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بالآخراُن کی نگاہوں نے اس مہم کے لئے محمدا بن سعود کا انتخاب کرلیا اور محمدا بن سعود کی بیوی کے ذریعے انہوں نے

ابن سعود کواپنا ہمنو ابنالیا۔ اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سر دار حشی لکھتے ہیں:

سینیہ سے شخ درعیہ میں بہنچ اوراین شاگر دابن سویلم کے ہال مقیم ہوئے۔ ابن سویلم نے امیر محمد ابن سعود والی درعیہ کی مدد حاصل کرنے کا وعدہ کیا کیکن امیر درعیہ شروع میں رضامند نہ ہوا۔اس کے بھائی جواس عرصہ میں شیخ کے

بے حد مداح ہو گئے تھے اور بعد میں اس کے بہترین موید ثابت ہوئے۔امیر کو شیخ کی متابعت کے لئے ترغیب دیتے

رہے۔آخرش امیر کی عقلمنداور ہوشیار بیگم کی مدد کے لئے مساعی ہوئی ، نتیجہ بیہوا کہامیر بھی شیخ کامعتر ف ہوگیا۔ (سیدسر دار محرهنی ۔بی ۔اے( آنرز ) سوانح حیات سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، ص۴۲) (علی طنطاوی جو ہری مصری متوفی

٣٣٥ه ه. محمد بن عبدالوباب، ص ٢٩٠٣) (عثمان بن بشرنجدي متوفى ١٢٨٨ه ،عنوان المجد في تاريخ نجد، ج ا، ص ١١)

امیرابن سعوداور محد بن عبدالو ہاب نجدی کے رابطہ کوایک و ہائی عالم نے قدرتے تفصیل سے کھاہے:

امیر محمہ بن سعود جو شیخ کی دعوت سے پہلے بھی حسن اخلاق میں مشہور تھا، اپنی بیوی کی گفتگو سے متاثر ہوا اور اس کے دل میں شیخ کی محبت گھر کرگئی۔سب کے اصرار سے اس نے ملنے میں پہل کی اوراخلاق وعقیدت سے پذیرائی کی۔

شیخ نے اپنی دعوت کے اہم حصول (کلمہ لاالله الاالله کامفہوم امر بالمعروف نھی عن المنکر ،جہاد) (واضح رہے جس جہاد کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب عرب کے مسلمانوں کے خلاف تیج آز مائی تھا) پر مختصر سی تقریر کی اور اہل

نجد کی برائیوں ہے آگاہ کیااوران کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ،امیر متاثر ہوااور بے ساختہ بول اٹھا:

اے شیخ پیتو بلا شبہاللّٰداوراس کے رسول مٹاٹلیّناً کا دین ہے میں آپ کی امداد واطاعت اور مخالفین تو حید ہے جہاد کے لئے تیار ہوں کیکن دو شرطیں ہیں:

1-اگرہم نے آپ کی مدد کی اور اللہ نے ہمیں فتح دی، تو آپ ہماراساتھ نہ چھوڑیں۔

2-اہل درعیہ سے قصل کے وقت میں کچھ مقرر ہمحصول لیتا ہوں ،آپ مجھے اس سے نہ روکیں ۔ شخ نے جواب دیا۔

پہلی شرط بسر وچشم منظور ہے۔ ہاتھ ملا وَاللہ م باللہ م و الهله م بالهله (میراخون تبہاراخون اورمیری تباہی تمہاری نتاہی )رہی دوسری شرط،سوانشاءاللہ! تمہیں فتو حات اورغنیمتوں میں اتنا کچھل جائے گا کہاس خراج کا دل میں

خیال بھی نہآئے گا۔ (مسعود عالم ندوی مجمد بن عبدالوہاب،ص ۴۹،۳۰)

# دعوت شیخ نجدی کی بزور شمشیر اشاعت

شیخ نجدی نے ابن سعود کی طافت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مخالفین مسلمانوں کی گردنوں پر کس طرح تیغ

آز مائی اورمشق ستم کی ۔ بیمر دارحشی سے سنیے:

امیراور شیخ میں مودت اورموافقت کے اقرار ہوئے ، چنانچے تلوارا بن سعود کی تھی اور مذہب شیخ محمد بن عبدالوہاب کا۔آج اس واقعہ کودوسو برس گزر چکے ہیں انیکن پیعلق اوراشتر اک قائم ہے۔

معامدہ کے وقت شخ محمد بن عبدالو ہاب کی عمر ۴۲ سال تھی ،اسی سال شیخ نے تو حید کے اجراونفاذ کے لئے مشرکین

کے خلاف جنگ کردی۔ یادر ہے کہ مشرکین سے مرادعرب کے وہ مسلمان ہیں جواسلاف کی روایات کوسینوں سے

لگائے ہوئے تھے۔انبیاءاوراولیاء سے توسل اوراستغاثہ کو جائز سمجھتے تھے اور صحابہ کرام کے قبوں کواحتر ام کی نگاہ سے

د مکھتے تھے۔ (قادری غفرلہ)

پہلامعر کہ ریاض موجودہ دارالسلطنت کے مقام پرامیر دہم بن دواس اور ابن سعود کے درمیان پیش آیا۔ ابن دواس سعودی و ہالی اشتراک کے سخت مخالف تھا۔ وہ معمولی غلامی کی حالت سے امارات کے رتبہ تک پہنچا تھا اور اپنی کشکش کے شروع میں امیر ابن سعود سے مدد حاصل کر کے رہیں منت ہو چکا تھا۔اس بات کے بھرسوہ پر امیر ابن سعود نے ابن دواس شیخ کی متابعت کے لئے دعوت دی لیکن ابن دواس نجد کے کسی شیخ یا امیر کی متابعت نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اب دواس دراصل صحیح العقیده مسلمان تھااوراسلاف کی روایات کا حامل تھا۔ پیچیج ہے کہ ابن سعود نے اس کوا مارات قائم کرنے میں مدددی کیکن ایک غیورمسلمان سے بیجھی تو قع نہیں رکھی جاسکتی کہوہ اپنے دین اورمسلک کو جاءومنصب پر قربان کردے۔(قادری غفرلہ)

ابن دواس میں بڑی خوبی اس کی طبیعت کا استحکام واستقلال تھا۔ پورتے نیس برس بن سعود سے برسر پریکارر ہا، تجھی فتح یا تا تھا کبھی شکست الیکن بھی ہمت نہ ہارا۔ پھر بھی رفتہ رفتہ امیر سعود نے ریاض کےعلاوہ اس کی مملکت کے دیگرعلاقہ جات فتح کر لئے ۔شخ محمد بن عبدالوہابا سینے متابعین کی جرأت کو بڑھاتے اوران کے ایمان کوتازہ کرتے رہے۔اسی طرح پرغیر فیصلہ کن جنگوں کا سلسلہ جاری رہاجتیٰ کہ عبدالعزیز ابن امیر محمد بن سعود نے ۲۷ کاء میں ریاض کو فتح کرلیا،مگرابن دواس کوگرفتار نه کررها، کیونکه وه نهریمت اٹھا کرصحرامیں بھاگ گیا تھا۔انداز ہ کیا گیا ہے کہاس تیس سالہ جنگ میں ۵۰ کاءموحدین مارے گئے اور ۲۳۰۰ نام نہاد مشرکین مارے گئے گویا ۴۰۰۰ عرب ناحق ضائع ہوئے۔(سیدسردارمجمد حشنی ۔ بی ۔اے( آنرز ) سوانح حیات سلطان بن عبدالعزیز آل سعود،،ص۲۲ ۲۳۳) (عثمان ً بن بشرنجدي متوفى ٢٨٨ه ه،عنوان المجد في تاريخ نجد، ج ا، ١٦٣ تا١٢)

مقام غور ہے کہ محد بن عبدالو ہاب کے وکیل نے بھی ابن دواس کے حامیوں کو نام نہادمشرکین سے تعبیر کیا ہے یعنی فی الواقع وہ مشرک نہ تھے،مسلمان تھے،کیکن ابن عبدالوہاب کی وہابیت نے ان کومشرک قرار دے کران کے مال و جان کومباح کر ڈالا، جبکہان لوگوں کا صرف اتناقصورتھا کہانہوں نے شخ نجدی کی متابعت کا نکار کر دیا تھا۔اس کاصاف اورصریح مطلب پیہ ہے کہ شیخ نجدی کی ناموافقت پرابن سعود کے نز دیک ہروہ شخص واجب القتل تھا جو شیخ نجدی کی موافقت سے انکار کر دے۔ غالبًا بیہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف کے طور برسر دار حسنی کوبھی ماننا بڑا، اس جنگ میں مہزار عرب ناحق ضائع ہوئے۔( قادری غفرلہ )

# امیر الحصا کی ابن سعود سے جنگ

محمد بن عبدالوہاب نجدی نے جس نئے دین کی طرح ڈال کرتمام جزیرہ عرب کومشرک قرار دیا تھااورا بن سعود کے تعاون سے ان صحیح العقیدہ مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیا تھا،اس سے تمام جزائر عرب میں غم وغصہ کی اہر دوڑ گئی تھی،سابقہ پیرا گراف میں ہم ابن دواس کے ساتھ ابن سعود کی جنگ کا حال بیان کر چکے ہیں۔ابن دواس کے بعدامیر الحصاابن سعود يرحمله آور موئ\_ چنانچه سردار حسني لکھتے ہيں:

الحصا كا امير جوسليمان سابق امير كا جانشين تها، بڑے كروفر سے سعودى طاقت پر حمله آور ہوا، وہ اپنے ساتھ شتری تو پیں لایا تھا جو درعیہ کے محاصرہ میں استعال کی گئیں۔اس کے ساتھ ایک قسم کی گاڑی بھی تھی جس میں تیں سیاہی بیٹھ کربیک وقت شہر کی فصیل برحملہ آ ور ہو سکتے تھے نجد کے بعض قبائل بھی اس کے ساتھ ہو گئے تھے لیکن الحصا کے امیر کو با وجودساز وسامان کے شکست ہوئی اور و مغموم ومحزعن اپنے علاقہ کوواپس ہوا، پھراس نے اور زیادہ توپ خانہ دے کراینے بیٹے سعدون کو بمامہ برحملہ کرنے کے لئے بھیجالیکن وہ بھی شکست کھا کرنا کام پھرااورتوپ خانہ مخالف کی نذر کرتا گیا۔اس طرح اس نے ایک حملہ بریدہ پر بھی کیا جس میں پھراسے شکست ہوئی کیکن ابن سعود کو بھی ایک نقصان ان لڑائیوں سے بیہ موتار ہاکہ وہ قبائل جو بنوک شمشیر موحد کئے گئے تھے، دشمن کی آمدس کر ابن سعود شخ دونوں سے باغی ہوجاتے

تھاور حملہ آور سے نیٹتے ہی باغیوں کی سرکوبی کے لئے حکومت کومصروف ہونا بڑتا تھا۔ آئے دن کی بغاوتوں سے سعودی

طاقت ضائع ہور ہی تھی۔ (سیدسر دار مجمد شنی ۔ بی ۔اے (آنرز) سواخ حیات سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، مسسس

#### طاقت اور پیسے کے زور سے وہابیت کی اشاعت

اس پیراگراف کےمطالعہ سے قارئین کرام پریہ حقیقت واضح ہوگئی کہ نجد میں شخ نجدی اور ابن سعود نے کس طرح طاقت کے بل بوتے پر بیرا فکارلوگوں پر مسلط کئے اور مسلمانوں کواپینے اسلاف کی روایات سے بزور شمشیر ہٹا کر نام نہا دنو حید میں داخل کیا ،اس کی نظیر بالکل اس طرح ہے جیسے اندلس میں عیسا ئیوں نے مسلمانوں کی شہرگ پرتلوار کی نوک رکھ کران کو بجبر عیسائی بنایا۔وہاں قانو ناً اسلامی عقائد کواپنانے کونا قابل معافی جرم قرار دیا۔ چنانچہ بتدریج اندلس کی آبادی عیسائیت میں ڈھلتی گئی اور آج سپین میں ایک مسلمان بھی نہیں یایا جاتا وہاں قانو نا اسلام کی تبلیغے کے لئے کوئی عمل کیا جاسکتا ہے، بالکل اسی طرح شیخ نجدی اور ابن سعود نے جزیرہ عرب کےمسلمانوں کی شہرگ پرخنجر رکھ کران کو بزوراینے عقائد میں ڈھالا اور بعد میں اٹکے آنے والے جانشین اسمہم میں بیش از بیش حصہ لیتے رہے، چنانچہ آہتہ آ ہتہ نجداوراس کے قرب وجوار کی تمام آبادی اور حرم مکہ کی اکثریت و ہائی عقائد میں ڈھلتی گئی ۔تلوار کے بعداب دوسرا ہتھیاران کے پاس وزر کی تھیلیاں ہیں، جوتیل کے سیال چشموں کی صورت میں ان لوگوں کو حاصل ہوئیں۔انہوں نے وہائی دعوت کی نشر واشاعت کے لئے سیم وزر کی تھیلیوں کے منہ کھول دیئے اور بے دریغ پیسے لٹانا شروع کیا چنانچے موجودہ دور کے ایک نجدی عالم لکھتے ہیں:

شیخ السلام (لیعنی محمد بن عبدالو ہاب نجد) کی تجدیدی مساعی کی روشنی میں اب بھی پورے زور شورے کام ہور ہا ہےاورا شاعت اسلام میں کروڑ وں روپیہ صرف کیا جار ہاہے۔ (شیخ احمرعبدالغفورعطار: شیخ الاسلام څمہ بن عبدالوہاب نحدی ص ۱۲۸)

حالت سیے ہے کہ جس طرح موجودہ اسپین میں عیسائی عقائد کے خلاف اسلامی عقائد کی تبلیغ قانوناً جرم ہے اس طرح موجودہ عرب میں وہائی تح یک کےخلاف اہل سنت کے عقائد وافکار کی نشر واشاعت قانو نا جرم ہے۔جدہ کے ائر پورٹ برکسی چیز کی اتنی چیکنگ نہیں کی جاتی جتنی زبردست چیکنگ مذہبی لٹریچر کی کی جاتی ہے اور جن کتابوں کے بارے میں ذراسا بھی شک ہوکہان سے وہابیت کوشیس نہنچ گی ،ان کوفوراً کشم حکام روک لیتے ہیں۔ چنانچەا يك غيرمقلدو مالى عالم اپنے ١٩٦٠ء كے سفر نامه حجاز ميں لکھتے ہيں:

کشم پر مجھے کوئی دفت پیش نہآئی ،اگرچہ میرے ساتھ کچھ کتابیں تھیں اوران میں سے بعض کتابیں ان لوگوں کی اصطلاح کےمطابق مذہبی تھیں الیکن کشم آفیسرصاحب نے ان کتابوں پرشک وشبہ کی نگاہ نہیں ڈالی۔ کیونکہ بعض

سختی سے تلاشی لینے کوضروری نہ مجھا، مجھے بھی سب سے زیادہ ڈرکتا ہوں ہی کا تھا، کیونکہ کتا ہوں کی تلاثی کےسلسلہ میں گزشتہ سفر ۱۹۵۲ء میں جدا کے ہوائی اڈہ پرہمیں جس پریشانی کا سامنا ہوا تھا،وہ مجھے خوب یادتھی۔ دنیا کے دوسرے

کتابوں کودیکھنے سے انہیں یہ اندازہ ہوگیا کہ میں بھی ایک سلفی العقیدہ (لیعنی وہاتی) ہوں۔اس لئے انہوں نے میری

ملکوں میں غیر مذہبی کتابوں کی تو خوب جانچ بڑتال ہوتی ہے الیکن مذہبی کتابوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، سعودی عرب کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں دوسری کتابوں کا تو یوں سمجھنے کوئی نوٹس ہی نہیں لیاجا تا انکین مذہب اورخصوصاً عقائد ہے متعلق کتابوں کو بڑے شک وشبہ کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات جب سٹم والےخودان کے متعلق کوئی

رائے قائم نہیں کر سکتے تو انہیں تحقیق کے لئے علماء کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیعنی جب علماءانہیں نا قابل اعتراض قرار نہ دے دیں، انہیں ملک کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ (مجمد عاصم: ،سفر نامہ ارض القرآن، ص ۵۵،۵۲)

# وهابیت کے تحفظ اور فروغ کے لئے ظالمانہ هتھکنڈیے

سعودی عربیه میں وہابیت کوئس طرح تحفظ دیا جا تا ہے،اس کا انداز ہ تاریخی حقیقت سے کیجئے۔ یہی وہانی عالم لکھتے ہیں:

یر بھی معلوم ہوا کہ بڑے بڑے دینی مناصب آل الشیخ (شیخ محمد بن عبدالوہاب کے خاندان ) کے لئے مخصوص ہیں اور دوسر بےلوگ صرف اسی صورت میں کسی دینی منصب برمقرر کئے جاتے ہیں ، جبکہ آل الشیخ میں کوئی آ دمی موجود نہ ہو۔حرم مکہ کےخطیبا گرچہ شخ عبدالمہین (مصری) ہیں الیکن وہ حرم کےخطیب اول نہیں ، بلکہ خطیب اول آل الشیخ کے ایک فرزند شیخ عبدالعزیز بن حسن ہیں جوان دنوں وزارت تعلیم کے سیرٹری تھےاوراب وزیر ہوگئے ہیں۔( مُحمہ عاصم: ،سفرنامه ارض القرآن ،ص ٩٩)

ان دنوں پیراگرافوں کےمطالعہ سے قارئین پریہ حقیقت واضح ہوگئی ہوگی کہ سعودی عربیہ میں ظالمانہ منصوبے کے تحت نئی نسل کو و ہابی بنایا جار ہا ہے۔ جب وہاں کے باشندوں کو وہابیت کے سوااور کوئی لیٹریچریڑھنے کے لئے میسر نہیں ہوگا اور ہرمسجد کے منبر پر وہابی خطباء وہابیت کا پر چار کریں گے اور نٹی نسل کو پڑھنے اور سننے کے لئے وہابیت کے سوا اور کچھ نہ ملے گا ،تو ظاہر ہے کہ بتدریج نئی نسل وہابیت میں ڈھلتی چلی جائے گی اور یوں پورا جزیرہ عرب وہابیت کا گہوارہ بن جائے گا۔ سپین میں عیسائیوں نے مسلمانوں کوعیسائی بنانے کے لئے جو کاروائی کی تھی ،وہ ہی سعودی عربیہ میں سنیوں کووہائی بنانے کے لئے دہرائی جارہی ہے۔

#### ستم بالائے ستم

قار کین کرام پر بید حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ سعودی عربیہ میں نجدیت اور وہابیت کے خلاف سی لٹر پچر قانونا نہیں لے جایاسکتا۔انصاف کا نقاضا بی تھا کہ جن مما لک میں سی مسلمانوں کی اکثریت ہے، سعودی عرب وہاں وہابیت پر مشتمل لٹر پچر نہ جیجتی، لیکن بیس قدرظلم کی بات ہے کہ پاکتان جس کی اکثریت سی مسلمانوں پر مشتمل ہے، وہ تو اپنا لٹر پچر سعودی عربین جیج سکتے ، لیکن سعودی سفارت خانے کے ذریعے پاکتان میں وہابی لٹر پچر جس کی ایک ایک ایک جلد آخرہ آٹھ سوصفی ت پر مشتمل ہے، مفت تقسیم کیا جارہا ہے، اور کوئی احتجاج کرنے والانہیں ہے کہ ظالموں! جب تم اپنے ملک میں ہمارالٹر پچر نہیں جانے دیتے ، تو تم کو کیاحق پہنچتا ہے کہ تم اپنے عقائد وافکار کو پھیلانے کے لئے کروڑوں کی تعداد میں اپنی کتا ہیں مفت تقسیم کرواتے ہو جتی کہ پاکتانی اخبار مراسلہ کی شکل میں بھی بید بات کہنے کی جرائے نہیں رکھتے کیونکہ ہماری حکومت کی وظیفہ خوار ہے ۔ کسی نے پیچ کہا ہے۔

ملک میں ماری حکومت سعود بیہ حکومت کی وظیفہ خوار ہے ۔ کسی نے پیچ کہا ہے۔

مرکھتے کیونکہ ہماری حکومت سعود بیہ حکومت کی وظیفہ خوار ہے ۔ کسی نے پیچ کہا ہے۔

میں مفاجات

#### سعود کے هاتھوں مزارات کا انھدام

۱۲۰۷ه میں محمد بن سعود کا بیٹا سعودا حساء برحمله آور ہوااور وہاں خونریزی اور ہلا کت کا بدترین مظاہرہ کیا۔عثمان بن بشرنجدی لکھتے ہیں:

ولما بلغ اهل الاحساء هذه الوقعة وقع فى قلوبهم الرعب و خافوا خوفا عظيما، ثم رحل سعود و قصدنا حية الاحساء و نزل على الماء المعروف بالردينة فى الطف فاقام عليه اياماو اتته المكاتبات من اهل الاحساء يدعونه اليهم لبايعوه فارتحل منها وسار الى الاحساء و نزل على عين خارج البلد فظهر عليه اهلها و بايعده على دين الله و رسوله و السمع و الطاعة و دخل المسلمون الاحساء وهدمواجميع مافيه من القباب التى بنيت على القبور و المشاهد فلم يتر كوالها اثر ا٥ (عثمان بن بشرنجدى متونى ٢٢٨٨ه، عنوان المجد في تاريخ نجر (مطبوع رياض، ج١،٩٨٩)

جب اہلاحساء پرمظالم کی انتہاہ ہوگئی ،تو ان کے دلول میں سعود کی فوجوں کا زبر دست رعب بیٹھ گیا اور وہ بہت زیادہ خوفز دہ ہو گئے اور سعود نے احساء کے پانی کے ذخیرہ پر مقام طف میں قبضہ کر لیا اور وہاں کافی دنوں تک قبضہ برقرار بة ارمسلما نول كابدريغ قتل عام كيا عثان بن بشرنجدي لكهة بين:

رکھا، پہال تک کہ اہل احساء کے سردار مجبور ہوکر سعود کے پاس آئے اور (ناچار) اس نے اہل احساء کی طرف سے بیعت کی پلیشکش کی سعود شہرسے باہرایک چشمہ کے پاس جا کر بیٹھااورلوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ، پھرنجدی افواج نے احساء کارخ کیااور وہاں جس قدر مزارات پر گنبد بنے ہوئے تھے،ان سب کوگرادیااور مشاہد کے تمام آثار کومٹادیا۔ اسی سال سعود نے حضرت امام حسن ،حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کے مزارات کو بھی منہدم کر دیا اور اس سلسلہ میں

ثم نزل سعود على الجامع المعروف قرب الزبير فنهضت جميع القباب و الشاهد التي خارج سورالبلد و ضعت على القبور، وقبة الحسن وقبة طلحة ولم بيقولها اثرا، ثم انها اعيدت قبة طلحة والحسن بعدهدم الدرعية ثم ان سعوداً امر على المسلمين ان يحشىروا ولى قصىر الدربهيمة فهد موه و قتلوا اهله⊙(عثمان بن بشرنجدي متوفي ٢٢٨٨ ﻫ٠، عنوان المجد في تاريخ نجد (مطبوعه رياض، ج١،٩٣٢)

پھر سعود نے جامعہ زبیر پر حملہ آور ہوااور جامع مسجد کے قریب جس قدر مزارات کے گنبد تھے اور شہر کے باہر جس قدر مزارات کے گنبداور آثار تھے، وہ سب منہدم کرادیئے حتی کہ امام حسن اور حضرت طلحہ کے مزارات کے گنبد بھی گرا دیئے اور ان کی قبروں کا کوئی نشان نہیں چھوڑا۔سقوط درعیہ کے بعد حضرت طلحہ اور امام حسن کے مزارات پر پھر گنبد بنادیئے گئے تھے۔سعود نے دوبارہ نجدی فوجوں کو تکم دیا کہ بہمہ کے قصر پر ہلہ بول دیں انہوں نے دوبارہ تموم قبروں کو منهدم كرديا اوران حاميول توتل كرڈ الا۔

# ابن سعود کا انتقال

سر دار حسنی لکھتے ہیں: محمد ابن سعود کا انتقال ۱۴ کاء میں ہوااوراس کا بیٹا عبدالعزیز جائشین ہوا۔ باپ کے وقت یہ بڑا مستعدمجاہدتھا۔خودامیر ہونے پرسال میں چھ چھ مرتبہ غزوات کرتار ہا،اس کا بیٹاسعود باپ سے بھی زیادہ گرم جوش ثابت ہوا۔اس نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر ہی نجف اور کر بلامعلیٰ پر حملے کئے اور وہاں کے مزارات مقدمہ کو تہ وبالا کردیا ۔ لوٹ اور غارت کا تو کیچھ حساب ہی نہیں تھا۔ ان مقامات براہل نجد کی طرف سے بے حد بداعتدالیاں اور گستاخیاں سرز دہوئیں ۲۰۸ه میں ایک شیعہ درعیہ میں آیا اور جب که سلطان عبدالعزیز مسجد میں نمازیڑھ رہاتھا اس کونل کردیا۔(سیدسردار محمد حنی ۔ بی۔اے (آنرز) سواخ حیات سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، من ۴۲-۴۲)

#### کربلا میں وہابیوں کے مظالم کی تفصیل

مسعود عالم ندوی کھتے ہیں: اور اس سال ۱۲۱۲ ہے تعدہ کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے اس پر دھا والول دیا، اس ال اور بلاک کی دیواروں پر چڑھ گئے اور زبرد تی (عنوة) داخل ہو گئے اور اکثر باشندوں کو گھروں اور بازاروں میں تہ تیخ کر دیا اور اس قبہ کو جوان کے اعتقاد کے مطابق حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر بنایا گیا، مدم کر دیا۔ قبہ اور اس کے آس پاس اور چڑھا وے کی تمام چیزیں لے لیس۔ قبر زمرد، یا قوت اور جواہر سے آراستہ تھا اور اس کے علاوہ شہر میں جو کہ مال متاع تھا (ہمتھیا ر، لباس، سونا، چاندی، فیتی مصاحف اور بیشار چیزیں) سب لے لیا اور شہر میں ایک پہر سے زیادہ نہیں گھرے اور ظہر کے وقت تمام مال کیکر وہاں سے نکل آئے اور اس کے باشندوں میں سے تقریباً دو ہزار آدمی قتل کئے گئے۔ (مسعود عالم ندوی، محمد بن عبدالو ہاب، ص کے )

عثان بن بشرنجدی لکھتے ہیں:

ثم دخلت السنة السادسة عشر بعد المائتين والالف وفيها سارسعود بالجيوش المنصورة و الخيل و العتاق المشورة من جميع حاضر نجد وباديها و الجنوب و الحجاز و تهامة و غير ذالك و قعد ارض كربلا و نازل اهل بلد الحسين و اذالك في الحجاز و تهامة و غير ذالك و قعد ارض كربلا و نازل اهل بلد الحسين و اذالك في القعده فحشد عليها المسلمون و تسوروا جدرانها و دخلواها عنوة وقتلوا غالب اهلها في الاسواق والبيوت، وهدموا القبته الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين و اخذو النصيبة التي وضعوها على القبر و كانت مرصوفة بالزمر دوالياقوتين والجواهر واخذوا جميع ما وجد و افي البلد من انواع الاموال واسلاح و اللباس و الفراش و الذهب والفضة والمصاحف الثمينة و غير ذالك ما يعزعنه الحصر ولم يلبثوا فيها الضحوة و خرجوا عنها قرب الظهر الجميع تلك الاموال وقتل من اهلها قريب الفي رجل ٥ (عثمان بن شرنجدي متوفي ١٢٨٨ هعنوان المجد في تاريخ نجد (مطبوعد ياض، تا المراس)

۱۲۱۶ ها میں سعودا پنی طاقتور فوجوں اور گھڑ سوار شکر جرار اور تمام نجدی غارت گروں کوساتھ لے کر سرز مین کر بلاپر

حملہ آور ہوااور ذیقعدہ میں نجدی سور ماؤں نے بلد حسین کا محاصرہ کرلیا اور تمام گلیاں اور بازار اہالیان شہر کی لاشوں سے پٹے بڑے تقی عام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے قبہ کو منہدم کردیا۔ روضہ کے اوپر جو زمرد، ہیرے، جو اہرات اوریا قوت کے جونقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ سب لوٹ گئے۔ اس کے علاوہ شہر میں لوگوں کے گھروں میں جو مال ومتاع، اسلحہ، کپڑے حتی کہ چپار پائیوں سے بستر تک اتار کئے اور بیہ مال ومتاع لوٹ کئے۔ سب مال ومتاع لوٹ کرتھر بیا دو ہزار مسلمانوں کوموت کے گھاٹ اتار کرنجدوا پس لوٹ گئے۔

طائف میں غارت گری کے بارے میں عثمان نجدی لکھتے ہیں:

فاجتمعت تلك الجموع عند عثمان فساروامن قحطان و سار اليه غير ذالك من عتيبة و غيرهم فاجتمعت تلك الجموع عند عثمان فساروالى الطائف و فيها غالب الشريف و قدتحصن فيها وتاهب و استعد لحربهم فنازلهم تلك الجموع فيها فالقى الله فى قلبه الرعب والهزم الى مكة و ترك الطائف فدخله عثمان ومن معه من الجموع و فتحه الله لهم عنوة بغير قتال و قتلوا من اهله فى الاسواق والبيوت نحرمائتين واخذوامن الاموال من البلد اثمانا وامتاعا وسلاحا وقماشا وشياء من الجواهر و اسلح المثمنة مالا يحيط به الحصر ولايدر كه العد و ضبط عثمان البلد و سلمت له جميع نواحيه و بواديه و جمع الاخماس و بعثوها لعبد العزيز فقرر ولاية عثمان لطائف واستعمله اميرا عليها وعلى الحجارة (عثمان بن بشرنجدى متوفى ١٨٨٨هم عنوان المجد في تاريخ نجد (مطبوعه عليها وعلى الحجارة)

سعود نے اپنے ایک کمانڈرعثان کوسرز مین طائف کولوٹنے پر مامور کیا۔طائف کا امیر غالب شریف قلعہ بند

ہوگیا۔نجدیوں نے اس پرعرصہ حیات تنگ کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ جان بچا کرمکہ کی ترف نکل بھا گا۔عثان نے طائف
کی گلیوں اور بازاروں کومسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا اور دوسو سے زیادہ مسلمانوں کوئل کیا اور طائف کے گھروں سے
مال ومتاع ،سونا، چاندی ،اور اسلحہ اور تمام فیتی اشیاء جن کا شار بیان سے باہر ہے ، لوٹ کرنجدیوں میں تقسیم کیا اور اس کا
پانچواں حصہ عبد العزیز کے پاس بھیجا جس کے صلہ میں اس کوطائف اور ججاز کا امیر مقرر کر دیا گیا۔

پیانچواں حصہ عبد العزیز کے پاس بھیجا جس کے صلہ میں اس کوطائف اور ججاز کا امیر مقرر کر دیا گیا۔

پیان لوگوں کی سیرت اور کر دار کی ایک ہلکی تی جھلک ہے جن کوٹھر بن عبد الوہاب نے برعم خود کتاب وسنت کے
پیان لوگوں کی سیرت اور کر دار کی ایک ہلکی تی جھلک ہے جن کوٹھر بن عبد الوہاب نے برعم خود کتاب وسنت کے

سانح مين دُهال كرتياركيا تفا فياللاسف

مكه اورطا كف كي فتح كے بعد مسعود كي كارگز ارى ملاحظ فرمايئے عثان نجدى لكھتے ہيں:

ثم ان سعوداً والمسلمين رحلوا من العقيق و نزلو المفاصل فاحرموامنها بعمرة و دخل سعود مكة و استولى عليها و اعطى اهلها الامان وبذل فيها من الصدقات و العطاء لاهلها شيئا كثيراء فلما فرغ سعود والمسلمون من الطوافو السعى فوق اهل النواحى يهدمون القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية ٥ (عثمان بن بشرنجدى متوفى المماه، قان المجد في تاريخ نجر (مطبوعه رياض، ج المسماء)

پھر سعودا پنے ساتھیوں کو لے کرمقام عقیق سے روانہ ہوا اور مفاصل پراتر کرعمرہ کا احرام باندھا، مکہ میں داخل ہوکراہل مکہ کو اور زرکثیر خرچ کیا عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد سعود اور اس کے تمام نجدی ساتھیوں نے مکہ کے تمام مزارات سے گنبدگراد یے اور متبرک مقامات کی تمام علامات کومٹادیا۔

#### عبدالعزیز بن سعود کے عہد حکومت کا خلاصہ

عبدالعزيز بن سعود كے دور حكومت كاخلاصه بيان كرتے ہوئے ايك و ماني عالم ككھتے ہيں:

اس خلاصہ سے غالبًا قارئین کرام پرواضح ہوگیا ہوگا کہ شخ نجدی کس طرح تلوار کے زور پرعلاقے پرعلاقے فتح کرکے بیچارے مسلمانوں کو جبروا کراہ سے اپنے عقائد میں ڈھالتا چلاگیا۔

#### سعود بن عبدالعزيز

شیخ نجدی کی طویل زندگی میں نجد کے تین سر دار سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ (سیدسر دار محمد حنی نے یہ ہی لکھا ہے، لیکن مسعود عالم ندوی نے جوسنین کی فہرس دی ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نجدی ،سعود کے جانشین ہونے

سے پہلے مر گیا تھا۔ (قادری غفرلہ) محمد بن مسعود متوفی ۲۵ کاء ۹ کاا/ھ،عبدالعزیز محمد بن سعود ۲۵ کاء ۹ کاا/ھ تا

۱۸۴۰ء/۱۲۲۹هنجد کے بیتینوں سردارا نتہائی ظالم اور سفاک تھے،ان کے مظالم دیکھ کر ہلا کواور چنگیز خان بھی رحم دل

معلوم ہوتے ہیں،ان ظالموں نے نہتے مسلمانوں کی شہرگ پر تلوار کی نوک رکھ کریٹنے نجدی کے مشن کو پورا کیا اور دھڑا

دھڑلوگوں کی گردنیں اڑاتے چلے گئے ،ان کے اموال کواپنی ملک ان کی آبروکولونڈیاں بناتے چلے گئے۔

سعود بن عبدالعزیز کی ولی عہد کے بارے میں ندوی صاحب لکھتے ہیں:

امیر عبدالعزیز کی شہادت کے بعداس کا بیٹا سعود امیر مقرر ہوا۔سعود کے لئے امارات کی بیعت شیخ الاسلام کی زندگی ہی میں ان کی ایماء سے لی جا چکی تھی۔ ( مسعود عالم ندوی ،محمد بن عبدالو ہاب،ص ۸۵ )

سر دار حشی اس موضوع پر لکھتے ہیں:

سعود پندرہ برس پیشتر اپنے والد کا جانشین قرار پاچکا تھا، چنانچہ محمد بن عبدالوہاب کی مدد اورعوام کے دوبارہ انتخاب سے سعود امام نجد قرار پایا۔ شخ محمد بن عبدالوہاب اب تک زندہ تھے سعود بن عبدالعزیز کے کارنا مے اور اپنے

معتقدات کی اشاعت کوروزافزوں ترقی پر دیکھ رہے تھے۔سعود نے عرب کے دور دراز صوبوں پرتر کتازیاں کیس اور اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔وہ بمن اورعسیر سے لے کرعمان ،الحصا اور ثمار تک پہنچا۔ آخر کارا• ۱۸ھ میں وہ بحثیت فاتحہ مکہ

مکرمه میں داخل ہو گیا انگین شیخ محمہ بن عبدالوہاب اس واقعہ سے دس برس پیشتر یعنی ۹۱ کاءمطابق ۲۰۲۱ھ میں فوت

ہو گئے تھے۔ (سیدسر دارمجد حسنی ۔ بی ۔اے (آنرز) سوانح حیات سلطان بن سعود، من ۲۸۸)

قارئین کرام ہم نے چونکہ اس بات میں صرف شیخ نجدی کی زندگی کے حالات قلمبند کرنے تھے،اس لئے سعود بن عبدالعزیز کے تاریخی مظالم پڑھنے کے لئے آئندہ ابواب کا انتظار فر مائیں۔

### شیخ نجدی کی موت

ا یک نجدی عالم شخ نجدی کی موت کے بارے میں لکھتے ہیں:

شوال ۲۰۱۱ھ میں ایک بیاری کے عارضہ نے شیخ الاسلام کوبستر علالت پرلٹادیا، وہ شخص جوزندگی بھرطلباء کے ب

منزلوں کو پرشکوہ بنادیاہے۔

ہجوم میں چہکتارہا، علمی جواہرات کی بارش برساتارہا۔ آج ایک خوفناک مرض کے ہاتھوں مجبورہوکر گھر کے ایک کونے میں پابندہو گیاتھا۔ ذیقعدہ کے آخری دن۲۲ جون۹۲ کاء کو علم وعمل کابی آفتاب غروب ہو گیا، کیکن ان کی فکری توانائیاں ایمانی قو توں اورانتھک مساعی نے جغرافیہ عالم میں ایک اسلامی ریاست کا نقشہ اجا گر کردیا تھا اور نجد کی بیاسلامی تحریک دن بدن زور پکڑتی جارہی تھی۔ (شیخ احمر عبدالغفور: شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نجدی، ص ۱۰۷)

#### شوکانی کا مرثیه

شخ نجدی کی مرگ پر حمد بن علی شوکانی نے مرثیہ کھا۔ مرثیہ میں درجہ ذیل اشعار کے تیور دیکھئے کہ جس شخص کی ساری زندگی انبیاء میلیہم السلام کی تنقیص کرنے میں گزری، اس کو کس طرح آسمان عقیدت پر پہنچا کرنبی کے متوازی کر دیا ہے۔ (محمد بن علی شوکانی، بحوالہ: شخ الاسلام محمد بن عبدالو ہابنجدی، ص ۱۰۸)

امام الهدى ماحى الروى قامع الورى ومروى الصدى من فيض علم ونائل لقدمات طور العلم قطب وحى العلا ومركز ادوار الفحول الافاضل محمد ذوالمجد الذى عزدركه وجل مقاما عن طوق المطاول لقد اشرقت نجد بنورضيائه وقام مقامات الهدى بالدلائل

علم کا پہاڑ اونچائیوں کا مرکز فوت ہوگیا ہے، وہ فاضل نادرروزگارعلماء کی محفل کا مرکز تھا، ہدایت کا پیشوا ہلاکت آ فرینیوں کوختم کرنے والا، دشمنوں کا قلع قبع کرنے والا، فیضان علم سے پیاسوں کوسیراب کرنے والا تھا، جس کا نام محمد جوعظمت والا اونچے ادراک کا مالک تھا۔اس کاعلمی مقام اتنا بلند کہ کوئی فخر کرنے والا وہاں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تمام نجد کے مضافات اس کے آفتاب کی کرنوں سے روشن ہوچکا ہے اور دلائل کی قوت نے ہدایت کی

غور فرما یئے جولوگ حضورا کرم ٹاکٹایڈ کے لئے کسی نفع اور ضرر کی طاقت ماننے کو شرک اور کفر قرار دیتے ہیں۔وہ کس طرح بےخوفی سے شیخ نجدی کونفع،ضر رعلم اور ہدایت کے آسان پر پہنچار ہے ہیں۔**فالی الله المشتک**یٰ

# (تاریخ نجدو حجاز)باب2

# شیخ نجدی کی دعوت اور اس کی حقیقت

شخ نجدی کی دعوت متعدد نکات پر پھیلی ہوئی ہے، ان تمام پر گفتگو کرنااس ایک باب میں کلمل نہیں ہے۔ شخ نجدی جب کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت سے اور اس دعوت کے منکرین کو کا فراور واجب القتل قرار دیا۔ اس فتنه کا رد کرنے کے لئے اسی وقت علماء اسلام اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور فتہ نجدیت کے طہور سے لے کر آج تک اس فتنہ کے ابطال کے لئے اہل اسلام کے جملہ مکا تب فکر کے علماء نے متعدد کتابیں سپر دقلم کی ہیں، ہم اس باب میں صرف توسل، شفاعت اور استمد ادک تین عنوانوں پر بحث کریں گے۔

#### توسل

توسل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ نجدی لکھتے ہیں:

فان اعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لانشرك بالله ببل نشهد انه لا يخلق ولايرزق ولا ينفع ولا يضرا لاالله وحده لا شريك له وان محمدا عليه السلام لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبدالقادر اوغيره ولكن انا مذنب والصالحون لهم جاه عندالله واطلب من الله بهم فجوابه بما تقدم و هوان الذين قاتلهم رسول الله من الله من الله عقدون اوثانهم لاتدبر شياء وانسما اراد واالجاه والشفاعة (مُرعبدالوبابنجدي، متوفى ٢٠١١ه، كشف الشيات، ص ٢٢٠١ه من الله بهراك الله الشيات، ص ٢٢٠١١ه و الشيات، ص ٢٢٠١١ه و الشيات، ص ٣٢٠١١ه)

دشمنان خدا کے دین رسول پر متعدداعتر اضات ہیں جن کی بناء پر وہ لوگوں کوشیح دین پہچانے سے رو کتے ہیں،
ان میں سے ایک اعتر اض بیہ ہے کہ دشمنان خدا کہتے ہیں۔ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ، بلکہ ہم گواہی دیتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی خالق ہے ، نہ رازق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا
ہے اور ان باتوں میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ کہ محمد علیہ السلام بھی اپنی ذات کے لئے کسی نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں۔ چہ جائیکہ عبدالقادریا کوئی اور شخص ہو، کیکن میں ایک گنہ کارشخص ہوں اور صلحاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاہ اور

مرتبەر کھتے ہیں، پس میں ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں \_پس ان کووہ جواب دو جوگز رچکا ہے کہ جن لوگوں سے رسول مٹاٹائیڈم نے قال کیا، وہ بھی انہی چیزوں کا اقرار کرتے تھے اور بیر ماننے تھے کہ جن بتوں کی وہ پرستش

کرتے ہیں،وہ کسی چیز کے خالق رازق وغیر نہیں ہیں اوروہ ان سے صرف شفاعت اور جاہ کا ارادہ کرتے ہیں۔

اس بات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جومسلمان انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاہ عزت اور

مرتبہ کے قائل ہیں،اوران کے وسلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں،وہ تمام مسلمان کا فرہیں اوراسی طرح جہاد

کرنا واجب ہے جس طرح رسول اکرم ٹاٹٹیٹر نے مکہ کے ان کا فروں اور بت پرستوں سے جہاد کیا تھا جواپیے بتوں کی اللّٰدے ماں رسائی اور جاہ مرتبہ کا اعتقاد رکھ کران کی عبادت اس لئے کرتے تھے تا کہان کے وسیلہ اور شفاعت سے ان

کی مرادیں بوری ہوں۔

شخ نجدی کی بیعبارت مندرجہ ذیل نکات پرمشمل ہے۔

1-انبیاء کیم السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور جاہ ثابت نہیں۔

2-انبیاعلیهم السلام اوراولیاء کرام کاوسیله پیش کر کے دعائیں مانگنا جائز نہیں۔

3-انبیاعلیهم السلام کی عزت اور جاہ کے وسیلہ سے دعا مانگنا کفار سے مماثلث کی وجہ سے کفر ہے۔

#### توسل میں مسلمانوں اور کفار کا فرق

سب سے پہلے ہم کفار سے مماثلث کے نکتہ پر بحث کرتے ہیں۔

(الف) کفارجن بتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور جاہ کاعقیدہ رکھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی

بارگاہ میںان کے لئے عزت اور جاہ کے حصول پر کوئی دلیل قائم نہیں فرمائی ،اس کے بر ڈلوائی انبیاء کے لئے اس مرتبہ کے حصول پر دلیل قائم فر مائی ہے۔

📢) کفار بتوں کے بارے میں نفع پہچانے اور ضرر دینے کا اعتقاد رکھتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بیہ طافت اصلاً عطانہیں فرمائی۔اس کے برخلاف انبیاء کرام علیہم السلام کواللہ تعالیٰ نے بیرقدرت عطا فرمائی ہےان دنوں

امروں کی ہم انشاءاللہ عنقریب بادلائل وضاحت کریں گے۔ کفار جو بتوں کے بارے میں عزت وجاہ اورنفع وضرر کاعقیدہ رکھتے تھے،ان کے رد میں اللہ تعالیٰ کفار کے

ر بارے میں حضرت ہودعلیہالسلام کا قول نقل فرما تا ہے۔

علامهابن كثيراس آيت كريمه كي تفسير مين لكصته مين:

اتجاد لونني في اسمآء سميتموهآ انتم وابآؤكم مانزل الله بها من سلطن ٥ (١عراف: 71) توجمه: کیاتم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو،ان اساء کے بارے میں جن کے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیثیت پر کوئی دلیل قائم نہیں فر مائی۔

اي اتحا جوني في هذه الاصنام التي سميتموها انتم واباؤ كم الهة ولا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم عبيادتها حيجة و لا **دليلا** ( حافظ مما دالدين ابوالفد اءاساعيل بن كثير القرشي ،متوفى ٤٤٧ه متسرابن كثيرج٢،٩٥٥)

ترجمه: کیاتم مجھے سے ان بتول کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوجن کوتم نے اور تمہارے باپ دادانے معبود مان لیاہے جونہ نفع دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ضرر کی اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی جحت اور دلیل قائم کی ہے۔

علامہ ابن کثیر کی اس تفسیر سے واضح ہوگیا کہ کفار کا ہتوں کے لئے اللہ تعاقی کی بارگاہ میں عزت و جاہ اور نفع اور ضرر کی طافت کو ثابت کرنا بلا دلیل تھا۔

مسلمانوں کے انبیاء کرام سے توسل کرنے میں اور کفار کے ممل میں دوسرافرق پیہہے کہ مسلمان باوجود پیرماننے کے کہانبیاء کرام کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت وجاہ حاصل ہےاوراللہ تعالیٰ نے ان کو نفع اور ضرر کی قدرت عطا کی ہے، بیاعتقادر کھتے ہیں مستحق عبادت صرف اللّٰد تعالٰی کی ذات وحدہ لاشریک ہے، وہ انبیاءاوراولیاءکومستحق عبادت یاالیہ نہیں قرار دیتے ، بلکہاس عقیدے کو کفرقرار دیتے ہیں۔اس کے برخلاف کفار بتوں کو نہصرف بیر کہ بلاکسی دلیل کےاللہ تعالی کی بارگاہ میںصاحبعزت وجاہت اور نافع اورضار مانتے ہیں ، بلکہان کومشخق عبادت سمجھتے ہیں اور برملاان کوالیہ کہتے ہیں اور خدا کا شریک تلہ راتے ہیں، چنانچے علامہ ابن کثیر کی تفسیر سابق سے بھی پیہ بات واضح ہو چکی ہے اور ہم اس کے ثبوت میں قر آن کریم کی ایک نص قطی پیش کرتے ہیں۔

الله تعالی فرما تاہے:

والذين اتخذوا من دونه اوليآء مانعبدهم الاليقربونآ الى الله زلفي ٥ (الزمر:3) ت**وجمه** : اورجن لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کوچھوڑ کر دوسرے مددگار بنار کھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتو ں

کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کواللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔

اس آیت سے واضح ہوگیا کہ کفار بتوں کے ساتھ جو کچھ معاملہ کرتے تھے، وہ عمادت کے عنوان سے کرتے تھے

اوران کواینامستحق عبادت سمجھتے تھے۔اور پیسب باتیں بلادلیل ہیں۔

اورمسلمان جوانبیاءکرام کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت وجاہ کاعقیدہ رکھتے ہیں،اس پر بھی قرآن کریم

میں دلیل موجود ہے،ان کوخدا کی دی ہوئی طاقت سے نافع اور ضار شجھتے ہیں،اس پر بھی قر آن کریم میں ججت موجود

ہے اوران کے توسل سے جودعا ئیں مانگتے ہیں، تو ان کومعبود پامستحق عبادت کا شریک سمجھ کرنہیں، بلکہ خدا کاعبد مقرب

سمجھ کران کے وسیلہ سے دعائیں کرتے ہیں اوراس پر بھی قرآن کریم میں دلیل موجود ہے۔

# انبياء عليهم السلام كي بارگاه الوئيت مين وجاهت

آ ہے اب اس امریرغور کرتے ہیں کہانبیاء کرام کواللہ تعالٰی کی بارگاہ میں عزت ووجاہت حاصل ہے یانہیں؟

حضرت موسیٰ علیه السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

وكان عندالله و جيها ٥ (الاحزاب)

**توجمه** : اورحضرت موی علیه السلام الله تعالی کی بارگاه میں ذووجاہت تھے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں فرما تاہے:

وجيها في الدنيا والأخرة ٥ (آلعمران:45)

**توجمه**: حضرت عیسی علیهالسلام،الله تعالی کے نز دیک دنیااورآ خرت دونوں میں ذوو جاہت ہیں۔

اورحضورسيدالمرسلين مَاللَّيْنِ كَاللَّه تعالى كى بارگاه ميں وجاہت كاانداز هان آيات سے لگائيّے:

وما ارسلنك الارحمة للعلمين (الانبياء)

ت**رجمہ**: اور ہم نے آپ کونہیں بھیجا، مگرتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔

انبیاءسابقین علیهم السلام کے زمانہ میں کوئی قوم کفروشرک کونہ چھوڑ تی ، تو اس پر عذاب آ جا تا ، مگرحضورا کرم ماگالیا کم كامر تبهاورمقام ظاہر كرنے كے لئے اللہ تعالى نے فرمایا:

وماكان الله ليعذبهم وانت فيهم ٥ (الانفال: 33)

توجمه : الله تعالى كى ييشان نهيں كەكافرول پرعذاب بيھيج، جبكه آپان ميں موجود بيں۔

تاریخ نجد و حجاز اسلامی ایجوکیشن ا ال کام

جب آپ کی خواہش ہوئی کہ کعبہ کوقبلہ بنادیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

قدنراي تقلب وجهك في السمآء فلنولينك قبلة ترضها ٥ (القره: 144)

ترجمه: بلاشبهم دیچرے ہیں، ہم البته ضروراسی قبلہ کی طرف آپ کا منہ پھیردیں گے جس کی طرف منه کرنے برآب راضی ہیں۔

تمام مسلمانوں کا نماز پڑھنے سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ خداراضی ہوجائے کین حضورا کرم ٹاٹٹیڈ سے اللہ تعالی فرما تا

ہے،آب اس کئے نماز پڑھیں تا کہ آپ خدا سے راضی ہوجائیں۔ارشادفر مایا:

# فسبح واطراف النهار لعلك ترضي٥ (ط)

ترجمه: آيض وشام نمازير ها يجيئ ناكهآب خداتعالى سراضي موجائين -

ان آیات کے نزول کود کیچے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فر مایا تھا:

ما ارى ربك الايسارع في هواك٥ (محد بن اساعيل بخارى، متوفى ٢٥٦ ه: جامع صحيح بخارى (ムリックンと)

میں آپ کے رب کونہیں پاتی ، مگراس حال میں کہ وہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ یہ چندآیات تو دنیامیں وجاہت کے بارے میں تھیں۔اب حضورا کرم ٹاٹٹیٹا کی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نز دیک وجابت ملاحظه فرمائين:

عسلى ان يبعثك ربك مقاما محمودا (بني اسرائيل)

ترجمه: قريب ہے كدرب تعالى آپ كومقام محمود عطافر مائے گا۔

ولسوف يعطيك ربك فترضي ٥ (الشحل)

ترجمه: عنقريبآ يكارب تعالى آيكوا تنادع كاكرآب راضي موجاكيل كـــ

آ يخ اب احاديث صححه كي روشني مين حضورا كرم مثالثيناً كي الله تعالى كي بارگاه مين وجابت ملاحظه ليجيح:

قال رسول الله سَرُني مِن انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر و بيدى لواء الحمد ولافخر وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه الاتحت لوائي0(ترندي)

ت جمه: رسول الله مُلَاثِينًا في فرمايا: مين قيامت كه دن تمام اولا دآدم كاسيد (سردار) هول گااور مجھے اس پر فخرنہيں ،حمد كا حجنٹ امير سے ہاتھ ميں ہو گااور مجھے اس پر فخرنہيں ۔ آدم اور ان كے ماسواتمام انبياءاور رسك مير ہے ،ى حجلا ہے نيچے ہول گے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا:

الا وانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته ادم فمن دونه ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى فيد خلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر ٥ (ترند)

تسوجمہ: یادر کھو! میں اللہ کا محبوب ہوں اور ججھے اس پرفخر نہیں اور روز قیامت حمد کا حجفتہ الٹھاؤں گا، آدم اور ان کے ماسوا تمام نبی میر ہے جھنڈے تلے ہوں گے اور مجھے اس پرفخر نہیں، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی اور مجھے اس پرفخر نہیں اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھول دے گا اور میرے ساتھ فقراء میں جنت کا دروازہ کھول دے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے اور مجھے اس پرفخر نہیں ہے اور اللہ تعالی کے نزد یک میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت و و جاہت والا ہوں اور مجھے اس پرفخر نہیں ہے۔

ان دلائل کو پڑھنے کے بعد کیا کوئی شقی القلب سے کہ سکتا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کو بالعموم اور حضورا کرم سکتا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کو بالعموم اور حضورا کرم سکتا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کی بارگاہ میں کوئی عزت ووجا ہت اور کوئی مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہے اور کس قدر بدنصیب شخص ہے۔ جو سے کہتا ہے کہ ابنیاء کیہم السلام اور بت دونوں اس بات میں برابر ہیں کو دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عزت ووجا ہت حاصل نہیں ہے ۔ کیا بیلوگ بتوں کی عزت اور شان میں بھی الیبی آیات اور احادیث دکھا سکتے ہیں ، حتی کہ دونوں کو ایک پاڑے میں رکھا جا سکے۔

# انبیاء علیھم السلام کو اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان کی طاقت عطا کی ھے

جس دوسرے نکتہ پرشخ نجدی نے بحث کی ہے۔وہ یہ ہے کہ نہ بتوں کو نفع ان پیچانے کی قدرت حاصل ہے۔

اور نہ انبیاء کواور دونوں فریق اس امر میں مساوی ہے۔آ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیہم السلام کونفع اور نقصان ً

پہنچانے کی قدرت دی ہے یانہیں۔

حضورا كرم مثَّاليُّه اللَّه على بارے ميں فرما تاہے:

انك لتهدى اللي صراط مستقيم ٥ (الشوري)

ترجمه: بلاريب آپ يقيناً صراط متقيم كي طرف لوگوں كو مدايت ديتے ہيں۔

مانقمرا الاان اغناهم الله ورسوله من فضله ٥ (اس سة ثابت بواكه الله تعالى كِفْضَل كِساته رسول الله منَّاليَّةُ كَافْضَل كَهِنَا بَهِي جِائز ہے۔ (تابش قصوری))

ترجمه : ان منافقین کونه برالگا ،گریه که الله اوراس کے رسول نے مسلمانوں کوایے فضل سے غنی کر دیا۔ زید بن حارثہ کے بارے میں فرمایا:

انعم الله عليه وانعمت عليه ٥ (الاتزاب: 37)

ت**ر جمه**: الله نے بھی زید بن حارثہ پرانعام فر مایااور آپ نے بھی انعام کیا۔

ان نتنول آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم مٹاتیاتے کے تین وصف ذکر فر مائے ہیں۔ ہدایت دینا بخنی کرنا ،انعام

فر مانا۔اب کوئی بتائے کہاگر مہرایت دیناغنی کرنا اورانعام سے سرفراز کرنا ،نفع پہچیانانہیں ہےتو اورکس بلا کانا م نفع پہنچنا

ہے اورآ یے اب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے حضور طالتی کا کو ضرر پہنچانے کی قدرت دی ہے یانہیں؟

والذين يوذون رسول الله لهم عذاب اليم ٥ (التوبة )

ترجمه: جولوگرسول الله وتكيف دية بين، ان كودر دناك عذاب موگا-

ایک اورمقام پرفرمایا:

ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الأخرة واعد لهم عذابا مهينا٥(اللحزاب)

توجمه: بلاريب جولوگ الله تعالی اوررسول مُلَاثِينَا كوايذ ادية بين،ان پردنيا اورآخرت مين الله تعالی كی

لعنت ہےاوراللّٰدتعالٰی نےان کے لئے رسواکن عذاب تیار کررکھاہے۔

اوراس سے بھی زیادہ وضاحت اس حدیث میں ملاحظہ فرمائیں،امام بخاری رحمۃ الله علیہ اپنی صحح میں روایت

کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم مَاللَّهُ اللّٰهِ میں نماز برُ ھور ہے تھے ابوجہل اور دیگر صنادید قریش آس پاس بیٹھے تھے،ان میں سے کسی نے کہا، فلاں شخص کے ہاں اوٹٹی ذبح ہوئی ہے اس کی الاکش (جیلی) کوئی شخص لے آئے اور جب پہ سجدے میں جائیں ، تو ان کی پشت پر رکھ دی جائے۔ پس سب سے زیادہ برنصیب شخص (عقبه بن الی معیط )ا گھااورعین سجدہ کی حالت میں حضورا نور مانگانیا کی پیث مبارک بروہ آلائش ر کھ دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی صغرتنی کے باعث کچھ نہ کر سکے اور خبثاء ایک دوسرے کو دیکھ کراشارے کرتے اور مٰداق اڑاتے ،حتیٰ کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا فیدا ہٰفسی والی وامی تشریف لائیں اور کمال بےجگری سے وہ آلائش اٹھا کرچینکی اور کفار کو برا بھلا کہا۔حضورانور مگاٹیا بانے نماز سے فارغ ہوکران کا فروں کا نام لے لے کران کی ملاكت كى دعا فرما في اورارشا دفرمايا: الساللة! ابوجهل كو ملاك كر، عقبه بن ربيعه كو ملاك كر، شيبه بن ربيعه كو ملاك كروليد بن عتبه،امیه بن خلف کو ہلاک کراور عقبه بن ابی معیط کو ہلاک کر۔راوی کہتا ہے۔ ما تواں ایک اور نام لیا تھا جو مجھے یا د نہ ر ہا(وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ تھا)عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قشم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس تمام لوگوں کا حضورا کرم ٹاکٹیٹر نے نام لیا تھا۔ میں نے ان سب کو بدر کے کنوئیں میں بے جان اوندھا پڑے ہوئے دیکھاتھا۔ (محمد بن اساعیل بخاری، متوفی ۲۵۱ھ ۔ صحیح بخاری ج ا،ص ۳۸، ۳۸) کیااس صریح حدیث کے بعد بھی شیخ نجدی کے تبعین یہ ہیں گے کہ حضورا کرمٹالٹینے کواللہ تعالی نے اپنے مخالفین کوضرر پہنچانے کی قدرت عطانہیں کی؟ان دلائل کو پیش کرنے کے بعد ہم شیخ نجدی کے تبعین سے یو چھتے ہے کہ کیا بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نفع وضرر کی ایسی ہی طاقت دی ہے، کیا ان کے بارے میں نفع پہنچانے اور ضرر دینے کے بارے میں بھی اسی قتم کی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ پھر شیخ نجدی کا عدم نفع وضرر میں انبیاء علیہم السلام اور بتوں کوایک پلڑے میں رکھنا ،حق ہے یا باطل ، کفر ہے یا ایمان ،تعصب ضداورعنا دحچھوڑ کراینے ضمیر سے سوال بیجئے اور دیکھئے اگر

آپ کے ضمیر میں زندگی ہے تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ جب پیچقیقت ظاہر ہوگئی کہانبیاء کرام کواللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ اقدس میں عزت اور مقام جاہ اور مرتبہ بھی دیا ہے اوران کو نفع اور نقصان کی طاقت بھی دی ہے تو آیئے اب دیکھیں کہ

ان کے وسیلہ سے دعا ما نگنے کے لئے قر آن کریم میں مدایت ہے یانہیں۔

الله كريم قرآن مجيد مين فرما تاہے:

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلماجآء هم ما عرفوا كفروابه فلعنة الله

على الكفرين (البقره)

قرجمہ: حضورا کرم من اللہ تعالی بعثت سے پہلے یہود و کفار سے مقابلہ اور جنگ کی صورت میں حضور کا وسیلہ کے کر اللہ تعالی سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور جب حضورا کرم من اللہ تعالی سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور جب حضورا کرم من اللہ تعالی کی لعنت ہو کفاریر۔ حضور کونہ یہچانا اور آپ کا کفر اور انکار کیا پس اللہ تعالی کی لعنت ہو کفاریر۔

اس آیت کریمه میں اللہ تعالی نے حضورا کرم ما گٹیٹی کے وسیلہ سے دعا مائکنے پریہودکو ملامت نہیں کی ، بلکہ حضور کے وسیلہ سے دعا مائکنے پر اللہ کریم کے اس انعام کے وسیلہ سے دعا مائکنے پران کو کفار کے خلاف فتح پر فتح عطا فر ماتا رہا، البتہ جب انہوں نے اللہ کریم کے اس انعام کے باوجود حضورا کرم مائٹیٹی کی بعثت کے بعد آپ پرایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کی مذمت کی اور ان برلعنت فر مائی۔

حضورا کرم ملکالیا کے وسلہ سے دعا مانگنے کے بارے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چندحوالے ملاحظہ ہوں۔ علامہ ابن کثیراس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

عن ابن عباس ان يهودا كانوا ايستفتحون على الاوس و الخررج برسول الله مَالَيْكُمْ قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وحجدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل و بشر بن البراء بن معرور و داؤد بن سلمة يا معشر يهود التقوا الله واسلموا فقد كنتم تستفحون علينا بحمد مُلَّيِّكُمْ و نحن اهل الشرك و تخبروننا بانه، مبعوث و تصفونه بصفته فقال سلام بن مشكم اخوبني النضير ماجاء نابشيء نعرفه وما هو الذي كنانذكر لكم فانزالله في ذلك من قولهم ٥ (عافظ اساعيل بن كثير، متوفى ٢٢٥ كم تفيرابن كثير ١٢٥٠٥)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور طُلِقیناً کی بعثت سے پہلے حضور اکرم عُلِقیاً کے وسیلہ سے اوس اور خزرج کے خلاف فتح کی دعا نمیں کرتے تھے۔ جب حضور اکرم عُلِقیاً کم مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور حضور اکرم عُلِقیاً کے توسل سے مانگی ہوئی سابقہ دعا وُں کا انکار کر دیا تو معاذبن جبل، بشر بن براءاور داوُ دبن سلمہ نے کہا: اے جماعت یہود خداسے ڈرواور اسلام لے آؤجب ہم مشرک تھے، تو تم ہمارے خلاف حضور کے وسیلہ سے دعا نمیں مانگا کرتے تھے اور ہم کو بتلایا کرتے تھے کہ حضور اکرم عُلِقائیاً عنقریب مبعوث ہوں گے اور حضور کی وسیلہ سے دعا نمیں مانگا کرتے تھے اور ہم کو بتلایا کرتے تھے کہ حضور اکرم عُلِقائیاً عنقریب مبعوث ہوں گے اور حضور کی

الیی صفات ہوں گی ،اس کے جواب میں یہود یوں کے قبیلہ بنی تضیر سے سلام بن مشکم نے کہا کہ حضور ہمارے یاس کوئی

دلیل نہیں لائے جس کوہم پیچانتے ہوں ، بیوہ نبی نہیں ہیں جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے،تو اللہ تعالیٰ نے ان کےرد میں بیآیت نازل فرمائی۔

علامه رازي اپني تفسير ميں لکھتے ہیں وغاللہ

ان اليهود من قبل مبعث محمد عليه السلام و نزول القران كانوا يستفتحون اي يسئلون الفتح و النصرة و كانوا ايقولون اللهم افتح علينا و انصرنا بالنبي الامي0(امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ هه تفسیر کبیر ، ج۱،ص۲۰۴)

تىرجىمە: حضوراكرم كى بعثة اورنز ول قرآن سے پہلے يہودحضوراكرم مُاللَّيْمُ كے توسل سے دعائيں مانكتے تھاور يوں كہتے تھا اللہ نبي امي كے توسل سے ہم كوفتخ اور نصرت عطا فرما! بيرابن عباس رضي الله عنهما كي روايت ہے۔

اورعلامه آلوسی علیه الرحمہ نے یہود کی دعا کے بیالفاظ فل کئے ہیں:

اللهم انا نسئلك بحق نبيك الذي و عدتنا ان تبعثه في اخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون ٥ (السيرمحمودآلوي، متوفى • ١٢١ه ، روح لمعاني، ج١٥ ص ٢٢٠)

ترجمه: احالله م تجوسے تیرے اس نبی کی جاہ اور حرمت کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں جس کی آخری زمانہ میں بعثت کا تونے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے دشمنوں کے خلاف مددعطا کر، پس ان کومدددی جاتی۔

قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور مفسرین کے ان حوالوں سے ثابت ہوگیا کہ حضور اکرم ماگاللیا کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے۔ ہوسکتا ہے کہاس مقام پرشبہ کیا جائے کہ پیرحضورا کرم ٹاٹٹیز کی بعثت سے قبل کا واقعہ ہے۔ تو ہم قارئین کرام کی خدمت میں حدیث شریف ہے دوحوالے پیش کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوجائے گا کہ حضورا کرم مُاللہٰ کا بعثت کے بعد آپ کی حیات مبار کہ میں اور حضور اکرم مگاٹیا ہے وصال کے بعد ہم دوصور توں میں حضور مگاٹیا ہے وسیلہ جلیلہ سے دعا ئیں مانگنا جائز ہے۔

# توسل کا ثبوت احادیث سے

قر آن کریم کی آپیمبار کہ اور اس کی تفسیر میں متند مفسرین کے حوالوں کے بعد توسل کے ثبوت میں دوحدیثیں

ملاحظه ہوں۔

امام ابن ماجدایی سنن میں اور امام ترمذی اینی جامع میں بیان فرماتے ہیں:

عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضريرا لبصراتي النبي سَلَّيْنَا فقال ادع الى الله لى ان شئت اخرت لك وهو خيروان شئت دعوت فقال الدعه فامره ان يتو ضو فيحسن وضونه ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعا اللهم انى اسئلك واتوجهه اليك بمحمد نبى الرحمة يا محمد انى قد توجهت بك الى ربى في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفه في قال ابواسحق هذا حديث صحيح ٥ (وقال الترمذي هكذاحسن صحيح) (ابوعبدالله يزيدابن ماج،متوفى ١٢٥ مين ابن ماج،ص ٩٩ ،ابوئيسى محمد بن عيسى ترمذى متوفى ٩٥ ، مامع ترمذى مصيح) معمد المعمد من المعمد من المعمد المعمد من المعمد من المعمد من المعمد المعمد من المعمد المعمد المعمد من المعمد الم

تسوجہ عنی کہ ایک نابینا تحض حضورا کرم مالی کے دعا سیجے اللہ تعالی مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا: اگرتم چاہو خدمت اقدس میں حاضر ہوااور عرض کی کہ دعا سیجے اللہ تعالی مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا: اگرتم چاہو تو اس کوملتوی رکھوں اور بیزیادہ بہتر ہے اور اگرتم چاہوتو دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا دعا ہی کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلو ق والسلام نے اس کوحکم دیا جا کراچھی طرح وضوکرو، دور کعت نماز پڑھواور اس طرح دعا ما نگو اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حضور محمد نبی رحمت مگا تی ہے توسل سے متوجہ ہوتا ہوں تا کہ میری بی حاجت پوری ہو۔ اے اللہ تو حضور مگا تی میرے بارے میں شفاعت قبول فرما (ابن ماجہ کہتے میری بی حاجت پوری ہو۔ اے اللہ تو حضور مگا تی کہا بی حدیث حسن صیحے ہے۔

اس حدیث سے حضورا کرم ٹاٹیٹے کی حیات مبار کہ میں توسل کا صراحۃ جواز ثابت ہوا۔اور چونکہ حضورا کرم ٹاٹیٹیٹے نے اپنی زندگی کے ساتھ مقیز نہیں فرمایا،اس لئے بیا پیغموم اوراطلاق کے اعتبار سے بعد الوصال توسل پر بھی دلالت کرتی ہے۔ نیز امام پیہتی نے عثمان بن حنیف کی اسی روایت کے تحت بیان فرمایا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں ایک شخص کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی ، تو انہوں نے اس کو یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ، چنا نچے علامہ بھی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں:

عن عثمان بن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان رضى الله عنه في حاجة

له فكان عثمان لا يلتفت اليه لاينصر في حاجة فلقى ابن حنيف فشكا ذلك فقال له عثمان بن حنيف ايت الميضاة فتوضا ثم ايت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم اني اسئلك واتوجه اليك بنبينا بحمد سَّاليَّيْمُ نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الي ربك فيقضى حاجتي و تذكر حاجتك الحديث٥ (شيخ تقى الدين بكي، شفاء القام ١٦١) توجمه : حضرت عثمان بن حنيف رضى الله عند مه مروى ہے كدايك شخص حضرت عثمان بن عفان رضى اللّٰد تعالیٰ عنہ کے دربارخلافت میں کسی کام ہے جاتا تھا، وہ اس کی طرف توجیہٰ ہیں کرتے تھے،اس کی عثمان بن حنیف سے ملا قات ہوئی توانہوں نے کہا کہ جا کروضو کرو، پھرمسجد میں جا کر دورکعت نماز پڑھو، پھراللّہ تعالیٰ سے دعا مانگوا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں محمد نبی رحمت علی ہے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں اے محمد میں آپ کے وسیلہ سے اللّٰہ کی بارگاہ میں اپنی اس ضرورت کے پورے ہونے کے لئے متوجہ ہوتا ہوں ، پھرتم اپنی حاجت کا ذکر کرنا۔الخ

صحابہ سے لے کرآج تک امت مسلمہ کے تمام ا کا براور متندعلاء اور فقہاء اسلام جواز توسل کے قائل رہے ہیں اوراس بران کاعمل رہاہے۔اگر ہم ان کے تفصیل وارحوالے پیش کریں تو بحث طویل ہوجائے گی ، تا ہم اس اجمال سے یہ بات بہرحال ظاہر ہوجاتی ہے کہ شخ نجدی نے وسیلہ سے دعا ما نگنے کو کفر قر اردے کرتمام امت مسلمہ کو کا فرقر اردیدیا۔

جمہورامت مسلمہ کاعقیدہ ہے کہ حضورا کرم ٹاٹیا ہم کو اللہ تعالی نے مطلقاً شفاعت کا اذن دے دیا ہے۔اوراب کسی کی شفاعت کرنے کے لئے حضور مالٹیٹر کواذ ن خاص کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم مالٹیٹر کم کو گنہ گارافرا دامت کے لئے شفاعت کا حکم دیا گیا ہے اور حضورا کرم مُنافیاتاً ہے آپ کی حیات مقدمہ میں اور بعداز وصال پر دوصورتوں میں شفاعت طلب کرنا جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ سعادت ہے۔

اس کے برخلاف شخ نجدی کاعقیدہ ہے کہ حضورا کرم مٹالٹیٹا کوشفاعت کا مرتبہ دیا گیا ہے، کیکن حضورا کرم مٹالٹیٹل اللَّه تعالیٰ کے مخصوص اذن کے بغیر کسی شخص کی شفاعت نہیں کر سکتے اور حضورا کرم ماُکاٹیائی سے شفاعت طلب کرنا صرف ممنوع ہی نہیں بلکہ کفر ہے،جس کے بعد شفاعت طلب کرنے والے کافٹل کرنا اوراس کا مال لوٹنا مباح ہوجا تا ہے۔

# مسئله شفاعت میں شیخ نجدی کا موقف اور اس کا بطلان

ا جمالی طور پر ہم سطور سابقه میں مسله شفاعت میں شیخ نجدی کا موقف بیان کر چکے اب ہم ان کی اپنی تصریحات سے اس مسلہ کو بیان کرتے ہیں:

ولا يشفع في احد الا من بعد ان ياذن الله فيه ( محربن عبد الوم ابنجدى ، متوفى ٢٠٦١ هـ ، كشف الشبهات ، ٣٠٠ )

توجمه: اورالله تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی کے لئے شفاعت نہیں کر سکے گا۔

ولا يشفع النبى مَلَى الله عيره في احد حتى ياذن الله فيه ٥ ( مُحر بن عبدالوباب نجدي ،متوفى ٢٠١١ه ، كشف الشبهات ، ٣٦ )

قار جمه: اورحضورا كرم كَانْيَا مَهُ كُوكَى اور تخص الله تعالى كاذن كيغيركسى كے لئے شفاعت كرسكا على فان قال النبى سَكَنْيَا مُا اعطى الشفاعة و انا اطلبه مما اعطاه الله فالجواب ان الله اعطاه الشهاعة و نهاك عن هذا فقال فلا تدعوا مع الله احداافاذا كنت تدعو الله ان يشفع نبيه فيك فاطمه في فلا تدعوا مع الله احدا وايضا فان الشفاعة اعطيها غير النبي سَكَنْيَا مُ فصح ان الملائكة يشفعون والا ولياء يشفعون والافراط يشفعون اتقول ان لله اعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم ان قلت هكذا رجعت الى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه وان قلت لا بطل قولك اعطاه الله الشفاعة و انا اطلبه مما اعطاه الله ٥ (مُحرَبُن عبدالو بالله عبدي، متوفى ١٠١١هـ، شف الشبات ، ص٣٠)

ترجمه: اگرکوئی شخص یہ کے کہ حضورا کرم مگاللہ کم اللہ کا جہ اس لئے میں آپ سے اس شفاعت دی گئی ہے، اس لئے میں آپ سے اس شفاعت کو طلب کرتا ہوں جو آپ کو اللہ تعالی نے حضورا کرم مگاللہ کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور مگاللہ کرنے سے روک دیا ہے ۔ قر آن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ علاوہ ازیں حضور کے علاوہ فرشتے ، اولیاء ، اور کمسن بچ بھی شفاعت کریں گے، تو کیا تم یہ کہو گے کہ ان کو بھی اللہ تعالی نے علاوہ فرشتے ، اولیاء ، اور میں ان سے شفاعت طلب کرتا ہوں ، تو صالحین کی عبادت کے متر ادف ہے یا بہ کہو شفاعت علیہ کہ و

گے کنہیں تو تمہارا بیقول باطل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضورا نورٹیاٹی آکوشفاعت عطا کی ہےاور میں آپ سے اس شفاعت کا طلب کرتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کی ہے۔ شیخ نجدی کا بیقول بوجود باطل ہے:

(الف) شخ نجدی کا بی تول بلا دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے حضور سے شفاعت طلب کرنے سے منع کردیا ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی نص نہیں جس کا مناد ہیہ کہ حضور سے شفاعت نہ طلب کی جائے۔ شخ نجدی نے اپنے دعوی کے شوت میں جوآیت پیش کی ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا ۱۵ (الجن: 18) اس کا شفاعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالی کے ساتھ کی اور کی عبادت نہ کرواور شفاعت طلب کرنا عبادت نہیں ہے، ورنہ حضور اکرم سی شفاعت طلب کرنا عبادت نہیں ہے، ورنہ حضور اکرم سی شفاعت طلب کرنا عبادت نہیں ہے، ورنہ حضور اکرم سی شفاعت طلب کرنا اور عرصہ محشر میں انبیاء کرام سے شفاعت طلب کرنا بھی عبادت قرار پاکر ممنوع ہوتا اور شفاعت کی یہ من مصرف میر کہ ما اور عرصہ محشر میں انبیاء کرام سے شفاعت طلب کرنا بھی عبادت قرار پاکر ممنوع موتا اور شفاعت کی یہ میں اللہ سے میں اللہ سے میں اللہ سے میں مصرف میں کہ سی الموقف و ھذا جائز فی الدنیا و الا بحرة و ذلك ان تاتی عبد در جل صالح حی یجا لسلك و یسمع کلامك فتقول ادع اللہ لی کما کانوا اصحاب رسول اللہ سی شی الصالح علی من قصد دعاء اللہ عند قبرہ فكيف دعاؤہ دناك عند قبرہ فكيف دعاؤہ بنفسه ۱۵ (محمد بالول اللہ عند قبرہ باللہ انكر السلف الصالح علی من قصد دعاء اللہ عند قبرہ فكيف دعاؤہ بنفسه ۱۵ (محمد بالول اللہ عند قبرہ باللہ الکر السلف الصالح علی من قصد دعاء اللہ عند قبرہ فكيف دعاؤہ بنفسه ۱۵ (محمد بالول اللہ عند قبرہ فكیف دعاؤہ بنفسه ۱۵ (محمد بالول اللہ عند قبرہ فكیف دعاؤہ بنفسه ۱۵ (محمد بالول اللہ بالول اللہ بالہ باللہ بالل

ترجمه: مخلوق کاعرصه محشر میں انبیاء کرام سے مدد طلب کرنااس پرمحمول ہے کہ وہ ان سے عرض کریں گے، کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جلدی حساب لے لے اور حشر کی تکلیفوں سے نجات ملے اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں جائز ہے۔ بایں طور کہ تو کسی نیک شخص کے پاس جا کر دعا کی درخوا دست کر ہے جو تیری مجلس میں ہوا ور تیرا کلام سن رہا ہوجس طرح حضور کے صحابہ حضورا کرم ما گاٹیا نیم کی درخوا دست کر ہے جو تیری مجلس میں ہوا ور تیرا کلام سن رہا ہوجس طرح حضور کے صحابہ حضورا کرم ما گاٹیا نیم کی زندگی میں آپ سے دعا کی درخواست کی درخواست کی جہ جائیکہ انہوں نے حضور ما گیا تی تھے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کی ، چہ جائیکہ انہوں نے حضور ما گاٹی نیم پر جاکر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ، چہ جائیکہ انہوں نے حضور ما گیا تھے تھے ایک درخواست کی ہو۔

سوال بیہ ہے کہا گرحضورعلیہالسلام یادیگرانبیاء سے شفاعت طلب کرناغیراللّٰہ کی عبادت ہے تو وہ حضور کی حیات ً ظاہری میں دنیااورآ خرت میں کیونکر جائز ہوگی۔ ثانیًا بیرکے قر آن کریم کی جس آیت سے شیخ نجدی نے استدلال کیا ہے فلا تبدعوا مع الله احدا ٥ (الجن: 18) "الله تعالى كساتهكسي كي عبادت نه كرون اس مين عموم اوراطلاق ب، اس کوقبر کے ساتھ مقید کرنے پر کونسی صرح آیت یاضجے حدیث شخ نجدی نے پیش کی ہے، جبکہ شخ نجدی کا مدعا یہ ہے کہ قبر یر جا کرانبیاءاوراولیاء سے شفاعت کی درخواست نہیں کرنی جا ہے ۔اس آیت میں کونسالفظ قبر پر دلالت کرتا ہے جس کے سبب شخ نجدی نے اس آیت کو قبر سے شفاعت طلب کرنے کے منع پرمحمول کیا ہے۔

نیز شخ نجدی کا بیکہنا کہاں شخص ہے دعا کی درخواست کی جائے جوزندہ ہواورطالب شفاعت کا کلام سن ر ہاہوتو گزارش ہے کہ انبیاء کیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں چنا نچھ بچے حدیث مسلم شریف میں ہے کہ شب معراج حضورا کرم ٹاٹیٹی کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے گز رہوا ،تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نمازیڑھ رہے تھے نیز خودحضورا کرم منافلیزا کی حیات وساع کے بارے میں ابن قیم جوز پیطبرانی اور ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث ذکر کرتے ہیں:

عن ابي الدداء قال قال رسول الله سَمَّاتُهُمُ اكثروا الصلوة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود وتشهده الملائكة، ليس من عبد يصلي على الابلغني صوته حيث كان قلنا و بعد وفاتك قال و بعد و فاتى ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد٥ (مشمل الدين مُر انی بکرائن قیم جوزیہ،متوفی ۵۱ کھ،جلاءالافہام، ص۹۳ )الانبیاء (اس حدیث کی سند کی تحقیق کے لئے ذ کر بالجبر تصنیف علامه سعیدی ج ص ۲۲۸ تا ۲۳۳ ملاحظه فرمائیی، ( قادری غفرله ) مطبوعه مکتبه قادر بپه جامعه نظاميه رضويه لوماري دروازه لا مور)

ابودرداءرضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم ملَّاللّٰیا آنے فر مایا ، جمعہ کے دن مجھے پر پر کنڑت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ بیوہ دن ہے جس میں فرشتے آتے ہیں ۔کوئی شخص مجھ پر دروزنہیں پڑھتا،مگراس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوہم نے عرض کیا، آ ہے مگاٹیٹیز کی وفات کے بعد بھی فر مایا: ہاں وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاءکرام کےجسموں کا کھاناحرام کردیاہے۔

اوراولیاءکرام کی قبر میں حیات اوران کے ساع کے لئے ابن کثیر کی بیروایت ملاحظہ فر مائیں۔

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه ان شابا كان يتعبد في المسجد فهويته امرائة فدعته الى نفسها فمازالت به حتى كادبه يدخل معها المنزل فذكره هذه الاية ان الذين اتقوا اذا مسهم طف من الشيطن تذكروا فاذاهم مبصرون فخر مغيشا عليه ثم افاق فاعادها فمات فجاء عمر ـــ عمراباه و كان قددفن ليلا فدهب فصلى على قبره بمن معه ثم ناداه عمر فقال يا فتى ولمن خاف مقام ربه جنتان فاجابه الفتى من داخل القبر يا عمر قداعطانيها ربى عزوجل في الجنة مرتين (عافظ اساعيل بن كثير متوفى م ١٥٠ هـ متناس الما على المن على المناب كثير ١٥٠ م الما المناب كثير ١٥٠ م ١٥٠ هـ المناب كثير ١٤٠ م ١٥٠ هـ المناب كثير ١٩٠ م ١٥٠ هـ المناب كثير ١٤٠ م ١٥٠ هـ المناب كثير ١١٠ م ١٥٠ هـ المناب كثير ١٤٠ م ١٥٠ هـ المناب كثير ١١٠ م ١٥٠ م ١١٠ م ١٥٠ م ١١٠ م ١٥٠ م ١٥٠

ترجمه: حافظائن عساكر نے عمروین جامع كی سوائي بیان كرتے ہوئے لکھا ہے كہ ایک نوجوان مسجد میں عبادت كرتا تھا اس پرایک عورت فریقہ ہوگئی اور اس كو ہمیشہ اپنے گھر آنے كی دعوت دیتی رہی حتی كہ ایک دن وہ نو جوان اس كے گھر چلا گیا۔ نا گاہ اس كو به آیت یا دآئی: ان المذین اتقوا اذا مسهم طف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون ٥ (الاعراف) (جولوگ متی ہوتے ہیں جب ان كوكئ شیطانی طاكفہ چھڑتا ہے، تو آئیس خدایا د آجاتا ہے اور وہ نواراً ہوشیار ہوجاتے ہیں) وہ خوف خداسے بہوش ہوگیا۔ اس رات كو اسے دفن كردیا گیا۔ حضرت عمر نے اس كے باپ سے تعزیت كی اور اس كی قبر پردعا ہوگیا۔ اس رات كو اسے دفن كردیا گیا۔ حضرت عمر نے اس كے باپ سے تعزیت كی اور اس كی قبر پردعا كرنے كے بعد فرمایا: وَحِوْنَ فِرانَ جُوْنَ سِوْنَ ہوان جُوْنَ خِوان خِوْنَ سِوْنَ ہوا اس كود وجنتیں ملتی ہیں۔ نوجوان نے قبر كے اندر سے جواب دیا جھے اللہ عزوجل نے جنت دوم ته عطافر مادی۔

شخ نجدی نے صالحین سے دعا کرانے کا جوخودساختہ معیار مقرر کیا تھا۔ اس معیار کے مطابق بھی انبیاءاوراولیاء
کی قبور پران سے دعا کی درخواست کرنے کا جواز ثابت ہو گیا۔ کیونکہ ابن کثیر اور ابن قیم جوزیہ نے بیصراحت کی ہے
کہ انبیاء کیہم السلام اور اولیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، زائرین کا کلام سنتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بات
سننے والے کان رکھتا ہوتو اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ رہاشخ نجدی کا بیہ کہنا کہ پھر اولیاء کرام وغیرہ ہم سے بھی طلب
شفاعت کرنی جا ہے، ورنہ حضور مگاٹی ٹیاسے بھی طلب شفاعت باطل ہے، تو بیشخ نجدی کی خودفر ہی ہے، اہل اسلام ہمیشہ
سے انبیاء کیا ہم کے علاوہ اولیاء کرام سے بھی اپنی دینی اور دنیاوی مشکلات میں شفاعت طلب کرتے ہیں۔

#### اهل اسلام کا شفاعت میں مسلک

اہل اسلام کے نزد کیک حضور نبی کریم سکا تی آج کو اللہ تعالی نے شفاعت کا اذن مطلق دے دیا ہے، بلکہ امت کے گئے گار افراد کے لئے شفاعت کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم شکا تی آج کی زندگی میں شفاعت کی درخواست کی اور حضور اکرم سکا تی آج تک اہل اسلام کا معمول ہے۔

#### شفاعت کا اذن مطلق

حضورا کرم ما گائیم کوشفاعت کا اذن مطلق دے دیا گیا ہے۔اس کے ثبوت میں بیحدیث ملاحظہ فرمائیں۔امام بخاری علیہ الرحمداینی صحیح میں روایت کرتے ہیں:

عن جابر بن عبدالله ان النبى مَلْ الله قَال اعطيت خمسالم يعطهن احد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر و جعلت لى الارض مسجد او طهورا فايما رجل من امتى ادركته الصلوة فليصل واحلت لى الغنائم و لم تحل لاحد قبلى و اعطيت الشفاعة و كان النبى بيعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة ٥ (امام مُحر بن اساعيل بخارى، متوفى ٢٥٦هـ: محلي بخارى، ١٥،٥٠٨)

توجمه: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم ٹانگیٹر نے فریا مجھو کو پانچے ایس چیزیں دی گئیں۔ایک ماہ کی مسافت پر جود ثمن ہوں ،ان پر میرارعب طاری کردیا گیا۔ اور تمین کو میرے لئے مسجداور تمیم کو جائز کر دیا گیا۔ پس میری امت میرارعب طاری کردیا گیا۔ پس میری امت جب بھی نماز کا وقت پائے تو اس کو ادا کر لے اور میرے لئے مال غنیمت کو حلال کردیا گیا۔ اس سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت حلال نہ تھا اور مجھے اللہ تعالی نے شفاعت عطا کردی اور گزشتہ نبی کسی ایک قوم کے لئے مبعوث ہوت تھے اور تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں۔

اس مدیث میں حضورا کرم منگانی بنی خصوصیت قرار دیا ہے، حالا نکہ انبیاء سابقین کو بھی شفاعت عطاکی گئی ہے اور انہوں نے اللہ سے شفاعت طلب کی مثلاً حضرت ابراہیم نے فرمایا: ومن عصانی فانك غفور رحیم 0 (ابراہیم)''جومیری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والامہر بان ہے۔'' نیز فرمایا: ربنیا اغفولی ولوالدی

وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ٥ (ابراتيم) "ا الله! ميرى بخشش فرما، مير عوالدين كي اورسب مسلمانول كى-''اورحضرت عيسى عليه السلام نے اپنے كنه كارامتوں كى شفاعت كرتے ہوئے فرمايا:ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم ٥ (الانعام) "اگرتوان كوعذاب ديتو توما لك إوارا كربخش دي توتوز بردست اور حكمت والا ہے۔ '' اوراولیائے سابقین نے شفاعت كرتے ہوئے كہا: ربنا اغفر لنا و لاخو اننا الذين مسبقونا بالايمان ٥ (الحشر:10)''ا الله! بهم كوبھى بخش دے اور بهم سے پہلے جومسلمان بھائى فوت ہو يکھے ہیںان کو بھی بخش دے۔''

قرآن كريم نے جوحضرت ابراہيم،حضرت عيسلى عليهم السلام اور اولياء سابقين كى شفاعت كرنے كا ذكر فرمايا ہے۔اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہان حضرات کواللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن دے دیا تھا، ورنہ وہ بھی شفاعت نہ کرتے۔اب رہا بیامر کہ پھرحضورا کرم ٹالٹیٹا نے شفاعت کواپنی خصوصیت کیوں قرار دیا ہے۔اس کا صاف اور واضح جواب یہی ہے کہ باقی انبیاءاوراولیاء کی شفاعت صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھ خاص تھی، بعنی ان کوصرف اپنی قوم کی شفاعت کا اذن دیا گیا تھا۔اورحضورا کرم گاٹیا کا کوشفاعت کا اذن مطلق فرمایا ہے۔ولٹدالحمد ( حافظ ابو بکر احمد بن انحسین البیہقی ،متوفی ۴۵۸ ھ،انسنن الکبریٰ ج۴،ص ۲۴۵) ( اس حدیث کو دارقطنی اور ابن خزیمہ نے اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیااورشوکانی نے کافی بحث کے بعد کھاہے کہ طبرانی نے اس حدیث کوجس سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔ (نیل الاوطارج ۵، ص ۱۰۸)

اور چونکہ حضورا کرم ٹاٹیٹی کو کی الااطلاق والعموشفاعت کااذن دے دیا گیا ہے اسی لئے حضورا کرم ٹاٹیٹی نے بغیر کسی قید کے فرمایا: جس مسلمان نے بھی میری قبر کی زیارت کی یا جس مسلمان نے بھی اذان کے بعد میرے لئے وسیلہ (جنت میں مقام اعلى ) كي دعا كي ،اس كي شفاعت مجهر برواجب هو كئي \_ (امام سلم بن تجاج القشير ي متوفي ٢٦١ه حيح مسلم ،ج ١٩٦١) ر ہا بیامر کہ بعض احادیث میں اس قتم کامضمون بھی وارد ہے کہ حضور اکرم ٹاٹٹیا کو جس قدر افراد کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی ،آ پ اتنے افراد کی شفاعت فرمائیں گے۔اس کا جواب یہ ہے کہ بیاذن خاص اذن عام کے منافی نہیں ہے۔

#### شفاعت کا حکم دینا

حضورا کرم ملکی تیم کواللہ تعالیٰ نے صرف شفاعت کا اذن عام ہی نہیں دیا، بلکہ شفاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔

چنانچەاللەتغالى فرما تاہے۔

فاعف عنهم واستغفرلهم ٥ (آل عمران: 159)

توجمه: آپ خود بھی ان کومعاف کیجئے اوراللہ تعالیٰ ہے بھی ان کی شفاعت کیجئے۔

واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم٥(المتحنه)

ترجمه: الله تعالى سان كى شفاعت كيجئ بشك الله تعالى بخشفه والامهر بان ہے۔

واسغفرلذنبك وللمومنين والمومنت٥(مُد:19)

ترجمه: اح محبوب! اپنے خاص احباب اور عام مسلمان مردوں اور عور توں کے گنا ہوں کی بخشش کے لئے شفاعت کیجئے۔

قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالی نے حضورا کرم مٹی تاییج کو مطلقاً مسلمانوں کی شفاعت کرنے کا حکم دیا ہے خواہ دنیا ہو، ہرزخ ہو یا آخرت اور احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم مٹی تاییج مسلمانوں کی شفاعت کی ہے، برزخ میں بھی ہر پیراور جمعرات کو شفاعت فرماتے ہیں اور اب بھی جب کوئی شخص شفاعت طلب کرے، تو شفاعت فرماتے ہیں اور اب بھی جب کوئی شخص شفاعت طلب کرے، تو شفاعت فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی شفاعت فرما نمیں گے اور اس کے بعد بھی جو شخص میں ہے کہ حضورا کرم مٹی تائیج کو شفاعت کا اذن نہیں دیا گیا ہے۔ ان کے تی میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یا تو وہ قرآن کریم کی ان آیات صححہ اور احادیث کا اذکار کرتے ہیں۔

#### شفاعت طلب كرنا

حضورا کرم ٹاٹیائی سے دنیا، برزخ اور آخرت ہر جگہ شفاعت طلب کرنا جائز ہے اور عہد رسالت سے لے کر آج تک تمام اہل اسلام کامعموم رہاہے کہ وہ حضورا کرم ٹاٹیائی سے شفاعت طلب کرتے چلے آئے ہیں۔ امام بخاری اپنی تھیجے میں روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس قال قال النبى ملى الله عن المحمدة والنبى يمر معه الامة والنبى معه النفر و النبى معه العشرة والنبى معه الخمسة والنبى يمر وحده و نظرت فاذا سواد كبير قلت يا جبرائيل هؤلاء امتى قال لا ولكن انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد كبير هؤلاء امتك وهؤلاء سبعون الفاقدامهم لاحساب عليهم ولا عذاب قلت ولم قال

کانوا لایکتوون ولایسترقون ولایتطیرون وعلیٰ ربهم یتو کلون فقام الیه عکاشة بن محصن فقال ادع الله ان یجعلنی منهم قال اللهم اجعله، منهم ثم قال الیه رجل اخر فقال ادع الله ان یجعلنی منهم قال سبقك بها عکاشة (امام مُمراسا عیل فقال ادع الله ان یجعلنی منهم قال سبقك بها عکاشة (امام مُمراسا عیل بخاری، ۲۵۲ هم محمد بخاری، ۲۵۲ هم محمد بخاری، ۲۵۲ هم ۹۲۸ هم بخاری، ۲۵۲ هم بخاری بخار

ترجمه: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان كرتے ہيں كه حضورا كرم مَاللَّيْ الله عنور مايا: ميں نے تمام امتوں کے احوال دیکھے۔ ہر نبی این این امت کے ساتھ جارہے تھے،کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ،کسی کے ساتھ دس شخص ہوتے ،کسی کے ساتھ یانچ کسی کے ساتھ ایک اورکوئی نبی علیہ السلام اسکیے جا رہے ہوتے ۔ میں نے دیکھاایک جگہ بڑی تعداد میں لوگ کھڑے تھے میں نے کہا:اے جریل کیا یہ میری امت ہے؟ جبریل نے عرض کیا،ادھرآ سان کے کنارے کی طرف دیکھتے، میں نے دیکھا،تولوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ جبریل نے کہا: یہ آپ کی امت ہے اور یہ جوان سب کے آ گے ستر ہزار شخص جا رہے ہیں،ان سے نہ حساب لیا جائے گا نہ ان کوعذاب دیا جائے گا، میں نے یو چھا کیوں؟ عرض کیا: بیوہ لوگ ہیں (جو بلاضرورت)جسم پر داغ نہیں لگواتے تھے اور نہ (زمانہ جاہلیت) کے منتر بڑھتے تھے اور نہ برشگونی کرتے تھے اپنے رب پرتو کل کرتے تھے، عکاشہ نے کہا: حضور میرے لئے شفاعت سیجئے۔اللہ تعالی مجھےان میں سے کردے۔آپ ٹائیٹر نے کہااےاللہ اس کوان میں سے کردے ایک شخص اور کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا میرے لئے بھی شفاعت سیجئے۔ آپ نے فرمایا بھی ہے کیا شہ کہہ چکا ہے۔(حضورا کرم مَا لِیُمَانِے جو دوسر شِحْص کے لئے دعانہیں فر مائی۔اس کی علاءاسلام نے متعدد وجوہ بیان فر مائی ہیں۔ابوالعباس احمد بن کیچیٰ نے کہا کہ وہ مخص منافق تھا۔ ابن جوزی نے کہا کہ پہلے مخص نے صدق قلب سے کہا تھااور دوسرا شخص دیکھا دیکھی کھڑا ہو گیا تھااور بیاحتمال تھا کہاس کودیکھ کراورلوگ بھی کھڑے ہوجاتے اور لائن لگ جاتی بعض لوگوں نے بیٹھی کہاہے کہ حضور اکرمٹائیڈیڈ علم نبوت سے جانتے تھے کہ پیخص اس گروہ میں شامل ہونے کا اہل نہیں ہے۔( قادری)

اس حدیث شریف سے ایک واضح بات جومعلوم ہوتی ہے وہ بیہے کہ حضور نبی کریم مٹاتاً پیم کوشفاعت کا اذن عام مل چکا ہے اور ہر خض کی شفاعت کے لئے آپ کوخاص اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ، ورنہ عکا شہ اور دوسرے شخص کی درخواست شفاعت پرآپ پہلے بیفر ماتے پہلے میں اللّٰد تعالٰی سے شفاعت کی اجازت حاصل کرلوں، پھر شفاعت کروں گا۔ دوسری اہم بات جواس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے وہ بیرہے کہ حضور اکرم عالیم اسے شفاعت کی درخواست کرنا جائز ہے، ورنہ حضورا کرم ماً اللّٰیٰ شفاعت طلب کرنے ہے منع فر مادیتے اس سلسلے میں شخ نجدی کا بیفرق کرنا باطل ہے کہ زندگی میں حضورا کرم ٹاٹٹیا فہ خود وضاحت فر مادیتے کہ میر وصال کے بعد مجھے سے شفاعت طلب نہ کرنا، اس کے برخلاف حضورا کرم ٹالٹیٹر نے اس قتم کی ہدایات دی ہیں جو حیات اور بعداز حیات کا فرق ختم کر دی ہیں، مثلاً حضورا كرم مثَّاللَّهُ مِنْ فِي حَفْر ما يا:

عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله سَالله عَلَيْدُ من حج فزار قبرى بعد موتى كان كمن زارنى فى حياتى ٥ (حافظ ابوبكراحد بن الحسين البهقى متوفى ٢٥٨ هـ،السنن الكبرى ج٥٩ ص٢٣١) تسرجمه: حضرت عبدالله بن عمرضي الله عنه بيان كرتے بين كه حضورا كرم نَاللهُ عَلَى أَنْ فرمايا: جس شخص نے حج کر کے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویاات شخص نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ یس جس طرح حضورا کرمٹائٹیٹ فدانفسی کی حیات مقدمہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنا جائز تھا،اسی طرح حضورا کرم ٹاٹیٹر کے وصال کے بعد بھی آپ سے شفاعت طلب کرنا جائز ہے۔

حضورا كرم ماليني است شفاعت عيموم اوراطلاق يرقر آن كريم كى بيآيت ولالت كرتى ہے: ولوانهم اذظلموا انفسهم جآء وك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله

توابا رحيما٥ (النساء)

توجمه: اگرمسلمان گناه کر کے اپنی جانوں پڑھلم کریں آپ کی بارگاہ میں آ جائیں ،خداسے معافی جاہیں اورآ پ بھی ان کے لئے استغفار کریں ،توبیلوگ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والامہر بان یا ئیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کے لئے بیر ہنمائی فرمائی ہے کہ وہ اگر گناہ کرلیں ، توحضور طُالْتُیمُ کے پاس آئیں اورآنے کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں کہ حضور اکر م ٹاٹیٹر سے شفاعت حامیں ،اس کی تائیدا گلے جملہ سے ہورہی ہے جس میں فرمایا کہ حضورا کرم ٹاٹٹیا بھی ان کے لئے شفاعت فرمادیں اوراس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور مناللة بناك حیات یا بعد حیات كی كوئی قیز نبین لگائی \_اس لئے اس آیت كوایئے عموم اورا طلاق پر ہی رکھنا ہوگا اور محض قیاس فاسد سے اس کوحضور نبی کریم منگاتات کی حیات ظاہری کے ساتھ مقیز ہیں کیا جاسکتا اورا گربالفرض اس کوحضور اکرم منگاتات کی

حیات ظاہری کے ساتھ مقید کیا جائے ، تواس کا مطلب بیہ ہوگا کہ صحابہ کرام جو پہلے ہی حضورا نورساً کاٹیا کی تربیت اور فیض صجت سے معمور تھے،ان کی بخشش کے لئے توایک صورت مقرر کر دی اور بعد کے لوگ جوحضور مُلَّاثِيْرًا کی تعليم وتربيت، فیضان نظر نثر فیصحت سب سے محروم تھے اور جو بعدز مانہ کی وجہ سے گنا ہوں میں زیادہ مستغرق اور بخشش کے ذرائع کے زیادہ مستحق تھے۔ان کی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ نے امید کا کوئی سہارانہیں جیوڑ ااور بیاللہ تعالیٰ کے نضل عمیم اوراس کی وسیع رحمت سے انہائی مستجد ہے، پھر جب قرآن کے تمام احکام تکلیفیہ اور صحابہ سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے عام ہیں، تواس حکم کوصرف صحابہ کے ساتھ کیوں خاص کیا جاتا ہے، کیا وہابیہ کی اس تحصیص سے ایک عام ذہن میں پنہیں سویے گا۔احکام تکلیفیہ کی مشقت میں تو ہم کوصحابہ کے ساتھ رکھااور جب حصول شفاعت کے انعام کی باری آئی تو ہم کوصحابہ سے کاٹ کرر کھودیا۔اس نکتہ آفرینی سے لوگ اسلام کے قریب ہوں گے یا اسلام سے دور! متنده فسرین نے اس آیت کوایے عموم پر ہی رکھا ہے، چنانجے علامہ فی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: جاء اعرابي بعد دفنه عليه السلام قرملي بنفسه عليٰ قبره وحثا من ترابه على رأسه و قال يارسول الله قلت وسمعنار و كان فيما انزل الله عليك ولوانهم اذ ظلموا انفسهم وقد ظلمت نفسي و جئتك استغفر اللهمن ذنبي فاستغفرني من ربي فنودي من قبره قد غفر لك٥ (علامها بوالبركات عبدالله احمر بن مجمود النسفي متوفي المحره، مدارك التزيل، ح ١٩٣١) تسوجمه: حضورا كرم مَا لله يناك وصال كے بعدا يك اعرا بي حضورا كرم مَا لله يا كي قبرانورير آيا اور آپ كي قبر ے لیٹ گیااور خاک سریر بھیر کر کہنے لگا جس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہم نے سنا آپ نے فر مایا: و لوا انہہ اذ ظلموا الایۃ میں گناہ کر کے اپنی جان برظلم کر چکاہوں اورآپ کی بارگاہ میں آ کراللہ تعالیٰ سے معافی مانگیا ہوں،حضورآ یے مگاٹیا ہمیرے لئے اللہ تعالیٰ سے شفاعت سیجئے ،اس کے بعد قبر سے آواز آئی ، حاوتم کو بخش دیا گیا۔

اورحافظا بن كثيراسي آيت كے تحت لكھتے ہيں:

ولوا انهم اذظلموا انفسهم الايةيرشد الله تعالى العصاة والمذنبين اذا وقع منهم الخطاء والصيان ان ياتوا الى الرسول سَلَّ الله عنده ويسئلوه ان يغفرلهم فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم و غفرلهم ولهذا قال:

لوجدوا الله توابا رحيما وقد ذكر جماعة منهم الشيخ ابو منصور الصباح في كتابه الشامل الحكاية المشهودة عن عتبى قال كنت جالسا عند قبرالنبى عَلَيْنَا فَجاء اعرابى فقال السلام عليك يارسول الله سمعت الله يقول ولوا نهم ظلموا انفسهم جآء وك فاستغفروا الله لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبى مستشفعا بك الى ربى ثم انشاء يقول ع

يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسى الفداء لقبرانت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف الاعرابي فغلبتني عيني فرايت النبي سُلُّقَيْمُ في النوم فقال: ياعتبي الحق الاعرابي فغلبتني عيني فرايت النبي سُلُّقَيْمُ في النوم فقال: ياعتبي الحق الاعرابي فبشره أن الله قد غف راسه ٥ (حافظ عمادالدين اساعيل بن كثير القرش الدشقي، متوفى ١٣٧٤ هـ، تفيير ابن كثير ج ١٩٠١)

ولوا انهم اخطلموا انفسهم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام خطاکاروں اور گنبگاروں کو یہ ہدایت کی ہے کہ جب ان سے کوئی خطایا گناہ سرز دہوجائے تو وہ حضور اکرم ٹائٹیٹا کی بارگاہ میں آجا کیں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور حضور سے بھی سوال کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی مغفرت کے لئے شفاعت کریں اور جب یہ گناہ گاراس طرح کریں گئے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا اور ان کو بخش دے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لوجدو اللہ تو ابا رحیما کا اور علاء کی ایک عظیم جماعت نے ذکر کیا ہے جس میں سے شخ ابوالم صور الصبائے نے بھی اپنی کرتے ہیں کہ وہ ایک دن حضور اکرم ٹائٹیٹیا کی قبر مبارک کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا: السلام علیک یارسول اللہ میں نے سااللہ تعالیٰ نے فرمایا: لوگ اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظام کر ہیٹھیں تو اے مجبوب آپ کے پاس آجا کیں اس حال میں آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اور آپ بھی ان کی گنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے استحفار کر رہا ہوں اور آپ بھی اس میں آپ کے پاس اس حال میں آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، پس میں آپ کے پاس اس حال میں آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی استحفار کر رہا ہوں اور آپ سے اسے زب کے حضور شفاعت کا طالب ہوں۔ پھراس نے بہ اشعار پڑھے:

اےان تمام لوگوں سے برتر جن کے اجزاءز مین میں مدفون ہیں اوران اجزاء کی خوشبو سے تمام زمینیں اور ٹیلے مہک اٹھے۔میری جان اس قبریر فعدا ہوجس میں آپ ساکن ہیں ،اس میں عفود درگز رر ہے، سخاوت ہے اور رحمت وکرم ہے ، بیا شعار پڑھنے کے بعداعرانی چلا گیا۔ مجھے اچانک نیندا گئی، دیکھا تو حضورا کرم مٹاٹیٹی فرمارہے ہیں: اے عتبی اس اعرابی کے پاس جاؤاوراس کوجا کریڈوید سناؤ کہاللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔

اس آیت میں حافظ ابن کثیر نے وہ من کچھ کھودیا ہے جس کوتمام اہل اسلام عبدرسالت سے لے کر آج تک کہتے چلےآئے ہیں۔اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو حضور ما اللہ میں مقاعت طلب کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حافظ ابن کثیر وہ شخص ہیں جنہوں نے ان تیمیہ سے براہ راست استفادہ کیا ہے،انہوں نے بھی حضور سے طلب شفاعت کو جائز قرار دیا ہے اور شیخ نجدی کوابن تیمیہ کے چارسوسال بعد ظاہر ہوئے اورانہوں نے بدعقید گی میں اس قدرغلو کیا کہ ابن تیمیدا بن کثیر اورا بن رقیم کی رومیں بھی انہیں حيرت سيختي ره گئيں۔ ابن تيمييجي حضورا كرم طُالليا كي محبت اور عقيدت سيمحروم تقاليكن شيخ نجدي اس محروميت ميں

ابن تيميدكو بھى كوسول ميل چيچھے چھوڑ گيااور كشف الشبهات ميں بغيركسى ركاوك اور جاب كے صاف ككورديا۔

'' تم خوب جانتے ہو کہان لوگوں کامحض اقر ارتو حید کرناان کواسلام میں داخل نہیں کرتااوران کا انبیاء، ملا نکہاور

اولیاء سے شفاعت طلب کرنااوران کی تعظیم کرنااوران کا قرب جا ہنا یہی وہ سبب ہے جس کے پیش نظران کولل کرنااور

ان کا مال لوٹنا جائز ہو گیا ہے۔ (محمد عبدالو ہاب نجدی ،متو فی ۲۰۲۱ھ، کشف الشبہات ،ص۲۰،۲۱)

#### نبيوں اور وليوںكى تعظيم اور قرب چاهنا

انبیاء کرام اوراولیاء عظام کی تغظیم کے بارے میں چند دلائل ملاحظہ فر مالیجئے قر آن کریم میں اللہ تعالی فر ما تاہے:

لاتجعلوا دعآء الرسول بينكم كدعآء بعضكم بعضا٥ (النور:63)

**توجمہ**: رسول اللّٰد کواس طرح نہ بلایا کروجس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ نیزفرما تاہے:

يآيها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرو اله بولقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون٥(الحِرات)

توجمه : اے ایمان والوں: اپنی آواز ل کورسول الله طَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَازْ بِرَاوِ نِجَى مت كرواور نه زور سے ان

کے ساتھ بات کر وجیسے آپس میں زور سے بات کرتے ہوکہیں ایسانہ ہو کہتمہارے تمام اعمال ضائع ہوجا ئیں اورتم کوخبر بھی نہ ہوسکے۔

غور فرمایئے جن کوعامیانہ انداز میں بلانا ناجائز ہوجن کی آواز پراونچی آواز ہوجانے سے اعمال کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہوجن کے فیصلے کے خلاف دل میں نا گواری آئے تو ایمان چلا جا تا ہے۔ان کی تعظیم اللہ تعالیٰ کوئس قدرمطلوب ہوگی اور پیغظیم صرف اشارات و کنایات اورالتزامی دلائل سے ثابت نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور مثالیات کی بعثت سے ڈھائی ہزار برس پہلے تورات میں حضورا کرم ٹاٹٹیٹا کی تعظیم کا حکم نازل فرمایا تھااورقر آن کریم میں اس حکم کی چھر تجديدفرمائي اورارشا دفرمايا:

فالذين امنوابه و عرروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معة اوليك هم المفلحون (الااعراف)

توجمه: پس جولوگ نبی امی پرایمان لائیں گےان کی تعظیم کریں گےاور دین میں ان کی مرد کریں گے۔اور اس نور (قر آن کریم) کی پیروی کریں گے جوان پر نازل ہواوہی کامیاب وکامران ہوں گے۔

قر آن کریم کی اس نص صریح کے بعد بھی کیا کوئی شخص اس بات میں تر دد کرسکتا ہے کہ حضورا کرم ٹاٹٹیز کی تعظیم اور

آپ کا قرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے یانہیں۔ تعظیم کے بعد حضورا کرم ٹاٹٹیڈ کا قرب جیا ہے کے بارے میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔

ايك مرتبدر بيعه بن كعب اللمي كي خدمت سيخوش موكر حضورا كرم ملاليا الله في مايا:

سل فسقست السئسلك مسراف قتك فسى السجسنة o(امامسلم بن حجاج قشيرى متوفى ٢٦١ هـ، يحيح مسلم، ج ا، ص۱۹۳)

ترجمه: ما گلوكيا ما نكتے موعرض كيا:حضور جنت مين آپ كى رفاقت چا بتا مول ـ

اورقر آن کریم میں ہے:

ومن يطع الله والرسول فاوليَّك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصديقين واشهدآء والطلحين (النساء)

ترجمه: جوالله تعالى اوراس كرسول كي اطاعت كريس كوه آخرت ميں الله سے انعام پانے والے

نبیوں صدیقوں،شہیدوں اور صالحوں کے ساتھے ہوں گے۔

ية يت اس موقع برنازل هوئي تھي جب ثوبان رضي الله تعالى عنه نے حضورا كرم الله عن عرض كيا حضور كيا يهمكن

ہے کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں۔

. ان تمام آیات اوراحادیث کامقتصی اس کے سوا کچھ بیں کہ حضورا کرم ٹالٹیٹا کی تعظیم اور قرب حیابہنا اللہ کا مطلوب

اور صحابہ کامعمول ہے۔

اورولیوں کی تعظیم کے بارے میں امام بخاری کی بیروایت ملاحظہ فر مائیں:

قال رسول الله صَالِينَا إِنَّ الله قال ،من عادى لى وليا فقد اذنته باحرب ٥ (امام محد بن اساعيل بخاری،متوفی ۲۵۲هه: صحیح بخاری ج۲،ص۹۲۳)

توجمه: حضورا كرم مَا يَاليُّمْ في ما يا كه الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے جوشض ميرے ولى سے عداوت ركھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔

قرآن کریم کی آیات صریحہ، احادیث صححہ اور وہابیہ کے متندمفسرین اور اہل اسلام کے تعامل سے یہ بات آ فتاب سے زیادہ روثن ہوگئی کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاءعظام کی تعظیم کرنا، ان کا قرب جا ہنا اور ان سے شفاعت

طلب کرنا اللہ تعالیٰ کا مامور اورمطلوب ہے، صحابہ کرام اور خیار مسلمین کامعمول ہے اور تمام اہل اسلام کے نز دیک بیہ اعمال محموداورمسعود ہیں۔ بیاور بات ہے کہ شخ نجدی اوران کے تبعین کے نزدیک یہی امور کفروشرک ہیں۔اورانہیں

اعمال کی بناپروہ مسلمانوں کی جان ومال کواپنے لئے مباح اور حلال کر لیتے ہیں۔<mark>فالی اللہ المشتکی</mark>

#### استمداد اور استغاثه

تمام اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہانبیاء کرام کیبہم السلام اوراولیاءعظام سے ان کی زندگی میں اوروصال کے بعدان سے مدد طلب کرنا جائز ہے اس کے برخلاف شیخ نجدی نے انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے ان کی زندگی میں جب وہ قریب ہوں ، توان سے مدد طلب کرنا جائز لکھا ہے اور حالت غیبو بت میں اور وصال کے بعدان سے مدد طلب کرنے کو ناجائزلكهام: چنانچه لكھتے ہيں:

سبحان من طبع على قلوب اعدئه فان الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال الله تعالىٰ في قصة موسى ( فاستغاثه الذي من شيعة على الذي من عدوه) و كما يستغيث الانسان باصحابه في الحرب وغيرها في الاشياء التي يقدر عليها المخلوق و نحن انكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الاولياء اوفي غيبتهم فسى الاشياء التسى لايقدر عليها الاالله ٥ (محربن عبدالوماب نجدى، متوفى ٢٠١١هـ، كشف الشبهات، ص ۵۷)

تىرجىمە: پاك ہےوہ ذات جس نے اپنے دشمنوں كے دلوں پرمهرلگادى ہے جن چيزوں يرمخلوق كو قدرت ہے۔ان چیزوں میں مخلوق سے مدد طلب کرنا جائز ہےاور ہم اس کا اٹکار نہیں کرتے جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص نے ان سے اپنے رشمن کے خلاف مدد جاہی یا جیسے کوئی شخص جنگ میں اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کرتا ہے جس پراس کو قدرت ہوتی ہے۔ ہم اس استمداداوراستغاثہ ہے منع کرتے ہیں جولوگ اولیاءاللہ کی قبروں پریاان کی غیبوت میں ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ان اشیاء برجن میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو قدرت نہیں ہے۔

شخ نجدی کایہ کلام بوجوہ باطل ہے۔

او لاً: اس لئے كه شخ نجدى كا حيات اور بعداز حيات كا فرق كرنا باطل ہے، كيونكه اگر غير الله سے استمد ا د كفراور شرک ہے،توان کی زندگی میں بھی کفروشرک ہوگی اوران کی زندگی کے بعد بھی کفروشرک ہوگی اورا گران کی زندگی میں ان سے مدد حابہنا شرک نہیں ہے، تو بعداز ممات بھی شرک نہ ہوگا۔

شانياً بقدرت كافرق كرنا بھى باطل ہے، كيونكه حقيقتاً ہرچيز پر الله تعالى قادر ہےاور الله تعالى كى دين اور عطاسے اس کی دی ہوئی قدرتوں سے انبیاء اور اولیاء وصال سے پہلے اور وصال کے بعد مانگنے والوں کی مدد کرتے ہیں دلائل حسب ذیل ہیں۔

#### حضور اکرم سُ الله علی قبر سے استغاثہ

اس سے پہلے شفاعت کی بحث میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں عتبی کی روایت ذکر کی ہے۔ایک اعرابی نے حضورا کرمٹالٹیٹر کی قبر مبارک پر آکر آپ سے شفاعت طلب کی۔اس کے علاوہ امام بیہ قی علیہ الرحمه نے اپنی سند کے ساتھ دلائل النبوۃ میں روایت کیا ہے اور علامہ بکی علیہ الرحمہ نے اس کو پوری سند کے ساتھ شفاء

التقام میں نقل کیاہے:

عن مالك الدار قال اصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضى لله تعالىٰ عنه فجاء رجل الى قبر النبي على الله على الله استسق الله الامتك فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله على المنام فقال ايت عمر فاقرء ه السلام و اخبره انهم مستقون وقال له عليك الكيس الكيس فاتى الرجل عمر فاخبره فبكى عمر رضى الله تعالىٰ عنه ، ثم قال يارب ما الوالا ماعجزت عنه ٥ ( عنه ١٠٠٥ )

ترجمه: ما لک الدار بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑگیا۔
ایک شخص حضور اکرم علی تیکی فہر مبارک پر آیا اور کہنے لگا بچھار تیول اللہ اعلی تیکی امت کے لئے بارش کی دعا سیجنے، کیونکہ مسلمان بھوک سے ہلاک ہورہے ہیں۔حضور اکرم علی تیکی نے اس کوخواب میں زیارت سے مشرف کیا اور فرمایا بچھار تیکی بارش ہوگی اور ان سے میر اسلام کہوا ور ان کوخو تنجری دو کہ عنقریب بارش ہوگی اور ان سے کہوکہ تدبر سے کام لیس وہ شخص حضور عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کا ماجرابیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کا ماجرابیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے گے اور کہنے گا اے اللہ عمر وہی کام چھوڑ تا ہے جس کی اس کو طافت نہ ہو۔

اس اٹر کوحا فظا بن حجرعسقلانی نے الاصابہ، حافظا بن عبدالبر نے استیعاب میں اور طبرانی نے مجم صغیر میں بیان فر مایا ہے۔

اس اثر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خیرالقرون کے قرن خیر میں ایک شخص نے حضورا کرم ٹاٹٹیڈ کی قبر سے استغاثہ کیا اور حضرت عمر کی خدمت میں بیدواقعہ بیان کیا اور کسی صحابی نے حتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پر نہ کوئی کم حضرت عمر کی خدمت میں بیونہ ہوا کہ قبر سے استغاثہ صحابہ کا معمول تھا، کیونکہ اس واقعہ کو وہاں کسی اجنبی حیثیت سے نہیں ویکھا گیا۔

# حالت غيبوت ميں استغاثه

شخ نجدی نے بی بھی لکھا ہے کہ جب کوئی شخص پاس موجود ہے تو اس سے استمد اداور استغاثہ جائز ہے اور جب وہ دور یا غائب ہوتو اس سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے حالانکہ عقلاً بیفرق باطل ہے، کیونکہ جو چیز قریب سے موجب شرک ہوگی ۔ اس کے علاوہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ،

دور سےاور حال غیبوت میں استمد ا داوراستغا ثه کیا ہے، چنانچہا مام بخاری اور قاضی عیاض اور دیگرمحدثین کرام ارحمهم الله

بیان کرتے ہیں۔

خدرت رجل ابن عمر فقال رجل اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد وفي رواية فصباح يا محمداه فانتشرت رجله ٥ (محد بن اسماعيل بخارى، متوفى ٢٥٦ ه، الا دب الفرد، ١٣٢ م قاضى ابوالفضل عياض بن موسىٰ اندلسي متو في ۴۴ ۵ هـ، شفا، ج۲ بص، ۱۸)

توجمه : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كايا وَل سن هو گيا، ان سے کسی څخص نے کہا، جوتم لوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب ہو،اس کو یاد کرو،حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے باواز بلند کہا: یا مجمہ! منافیاتیا آفو ان کا یا وُں اسی وفت ٹھیک ہو گیا۔

حضرت ملاعلی قاری علیه الرحمه شرح شفاء میں یا محمداہ کے تحت لکھتے ہیں:

قصدبه اظهارا المحبة في ضمن الاستغاثة ٥ (على بن سلطان محرالقاري متوفي ١٠١ه شرح شفاء

حضرت عبدالله بنعمر رضی الله عنهمانے اظہار محبت کے شمن میں بطور استمد ادواستغاثہ یا محمطًا للَّهُ عِلَي الدار \_ اس اثر سے بیثابت ہوگیا کہ حال غیبوت میں استغاثہ کرنا صحابہ کرام کامعمول تھا اور جو چیز صحابہ کرام کے معمولات سے ہو،اس بیمل کرنا ہی صراط متنقیم ہے اوراس سے ہٹ کرعمل کے لئے راستہ تلاش کرنا یا معمول صحابہ کوغلط بلکہ شرک قرار دینابدترین گمراہی ہے۔

# قدرت اور عدم قدرت کا مغالطه

شیخ نجدی نے بیبھی ککھا ہے کہان امور میں بندوں سے استغاثہ کرنا جائز ہے۔ جو (عام حالات میں یا عادماً) ان کی قدرت میں ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اسرائیلی نے مدد چاہی یا جیسے کوئی شخص لڑائی میں کسی دوست سے مدد طلب کرتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جوامور عام حالات میں اور عادۃ ً بندوں کی قدرت میں نہیں ہوتے،ان میں بندوں ہےاستغاثہ جائز نہیں ہے۔ شیخ نجدی کا بیفرق کرنا قر آن کریم کے صراحة خلاف ہے۔ تخت بلقيس يمن مين تقااوربيت المقدس سے يتنكروں ميل كي مسافت پروا قع تقا۔حضرت سليمان عليه السلام ِ نے اس تخت کومنگا ناچا ہاتو درباریوں سے کہا: یّا یہا السلؤا ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلسمینo(نمل)''اے دربابوں ہتم میں سے کوئی شخص اس تخت کوان کےمسلمان ہونے سے پہلے لا کردےسکتا ً ہے''۔ بیاس وقت کی بات ہے کہ بلقیس اور اس کے ساتھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لئے چل پڑے تھے۔ایک بہت بڑے جن نے عرض کیا: میں آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے لا کرحاضر کر دوں گا:قسال عفريت من الجن ان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك ٥ (ممل 39) حضرت سليمان عليه السلام اس عيمى پہلے چاہتے تھے۔ چنانچوانہوں نے فرمایا: میں اس سے پہلے جا ہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کا تب آصف بن برخیانے کہا: ان اتیك به قبل ان پوتد الیك طوفك ٥ (نمل:40) ''میں پلک جھیکنے سے پہلے اس تخت كوحاضر كردول گا''\_ چنانچه اييا ہى ہوگيا\_( حافظ بن كثير، متوفى ٤٧٧ه هـ تفسير ابن كثير ج٣،٣٦٣،٣١٣ (ملحصا) حضرت سلیمان علیہ السلام کا در با برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس منگوا نا اوران کے کا تب آصف بن برخیا کا بلک جھیکنے سے پہلے لا کرحاضر کردینا خواہ بیدحضرت سلیمان علیہ السلام کامعجزہ ہویا آصف بن برخیا کی کرامت۔اس واقعہ ہے یہ بات بہرحال ثابت ہوگئ کہ جب چیزوں پر عاد تأ عام لوگوں کوقدرت نہیں ہوتی۔ان چیزوں کے حصول کے لئے اولیاء کرام سے رجوع کرنا سراسرحق اور سرتایا ہدایت ہے ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام درباریوں سے بیٹ کہتے کہ مجھے دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت جاہئے نہ قرآن کریم اس واقعہ کو بیان کرتا بلکہ قرآن کریم نے اس واقعہ کو بیان کر کے پیرظا ہر کردیا ہے کہ جن چیزوں کا حصول عام لوگوں کی قدرت میں نہیں ہوتا،ان کے حصول کے لئے اولیاء کرام کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

# ام المومنين سيده ميمونه كى قبر سے استغاثه

سابقة سطور میں ہم نے اولیاء کرام کی زندگی میں ان امور میں ان سے استغاثہ کی دلیل فراہم کی تھی جوعام لوگوں کی قدرت میں نہیں ہوتے ۔اب وصال کے بعدان سےان چیزوں کےحصول میں استغاث پر دلیل ملاحظہ فر مائیں جوعام لوگوں کی قدرت میں نہیں ہوتے سیداحمہ بریلوی متو فی ۲۵۱۱ھ عقائد میں شخ نجدی کے ہمنوا تھے، چنانچے شخ عطار نے لکھاہے:

ہندوستان میں سیداحمہ بریلوی نے ان کے مشن کوزندہ کیا اور وہاں کے کفار (بیغی اسلاف کی روایات کے حامل مسلمانوں ) کے ساتھ برسر پیکارر ہے۔ (شیخ احمد عبدالغفور عطارشیخ الاسلام محمد بن عبدالو ہابنجدی ہیں ۹۰۱) سید محمرعلی ،سیداحمد بریلوی کے بڑے بھانج کے مریداورخلیفہ مجاز تھے۔سیداحمد نے ان کو بڑی برکات سے

ُ نوازاتھااور بقول سیداحمد ہریلوی نے سید محمعلی کوسیداحمد ہریلوی کی بیعت لینے کے لئے وکیل مقرر کیاتھا (مخزن احمدی، ص،۲۰) یعنی سیداحمہ بریلوی شخ نجدی کے برتو تھےاورسید محمعلی سیداحمہ کے مقبول بارگاہ تھے،خلاصہ بیہ ہوا کہ سیدممرعلی بھی سیداحمہ بریلوی کی طرح شیخ نجدی کےافکار کے پیروکار تھے، بہرحال چونکہ سیدمجمعلی شیخ نجدی کے گروہ کے آ دمی تھے،اس لئے ان کے اقوال شخ نجدی کے اتباع پر ججت ہیں، ملاحظہ فر مائیں لکھتے ہیں:

دریں منزل قریب نصف شب بوادی سرف که مزار فائض الانوار جناب میمونه علیهاد علی بعلها الصلوة و السلام من الله الملك العلام رسيديم از اتفاقات عجيبيه آنكه آل روز هيچ طعام نخورده بودیم چوں از خواب آں وقت بیدار شوم از نما پست گرسنگی طاقتم طاق و بدررویم درمحاق بود بطلب نان پیش هرکس دویدم و بمطلب نرسیدم بنا چار برائے زیارت در حجره مقدسه رفتم و پیش تربت شریفه گدایا نه ندا کرده گفتم که ای جده امجده من مهمان شما هستم چیزید خوردنی عنایت فرما مراد محروم از الطاف کریمانه نور منما انگاه سلام كردم و فاتحه اخلاص خوانده ثوابش بروح پر فتوحش فرستادم انگاه نشسته سربه قبرش نهاده بودم از رازق مطلق ودانائے برحق دوخوشه انگور تازه بدستم افتاده طرفه تر آنکه آن ایام سرما بودوهیچ جاانگور تازه میسر نبود بحیرت افتادم ویکے ازان هر ده خوشه هموں جانشسته تناول نمود از حجره بیرون شدم ویك یك رااز هریك تقسیم كردم و گفتم،

میں وہ ہائے جنت از فضل خدا بعد فوتش نقل ننموداست کس رفتے چندیں قرن ها لے دوربین مایے حدگونے نعمت یافتم (سدمجمه على مخذن احمدي من ٩٩)

یافت مریح گر بهنگام شتا ایس کرامت در حیاتش بود ویس بعد فوت زوج ختم المرسلين بنگر از وے ایس کرامت یافتم

آ دھی رات کے قریب ہم وادی سرف پر پہنچے جہاں ام المونین سیدہ میموندرضی اللہ عنہا کا مزار فائض الانوار ہے،اللہ تعالی ان پراوران کے شوہر یعنی نبی کریم مٹاٹیٹی پر حمتیں نازل فرمائے۔اتفاق کی بات ہے کہ اس روز ہمارے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہ تھا، جب میں سوکر اٹھا تھا، تو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، میری طاقت میں اضمحلال آ گیا تھااور چہرہ کملا گیا تھا،روٹی مانگنے کے لئے میں ہرکسی کے پاس گیا،لیکن مطلب کونہ پہنچا،آخر بےبس ہوکرسیدہ میموندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کی زیارت کے لئے گیا اور فقیرا نہ انداز سے صدالگائی اور میں نے آپ سے عرض کیا: اے میری دادی جان میں آپ کا مہمان ہوں کوئی چیز کھانے کی عنایت فرمائیں اور اپنے در لطف وکرم سے محروم نہ فرمائیں۔
پھر میں نے سلام عرض کیا اور فاتحہ پڑھ کرروح کوثو اب پہنچایا اور آپ کی قبرا نور پر سرر کھ دیا۔ اللہ تعالی جورازق مطلق ہے اور ہمارے احوال سے واقف ہے، اس کی طرف سے مجھ کوانگور کے دوتازہ خوشے ملے اور عجیب تربات ہیہ ہے کہ وہ ایام سرما تھے اور دنوں وہاں انگور کا ایک دانہ بھی نہیں ماتا تھا۔ ان خوشوں میں سے پچھ میں نے وہیں کھائے اور باقی حجرہ سے باہر آکر میں نے ایک ایک دانہ ہر ایک کوقشیم کیا اور فی البدیہ یہ بیا شعار کہے: حضرت مریم نے اگر ایام سرما میں جنت کے میونے فضل خداسے پائے، ان کی بیرکرامت فقط ان کی زندگی میں تھی اور ان کی وفات کے بعد بیکرامت فارت نہیں۔ حضور اکرم ٹائیڈیڈ کی ذوجہ کی وفات کے اتی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اے دیکھنے والے دیکھ کہ میں نے ثابت نہیں۔ حضور اکرم ٹائیڈیڈ کی ذوجہ کی وفات کے اتی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اے دیکھنے والے دیکھ کہ میں نے ثابت نہیں۔ حضور اکرم ٹائیڈیڈ کی دوجہ کی وفات کے اتی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اے دیکھنے والے دیکھ کہ میں نے آپ سے اس کرامت کا ظہور پایا اور صدین ارتبحت کے حصول کا مرتبہ پایا۔

خورفر مائے کہ قبر سے استمد اداور استغاثہ کی یہ وہی صورت ہے جس کو وہابیہ کی زبانیں کفر وشرک کہتے نہیں خورفر مائے کہ قبر سے استمد اداور استغاثہ کی یہ وہی صورت ہے جس کو وہابیہ کی زبانیں کفر وشرک کہتے نہیں تھکتیں ۔سیداحمد بریلوی کے بھانچے اور مصنف مخزن احمد کی سید محم علی نے ام المونین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر سے استغاثہ کیا ہے اور اس کوسیداحمد کی سوانح میں لکھ کر چھاپ دیا ہے ،اس کے باوجودوہ کٹر موحداور ماحمی بدعت و شرک کے لقب سے نوازے جاتے ہیں اور دیگر اہل اسلام اگر یہی عمل کرلیں تو وہ کا فرومشرک اور مباح المال والدم قرار دیئے جاتے ہیں۔ فیاللاسف

# (تاریخ نجدو حجاز) باب3

#### شیخ نجدی کے باریے میں عالم اسلام کے تاثرات

شخ نجدی نے جوابیخ خانہ سازعقا کد کی عالم اسلام کودعوت دی اور اس دعوت کے اٹکار کو وجہ کفر قر اردے کر تمام مسلمانوں کو واجب القتل قر اردیا اور جہاں جہاں اس کا بس چلا، اس نے اپنے ان مذموم مقاصد کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ شخ نجدی کی اس تکفیر عام اور بہیا نقل وغارت گری کے خلاف اس وقت سے لے کر آج تک کے علاء اس کی تحریک کے بطلان پر کتابیں لکھتے چلے آرہے ہیں۔ ہم قارئین کے سامنے ان بے ثمار کتابوں میں سے چند کتابوں کے بھائی سلیمان بن کتابوں کے بھائی سلیمان بن عبدالوہا ہمتو فی ۲۰۲۱ھ کے بھائی سلیمان بن عبدالوہا ہمتو فی ۲۰۲۱ھ کی شہرہ آفاق کتاب الصواعق الالہیۃ کے چندا قتباسات پیش کرتے ہیں:

#### شيخ سليمان بن عبدالوهاب متوفى ١٢٠٨ه

شیخ سلیمان بن عبدالو ہاب شیخ نجدی کی تکفیر سلمین پررد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عیاللہ

(ومما) يدل على ان كلامك و تكفير كم ليس بصواب ان الصلوة اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين و مع هذا ذكروا ان من صلاها رياء الناس ردها الله عليه ولم يقبلها منه بل يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيرى تركته و شركه و يقول له يوم القيمة الطلب ثوابك من الذى عملت لا جله وفذكروا ان ذلك يبطل العمل ولم يقولوا ان فاعل ذلك كافر حلال المال و الدم بل من لم يكفره كما هو مذهبكم فيما اخف من ذلك بكثير و كذالك السجود الذى هو اعظم هيئات الصلوة الذى هواعظم من النذر والدعا وغيره فرقوافيه و قالوا من سجد لشمس او قمر اور كوكب اوصنم كفر و اما السجود لغير ما ذكر فلم يكفروابه بل عدوه في كبائر كرمات ولكن حقيقة الامر انكم ما قلدتم اهل العلم والاعباراتهم وانما عمدتكم مفهومكم و استنباطكم الذى تزعمون انه الحق من انكره انكرالضروريات عمدتكم مفهومكم و استنباطكم الذى تزعمون انه الحق من انكره انكرالضروريات

للشبهة وإن لم يكن عند كم الا القذف والشتم والرمي بالعزبة والكفر فاولله المستعان لأخر هذه الامة اسوة باولها الذين انزالله عليهم لم يسلموا من ذلك٥ فصل: ومما يدل على عدم صوابكم في تكفير من كفر تموه وان الدعاء والنذر ليسا بكفر ينقل عن الملة وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر في الحديث الصحيح ان تدرء الحدود بالشبهات و قد روى الحاكم في صحيحه وابو عوانة و البز ار بسند صحيح و ابن السني عن بن مسعو د رضي الله تعاليٰ عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فلينا ديا عبادالله احبسوا يا عباد الله احبسوا يا عبادالله احبسوا ثلاثا فان الله حاضرا سيحبسه و قدروي الطبراني ان اراد عونا فليقل يا عبادالله اعينوني ذكر هذا الحديث الائمة في كتبهم و نقلوه اشاعة و حفظا للامة ولم ينكروه منهم النووي في الاذكار وبن القيم في كتابه الكلم الطيب و ابن مفلح في الاداب قال في الاداب بعد ان ذكر هذا الاثر قال عبدالله بن الامام احمد سمعت ابي يقول حججت خمس حجج فضلت الطريق في حجة و كنت ماشيا فجعلت اقول يا عبادالله دلونا على الطريق فلم ازل اقول ذلك حتى وقعت على الطريق (انتهي)

تبينوا لنا وللناس كلام ائمة اهل العلم بموافقة مذهبكم هذا وتنقلون كلامهم ازاحة

اقوال حيث كفرتم من سال غائبا او ميتاً بل زعمتم ان المشركين الكفار الذين كذبوا الله و رسوله صلى الله عليه و آله وسلم اخف شركاء ممن سال غيرالله في براوبحر واستدللتم على ذالك بمفهومكم الذي لا يجوزلكم و لا لغير كم الاعتماد عليه هل جعلتم هذا الحديث و عمل العلماء بمضمونه شبهة لمن فعل شياء مما تزعمون انه شرك اكبر فانا لله و انا اليه راجعون قال في مختصر الروضة الصحيح ان من كان من اهل الشهادتين فانه لايكفر ببدعة على الا طلاق ما استند فيها الى تاويل يلتبس به الامر على مثله وهوالذي رجحه شيخنا ابو العباس ان تيمية ٥ (انتهى) (شُخ سليمان بن

عبدالوباب،متوفى ١٢٠٨ه،الصواعق الالهيه،ص٣٣ تا٣٥)

# توحید و رسالت کی گواهی سے مسلمانوں کی تکفیر پر رد

تمہارے عقا ئداور تکفیر کے صحیح نہ ہونے بردلیل بیہے کہ تو حیدورسالت کی گواہی کے بعداسلام کاسب سے ظیم رکن نماز ہے،اس کے باوجود جو شخص ریا کاری کےطور برنماز بڑھتا ہے،اس کے بارے میں فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کی نماز قبول نہیں فر مائے گا، بلکہ فر مائے گا: میں دوسرے شرکاء کی نسبت اپنے شرک سے زیادہ بے برواہ ہوں۔جشخص نے اپنے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی اور کوشریک کرلیا میں اس کے مل اور شرک کوچھوڑ دیتا ہوں اور قیامت کے دن ریا کارے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جا، جا کرا پناا جراں شخص سے طلب کرجس کے لئے تو نے عمل کیا تھا۔ ا یسے خص کے بارے میں فقہاءاسلام نے بیکہاہے کہاس کاعمل باطل ہےاور بینییں کہا کہاس توقل کرنااوراس کا مال لوشا جائز ہےجبکہتم اس سے بہت ہلکی اور معمولی بات کو کفر قر اردیتے ہو۔

#### سجدہ کی بناء پر تکفیر مسلمین کا رد

اسی طرح نماز کے تمام ارکان میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے اور نذرو نیاز اور غیراللد کو یکارنے کی بنسبت سجدہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، حالانکہ فقہاءاسلام نے سجدہ کے احکام میں بھی فرق کیا ہےاور کہا ہے کہ جو شخص سورج ، حیاند ستارے یا بت کوسجدہ کرےوہ کا فرہےاور جو شخص ان کےعلاوہ کسی اورکوسجدہ کرے، وہ کفرنہیں ، گناہ کبیرہ ہے۔ ( اللّٰد تعالیٰ کےعلاوہ کسی شخص کوسجدہ عبودیت کرنا کفر ہےاور سجدہ تعظیم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔( قادری )لیکن حقیقت حال پیہے کہ تم فقہاءاسلام اوران کی عبارات کی تقلیز ہیں کرتے ، بلکہ جو کچھتم نے بطور خود سمجھا ہے،اسی میں حق کو تحص سمجھتے ہواور اس کوضروریات دین سے قرار دے کراس کے منکر کو کا فرقر اردیتے ہواور جن مشتبہ عبارات سے تم استدلال کرتے ہو، و محض تمہاری مغالط آفرینی ہے، ہماراتم سے مطالبہ یہ ہے کہتم اسے خودساختہ مذہب کی تاکید میں فقہاء اسلام میں سے کسی مسلم فقیہہ کی نص صریح پیش کرو،اورا گرتم ایسی کسی عبارت کے پیش کرنے کے بجائے محض سب وشتم اور تکفیر کرتے ہو،تو ہمتمہارےشرسےاللّٰد کی پناہ میںآتے ہیں۔

# تکفیر مسلمین کے رد پر پھلی حدیث

مسلمانوں کی تکفیر کے بارے میں تمہاراموقف اس لئے بھی صحیح نہیں ہے کہ غیراللّٰد کو پکارنااورنذ رونیاز قطعاً کفر نہیں جتی کہاس کے مرتکب مسلمان کوملت اسلامیہ سے خارج کر دیا جائے۔ کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور اکرم

صَّالَتُهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَل حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت کیا کہ حضورا کرمٹا کیا ٹیا نے فر مایا: جب کسی شخص کی سواری کسی بے آب و گیاہ صحرامیں گم ہوجائے تو وہ تین بار کیجا ہے عبا داللہ!ا ے اللہ کے بند و مجھ کواپنی حفاظت میں لے لو، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جواس کواپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں،اورطبرانی نے روایت کیا ہے کہا گروہ شخص مدد جا ہتا ہے تو یوں کے اے اللہ کے بندوں! میری مدد کرو۔اس حدیث کوفقہاء اسلام نے اپنی کتب جلیلہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہےاورمعتمد فقہاء میں ہے کسی نے اس کا انکارنہیں کیا، چنانچہ امام نو وی نے کتاب الا ذکار میں اس کا ذكركيا ہے اورابن القيم نے اپني كتاب " الكلم الطيب " "ميں اس كاذكركيا ہے اور ابن مفلح نے " كتاب الا آ داب " میں اورا بن ملکے نے اس حدیث کوذ کر کرنے کے بعد لکھا ہے۔حضرت امام احمد بن حنبل کےصاحبز ادے بیان کرتے ہیں ۔ کہ میں نے اپنے والد ( یعنی امام احمر صنبل ) سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے یا نچ بارج کئے ہیں، ایک بار میں پیدل جا ر ہاتھااورراستہ بھول گیا، میں نے کہا:اےعبا داللہ مجھےراستہ دکھاؤ، میں یونہی کہتار ہاجتیٰ کے میں صحیح راستہ پرآلگا۔

اب میں پیرکہتا ہوں کہ جو شخص کسی غائب یا فوت شدہ بزرگ کو بکارتا ہے اورتم اس کی تکفیر کرتے ہو، بلکہ تم محض ا بینے قیاس فاسد سے رہے ہو کہاں شخص کا شرک ان مشرکین کے شرک سے بھی بڑھ کر ہے جو بحرو ہر میں عبادت کے غرض سے غیراللّٰد کو یکارتے تھے اور اس کے رسول کی علی الاعلان تکذیب کرتے تھے۔ کیاتم اس حدیث اور اس کے مقتضی پرعلاءاورآئمہ کے مل کواٹ شخص کے لئے اصل نہیں قرار دیتے ہو، جو بزرگوں کو پکارتا ہےاورمحض اینے فاصد قیاس سے اس کوشرک اکبر قرار دیتے ہواناللہ و انآ الیہ راجعون ٥ جبکہ شبہات سے حدود ساقط ہوجاتی ہیں، تواس مضبوط اصل کی بناء پرایش خص سے تکفیر کیونکر نہ ساقط ہوگی۔ نیز مختصرالروضہ میں کہا ہے: جو مخص تو حیدور سالت کی گواہی دیتاہو،اس کوکسی بدعت کی بناء بر کا فرنہیں کہا جائے گا اور ابن تیمیہ نے بھی اسی بات کوتر جمجے دی ہے۔ ( جبکہ جو مخض فوت

کااویرذ کرہو چکاہے)اورسلف کے ممل پربنی ہے۔( قادری غفرلہ )

أ كي چل كريشخ سليمان بن عبدالو باب اسي موضوع پر لكھتے ہيں:

فصل:ومما يدل على بطلان مزهبكم في تكفير من كفر تموه ماروي البخاري في صحيحه عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعاليٰ عنه قال سمعت النبي سُلُطَّيْكُمْ يقول

شدہ بزرگوں کو پکارتا ہےوہ کسی بدعت کا مرتکب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا پیغل ایک مضبوط اصل یعنی حدیث صحیح (جس

من يردالله به خيرا يفقهه في الدين و انما انا قاسم والله معطى والا يزال امر هذا الامة مستقيما حتى تقوم الساعة اويأتي امرالله تعالى انتهى (وجه الدليل) منه ان النبي سَلَيْنَا الخبر ان امر هذا الامة لايزال مستقيما الى اخر الداهر ومعلوم ان هذا الامور التي تكفرون بها ما زالت قديماً ظاهرة ملأت البلاد كما تقدم فلو كانت هي الاصنام الكبرى ومن فعل شياء من تلك الافاعيل عابد لاوثان لم يكن امر هذا الامة مستقيماً بل منعكسا بلدهم بلد كفر تعبد فيها الاصنام ظاهر او تجرى على عبدة الاصنام فيها احكام الاسلام فاين الاستقامة وهذا واضح جلي ٥ (شُخ سليمان بن عبد الوباب، متوفى ١٢٠٨هـ)

# تکفیر مسلمین کے رد پر دوسری حدیث

ایک اور مقام پرشخ نجدی کی تکفیر کار دکرتے ہوئے شخ سلیمان بن عبدالوہاب لکھتے ہیں:

متی نے جو مسلمانوں کی تکفیر کی بنیاد پراپنے فدہب کو قائم کیا ہے۔ اس کے باطل ہونے پرضیح بخاری کی بیصد یہ دلالت کرتی ہے جس کو حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم سکی اللہ تعالیٰ ہے : حضور سکی گلیڈ کے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے ، اس کو دین میں فقیہ بنادیتا ہے اور بیامت ہمیشہ سے دین پر قائم رہے گی ، بہاں تک کہ قیامت آ جائے ۔ اس صدیث کی ہمارے مطلوب پر اس طرح دلالت ہے کہ اس صدیث میں حضور نبی کریم سکی لیڈ نی است کے دین پر مستقیم رہنے کی خبر دی ہے اور بید حقیقت واقعہ ہے کہ جب امور کو تم وجہ کفر قرار دیتے ہو۔ یہ ابتدء اسلام سے لے کر آج تک تمام دنیائے اسلام میں عربی وج اور معمول ہیں ، پس اگر اولیاء اللہ وجہ کفر قرار دیتے ہو۔ یہ ابتدء اسلام سے لے کر آج تک تمام دنیائے اسلام میں عربی وج اور معمول ہیں ، پس اگر اولیاء اللہ کے مقابر بڑے بت ہوتے اور ان سے استمد اداور استغاثہ کرنے والے کا فرہوتے ، تو تمام امت سے جو دین پر قائم نہ ہوتی ، بلکہ اس کے برعس ساری امت کا فر اور تمام بلاد اسلام بلاد کفر بن جاتے جن میں علی الاعلان بتوں کی پوجا ہوتی یا بتوں کی عبادت پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ۔ پھر حضور شکی لیو با کے مقابر برائے سلیمان بن عبد الول جا ہوتے ہیں : صورتی بیات بالکل ظاہر ہے۔

فصل: ومما يدل على بطلان مذهبكم ما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى ا

عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه، قال رأس الكفر نحو المشرق و فى رواية الايمان يمانى والفتنة من هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان و فى الصحيحين ايضاعن ابن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال وهو مستقبل المشرق ان الفتنة هاهنا وللبخارى عنه مرفووا للهم بارك لنا فى شامنا و يمنناء اللهم بارك لنا فى شامنا و يمننا قالوا وفى نجد ناقال فى الثالثة هناك الزلازل و الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان ولا جد من حديث ابن عمر مرفوعا اللهم بارك لنا فى مدينتا و فى صعنا و فى مدنا ويمننا و شامنا و شامنا ثم استقبل مطلع الشمس فقال هاهنا يطلع قرن الشيطان و قال من هاهنا الزلازل و الفتن و ( انتهى )

اقوال اشهدان رسول الله صلى الله عليه وسلم لصادق فصلوات الله و سلامه و بركاته علر وعلى اله و صحبه اجمعين لقدادى الامانة و بلغ الرسالة قال الشيخ تقى الدين فالمشرق عن مدينة صلى الله عليه وسلم شرقا و منها خرج مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وهو اول حادث حدث بعده و اتبعه خلائق و قاتلهم خليفة الصديق (انتهى) وجه الادلالة من هذا الحديث من وجوه كثيرة تذكر بعضها (منها) ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الايمان يماني و الفتنة تخرج من المشرق ذكرها مراراً (ومنها) ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي للحجاز واهله مراراً و ابي ان يدعو لاهل المشرق لما فيهم من الفتن خصوصاً نجد، (ومنها) ان اول فتنة وقعت بعده صلى الله عليه وقعت بارضنا هذه فنقول هذا الامور التي تجعلون المسلم بها كافرا بل تكفرون من لم يكفره ملات مكة و المدينة واليمن من سنين متطولة ـ (بل بلغنا) ان ما في الارض اكثر من هذا الامور في اليمن و الحرمين و بلدنا هذه هي اول من ظهر فيها الفتن ولا نعلم في بلاد المسلمين اكثر من فتنتها قديما و حديثا و انتم الأن مذهبكم انه يحب على العامة اتباع مذهبكم وان من اتبعه ولم يقدر علىٰ اظهاره في بلده و تكفير اهل بلدة وجب عليه الهجرة اليكم والكم الطائفة المنصورة وهذا خلاف هذا الحديث فان

رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره الله بما هو كائن على امته الى وم القيمة وهو اخبر بما يجرى عليهم و منهم فلو علم ان بلاد المشرق خصوصاً نجد بلاد مسيلمة انها تصير دار الايمان و ان الطائفة المنصورة تكون بها و انها بلاد يظهر فيها الايمان و ان الطائفة المنصورة تكون بها و انها بلاد يظهر فيها الايمان ولا يخفى فى غيرها و ان الطائفة المنصورة تكون بها و انها بلاد كفر تعبد فيها الاوثان تجب الهجرة و ان الحرمين الشريفين و اليمن تكون بلاد كفر تعبد فيها الاوثان تجب الهجرة منها لا خبر بذلك ولدعى لا هل المشرق خصوصا نجد ولدعى على الحرمين و اليمن و اخبر انهم يعبدون الاصنام و تبرأ منهم اذلم يكن الاضد ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم عم المشرق و خص نجدبان منها يطلع قرن الشيطان وان منها و فيها الفتن و امتنع من الدعاء لها وهذا خلاف زعمكم وان اليوم عندكم الذين دعى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار و الذين ابى ان يدعو لهم و اخبر ان منها يطلع قرن الشيطان وان منها الفتن هى بلاد الايمان تجب الهجرة اليهاو هذا بين يطلع قرن الشيطان وان منها الفتن هى بلاد الايمان تجب الهجرة اليهاو هذا بين واضح من الاحاديث انشاء الله

فصل: ومما يدل على بطلان مذهبكم ما في الصحيحين عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم صعد المنبر فقال اني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدى ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنا فس فيها فتقتلوا فتهلكوا كماهلك من كان قبلكم

قال عقبة فكان اخرما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر (انتهى) وجه الد لالة منه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اخبر بجميع ما يقع على امته ومنهم الى يوم القيمة كما ذكر في احاديث اخر ليس هذا موضعها ومما اخبر به هذا الحديث الصحيح انه امن ان امته تعبد الاوثان ولم يخافه عليهم و اخبرهم بذلك و اما الذي يخافه عليهم فاخبرهم وبه حذرهمم منه ومع هذا فوقع نا خافه عليهم و هذا خلاف مذهبكم فان امته على قولكم عبد والصنام كلهم وملأت الاوثان بلادهم الاان كان احد في اطراف الارض ما يلحق له خبر ولافمن اطراف الشرق الى اطراف الغرب الى الروم الى اليمن

90

كل هذا ممتلى مماز عمتم انه الاصنام و قلم من لم يكفر من فعل هذا الامور والافعال فهق كافرو معلوم أن المسلمين كلهم أجر والاسلام على من انتسب اليه ولم يكفروا من فعل هذا فعلى قولكم جميع بلاد الاسلام كفار الابلدكم و العجب ان هذا ماحدث في بلدكم الامن قريب عشر سنين فبان بهذا الحديث خطاؤ كم و الحمد لله رب العالمين ( ينتخ سليمان بن عبدالوباب، متوفى ١٠٠٨ هـ، الصواعق الالهيه، ص٥٣ تا ٨٥)

#### تکفیر مسلمین کے ردیر تیسری حدیث

شخ نجدی کا تکفیر سلمین پررد کرتے ہوئے شخ سلیمان بن عبدالوہاب لکھتے ہیں: تمہارے مذہب کے بطلان پر بخاری اورمسلم کی بیحدیث بھی دلالت کرتی ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مَالَّیْنِا نے فر مایا: کفر کا گڑھ مشرق کی طرف موگا۔ایک اورروایت میں ہے کہ ایمان یمانی ہے اور فتنہ وہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔

نیز بخاری اورمسلم میں حدیث ہے: حضرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضورا قدس ما طُلْیالم

نے فر مایا: درآں حالیکہ حضورا کرم ٹاٹٹیٹے کا چبرہ انورمشرق کی طرف تھا، فتنہ اسی جانب سے ظاہر ہوگا۔اور بخاری کی روایت میں (حضور سکی نظیم کا فرمان) اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا جھیلیج اللہ ہمارے شام، اور ہمارے یمن میں برکت نازل فر ما صحابہ نے عرض کیا: حضور منگانی میں اس کے جدمیں ۔ آپ نے فر مایا: اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں

برکت نازل فرما۔ صحابہ نے عرض کیا: ہمار ہے نجد میں ۔ آپ نے تیسری بار فرمایا: وہاں سے زلزلوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔

اورامام احمد بن خنبل نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے مرفوعاً روایت کیا ہے: اے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت نازل فر ما، ہمار ہےصاع اور ہمارے مدمیں اور ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ پھرمشرق کی طرف منہ

كركے فرمايا: يہاں سے شيطان كاسينگ طلوع ہوگا اور فرمايا: يہاں سے زلزلوں اور فتنوں كاظہور ہوگا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہرسول الله طاللیة عملاریب صادق القول ہیں ،الله تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں آپ براور آپ

کی آل اوراصحاب پرنازل ہوں، آپ نے حق امانت ادا کر دیا اور فرائض رسالت کی تبلیغ مکمل کر دی۔

شیخ تقی الدین نے کہا: مدینہ کی جانب شرقی (نجد ) سےمسیلمۃ کذاب کا ظہور ہوااورحضورمًا للیائلے کے وصال کے بعدسب سے پہلے جس فتنے کاظہور ہوا، وہمسیلمہ کذاب کا دعویٰ نبوت تھا جس کا حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے ممل استیصال کیا۔

حضورا کرم ٹاٹٹیا کی بیحدیث شیخ نجدی کی دعوت اور تکفیر مسلمین پر کئی وجوہ سے دلالت کرتی ہے، ہم ان میں سے

بعض کا ذکرکرتے ہیں:

1-حضورا قدس عَلَيْنِ أَن فرمايا: ايماني يماني بهاورفتنه شرق سے نكلے گا اوراس كاحضور عَلَيْن أن باربار ذكر فرمايا-

2. حضورا فدس ٹاٹٹیز نے حجاز اہل حجاز کے لئے بار بار دعا فر مائی اور اہل مشرق خصوصاً اہل نجد کے لئے دعا کرنے سے

ا زکار کر دیا۔

3- حضور اقدس ملالليام كے بعد جوسرز مين نجد ميں پہلا واقعہ فتنہ واقع ہوا وہ شخ نجدى كا فتنہ ہے جس نے مسلمانوں كے

درمیان صدیوں سے رائج معمولات کو کفراورمسلمانوں کو کافر بنادیا، بلکہ شیخ نجدی نے ان لوگوں کو بھی کا فربنادیا جوان مسلمانوں کو کا فرنہ کہے، حالانکہ مکہ اور مدینہ اور یمن کے علاقوں میں صدیوں سے بیمعمولات رائج ہیں، بلکہ ہم تحقیق سے بدبات معلوم ہوئی ہے کہ اولیاء کا وسیلہ ان کی قبروں سے توسل اور استمد اداور اولیاء اللہ کا ایکارنا، بیتمام امور دنیامیں سب سے زیادہ بمن اور حرمین شریفین میں کئے جاتے ہیں اور یہ بھی ہم کومعلوم ہوا کہ جس قدرعظیم فتنہ سرز مین نجد میں واقع ہوا، وہ کسی دور میں بھی کسی اور جگہ وقوع پذیر نہیں ہوااور (اے شخ نجدی) تمہارا کہنا ہیہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں یرتمهاری ا تباع واجب ہےاور جو تخص تمہارے مذہب کی ا تباع کرےاور مذہب کے اظہار دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کی طاقت نہ رکھے،اس پر واجب ہے کہ وہ تمہارے شہر کی طرف ہجرت کرے اور بید کتم ہی طا کفیہ منصورہ ہواور بیاس حدیث کےخلاف ہے، کیونکہ حضورا کرم مالٹی کے اللہ تعالی نے قیامت تک کے ہونے والے واقعات کاعلم عطافر مایا ہے

اورحضورا کرم ناتیاتی نے امت برگزرنے والے تمام واقعات کو بتلا دیا ہے۔اگرحضور اقدس ٹاتیاتی کو علم ہوتا کہ سرز مین

مسلمہ لیخی شہرنجد مال کا دارالا بمان بنے گا ،اور طا کفہ منصورہ اسی شہر میں ہوگا اورا بمان کے فوار بے اسی شہر سے چھوڑ ہے جائیں گے اور حرمین شریفین اوریمن بلا د کفرین جائیں گے جن میں بت برستی ہوگی اور وہاں سے ہجرت کرنا واجب

ہوگا ، تو حضور نبی اکرم ملکی لیا آخر دراس بات کی خبر دیتے اور اہل مشرق اور خصوصاً نجد کے لئے ضرور دعا فرماتے ہیں اور

حرمین شریفین اوراہل یمن کے لئے بددعا فرماتے اور حضور مگاٹٹی ٹریخبر دیتے کہ وہاں کے باشندے بت پرستی کریں گے اوران متبرک علاقوں کے لوگوں سے بیزاری کا اظہار فرماتے ،لیکن جب ایسانہیں ہوا، بلکہاس کے برعکس حضور اکرم

عنالیّٰیاً نے اصل مشرق کے لئے بالعموم اورنجد کے بارے میں بالخصوص خبر دی ہے کہ وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع

ہوگا اوراس شہر میں اوراس شہرسے فتنے نمودار ہول گے اورنجد کے لئے دعا کرنے سے آپ نے اٹکار فر مایا اور بیربات تمہارے زعم کے بالکل برعکس ہے۔تمہارے نز دیک جن لوگوں کے لئے حضور نبی کریم طالٹیڈائے دعا فر مائی تھی وہ کفار ہیں اور جس علاوقہ کےلوگوں کے لئےحضور مُنافیاتِآنے دعا کرنے سےا نکار کر دیا اور خبر دی تھی کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور فتنوں کا ظہور ہوگا،تمہارےعقیدے کےمطابق وہ علاقہ دارالا بمان ہے اور اس کی طرف ہجرت

#### تکفیر مسلمین کے رد پر چوتھی حدیث

تمہارے مذہب کے بطلان پریہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کو بخاری اورمسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللّٰدعنه سے روایت کیا ہے کہ حضورا نور طُلِقًا یَا منبر بررونق افروز ہوئے اور آپ نے فر مایا: مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہتم سب (مسلمان) میرے بعد شرک کرنے لگو گے لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہتم کو مال دنیاوی مکثرت حاصل ہوگا اورتم مال دنیاوی کی محبت میں متفرق ہوجاؤ گے اور مال دولت کی وجہ سےتم لوگ آپس میں لڑو گے اور ہلاکت میں مبتلا ہوجاؤ گے،جس طرح اس ہے پہلی امتیں ہلاکت میں مبتلا ہو گئیں تھیں ۔عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم منگافیا کا سے منبر پریہ آخری وعظ سنا تھا۔ ( آج سعودی عرب میں سیال تیل کے چشموں اور سونے کی کانوں سے روپیہ کی ریل ہیل حضور مگالٹیٹا کے اس فرمان کی تصدیق ہے کہ اس وقت مرکز فتنہ سعودی عربیہ ہے۔(قادری غفرلہ)

یہ حدیث شریف بھی تمہارے ندہب کے بطلان براسی طرح دلالت کرتی ہے کہ قیامت تک حضور مٹاتاتیا کی امت پرجس قدراحوال گزرنے تھے۔حضور عَلَيْمُ بِنے وہ تمام احوال بیان فرمادیےاوراس حدیث صحیحہ میں حضور عَلَيْمُ بِن نے بیہ بتلا دیا ہے کہ آپ کی امت بت برستی ہے محفوظ رہے گی اور نہ حضور مگاٹلیز کم کواپنی امت سے بت برستی کا خطرہ تھا اور نهاس بات کی آپ نے خبر دی ہے۔اور جس چیز کا خطرہ تھا اور جس چیز سے حضورا کرم ملکا ٹیٹیا نے ڈرایا، وہ مال ودولت کی کثرت اور فروائی ہے۔ (اور مملکت سعودی عربیا آج اسی فتنہ میں مبتلا ہے) (قادری)

اور بیحدیث تمہارے مذہب کے برعکس ہے، کیونکہ تمہاراعقیدہ بیہ ہے کہ تمام امت نے بت پرسی کی اور تمام اسلامی ممالک بت پیس سے بھر گئے اور اگر تمام دنیا میں سے کسی جگہ میں اسلام کی کوئی رمتی ہے، تو وہ نجد میں ہے۔ یہاں تک کہتمہارے خیال میں روم، یمن اورمغرب کے تمام علاقے (حرمین شریفین وغیرہ) بت برستی سے جمرے ہوئے ہیں اورتم کہتے ہوکہ جو تخص ان لوگوں کو کا فرنہ کہے، وہ خود کا فرہے۔ پس تمہارے عقیدے کے مطابق تمام بلاد اسلام کے مسلمان کا فرہیں، سوانجد شہر کے۔اور نیادین تم لائے ہو،اس کی عمر صرف دس سال ہے۔ (گویااس سے پہلے گیارہ سوسال تک کے تمام مسلمان العیاد باللہ کا فرستے، قادری) اس کے بعد شخ سلیمان موصوف لکھتے ہیں:

(فصل) ومما يدل على بطلان مذهبكم ماروى مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبدالله عن النبي مَلَا يُتَلِيمُ انه قال الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينم و روى الحاكم و صحيحه و ابويعلى و البيهقى عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قديئس ان تعبد الاصنام بارض العرب ولكن رضى منهم بما دون ذلك قرات وهي الموبقات و روى الامام احمد و الحاكم و صحيحه و ابن ماجة عن شداد بن اوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتخوف على امتى الشرك قلت يارسول الله اتشرك امتك بعدك قال نعم اما انهم يعبدون شمسا ولا قمرا ولا و ثنا ولكن يراؤن باعمالهم (انتهى)

اقول وجه الدلاله منه كما تقدم ان الله سبحانه اعلم نبيه من غيبه بما شاء وبما هو كائن الى يوم القيمة و اخبر صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد ائيس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب و في حديث ابن مسعود ايس الشيطان ان تعبد الاصنام بارض العرب و في حديث شدادا نهم لا يعبدون و ثنا و هذا بخلاف مذهبكم فان البصرة وما حولها و العراق من دون دجله الموضع الذي فيه قبر على و قبر الحسين رضى الله تعالى عنها و كذالك اليمن كلها و الحجاز كل ذلك من ارض العرب و مذهبكم ان هذه المواضع كلها عبدالشيطان فيها و عبدت الصنام و كلهم كفار ومن لم يكفر هم فهو عند كم كافرو هذه الاحاديث تردا مذهبكم ٥ (شخ سليمان بن عبرالوباب، متوفى ١٠٠٨هـ الصواعق الالهيم ١٠٠٠هـ)

#### تکفیر مسلمین کے رد پر پانچویں حدیث

تمہارے مذہب کے بطلان پریہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کوامام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جابر رضی

الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم منگاتیا نے فر مایا کہ شیطان اس بات سے مایوں ہوگیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی پرستش کی جائے ،کیکن وہ ان کوآپس میں لڑا تا رہے گا اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اور ابوالعلی اور بیہقی نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ حضورا کرم ماناللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں بت برستی کی جائے لیکن اس سے کم بات یعنی آپس کے جھٹڑوں پر راضی ہو گیا ہے اور امام احمد نے اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ اور ابن ماجہ نے شداد بن اوس سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم من کاٹیٹر کے فرمایا: میں ا بنی امت برشرک کا خوف کرتا ہوں، میں نے عرض کیا:حضور مٹاٹٹیٹا کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گے۔ آپ نے فرمایا: ہاں! کیکن وہ سورج، جاندیا کسی بت کی بوجانہیں کرے گی الیکن اپنے اعمال میں ریا کاری کرے گی۔ ان احادیث کی تمہارے مذہب کے بطلان پر دلالت اس طرح ہے کہ اللّٰد کریم نے نبی اکرم شکیاتیا کوجس قدر حایا اینے غیب سے مطلع فرمایا: اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دے دی اور حضور اکرم مٹایٹی نے خبر دی ہے کہ جزیرہ عرب میں شیطان اپنی عبادت سے مایوں ہوچاہے اور شداد کی روایت میں آپ نے خبر دی ہے کہ جزیرہ عرب میں بت برسی نہیں ہوگی اور بیرچیزیں تمہارے مذہب کے برعکس ہیں ، کیونکہ تمہاراعقیدہ ہے کہ بصر ہ اوراس کے گر دنواح میں اور عراق میں د جلہ ہے کیکر اس جگہ تک جہاں حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنهما کی قبریں ہیں،اسی طرح سارے یمن اور حجاز میں شیطان کی پرستش اور بت پرستی ہوتی ہےاور یہاں کے مسلمان بت پرست اور کفار ہیں، حالانکہ بیتمام جگہمیں سرز مین عرب کے وہ تمام علاقے ہیں جن کی سلامتی ایمان اور کفر سے برات کی حضور منًا ﷺ غنر دی ہے اورتم کہتے ہوکہ یہاں کے لوگ کا فر ہیں اور جوان کو کا فرنہ کہے ، وہ بھی کا فر ہے للبذا ہیتمام احادیث تمہارے مذہب کارد کرتی ہیں۔

شيخ سليمان مزيد لكصته بين:

(فصل) ومما يدل على بطلان مذهبكم ما اخرجه الام احمد والترمذي و صححه و النساني و ابن ماجة من حديث عمر و بن الاحوص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع الا ان الشيطان قدايس ان يعبد في بلد كم هذا ابدا ولكن ستكون له طاعة في بعض ماتحقرون من اعمالكم فيرض بها و في صحيح الحاكم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال

الشيطان قد ايس ان يعبد في ارضكم ولكن يرضى ان يطاع فيما سوى ذلك فيما تحقرون من اعمالكم فاخذروايها الناس انى تركت فيكم ما ان عتصتم به لم تضلوا بداكتاب الله و سنة نبيه (انتهى)

وجه الدلالة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر في هذا الحديث الصحيح ان الشيطان يئس ان يعبد في بلدمكة وكذلك بقوله ابدا الثلا يتوهم متوهم ان حدثم يزول وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم وهو لا يخبر بخلاف ما يقع و ايضا بشرى منه صلى الله عليه وسلم لا مته وهو لا يشبر هم الابالصدق و لكنه حذر هم ماسوى عبادة الاصنام لاما يحتقرون وهذا بين واضح من الحديث وهذه الامور التي تجعلونها الشرك الاكبر و تسمون اهلها عباد الاصنام اكثر ماتكون بمكة المشرفة واهل مكة المشرفة امراء ماوعلماء هاوعمتها على هذا من مدة طويلة اكثر من ستمائة عام و مع هذا هم الأن اعداؤ كم يسبونكم و يلعنو لاجل مذهبكم هذا و احكامهم و حكامهم جارية و علماؤ ها و امراؤ ها على اجراء احكام الاسلام على اهل هذه الامور التي تجعلونها الشرك الاكبر فان كان ما زعتم حقاً فهم كفار كفراً ظاهراً و هذه الاحاديث تردزعمكم و تبين بطلان مذهبكم هذا ٥ ( شخ سلمان بن عبدالوباب، متوفى ١٢٠٨هم الوالم، متوفى ١٤٠٥هم الاللهم، ١٤٥٠)

#### تکفیر مسلمین کے رد پر چھٹی حدیث

اورتمہارے مذہب کے بطلان پر بیرحدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کوامام احمد اورامام تر مذی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا اوراس کو سیح قرار دیا اورامام نسائی نے اورابن ماجہ نے عمر و بن احوص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم مٹالٹیا بنے ججۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لئے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پیروی ہوتی رہے گی اور حاکم نے سندھیجے کے ساتھ بیان میں اس کی پیروی ہوتی رہے گی اور حاکم نے سندھیجے کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم مٹالٹی تائے نے جہۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا: شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین میں اس کی پرستش کی جائے ،کیکن اس کے علاوہ دوسری

باتوں میں پیروی کی جانے پر راضی ہو چکا ہے ،ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہتم ایک دوسرے کے اعمال کو حقیر مانو گے، پس اس بات سے احتر از کرناا بے لوگو! میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہا گرتم نے مل کرمضبوطی سے تھام لیا، تو بھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ اللّٰہ کی کتاب ہے اوراس کے رسول کی سنت ہے۔

ان احادیث میں تنہارے مذہب کے بطلان پراس طرح دلالت ہے کہ حضورا کرم منافیاتی نے خصوصاً مکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بت برستی نہ ہونے کی خبر دی ہےاور حضور مٹاٹلیز کمھی خلاف واقع خبر نہیں دیتے۔ نیز اس میں حضور مناللة بنامت کو بشارت دی ہےاور حضور طاللیا کی بشارت مجھی غلط نہیں ہوتی ،البتۃ اس حدیث میں حضور طاللیا کے بت یرتی کے علاوہ دوسری غلط باتوں مثلاً لڑائی جھگڑوں سے ڈرایا ہے۔اور یہ بات حدیث سے بالکل ظاہر ہے اور جن چیزوں کا نامتم شرک اکبرر کھتے ہواوران کے کرنے والوں کواولیاء سے وسیلہ، شفاعت طلب کرنااوران کی قبروں سے فیضان طلب کرنا، (قادری) بت برستی کا مرتکب کہتے ہو،ان تمام امور برتمام اہل مکه،ان کےعوام،امراءاورعلاء چھسو سال سے زیادہ عرصہ سے عمل پیرا ہیں،اس کے باوجود بیتمام لوگ ابتمہارے دشن ہیں،تم کوسب وشتم کرتے ہیں اور تمہاری اس بدعقیدگی کی وجہ سےتم پرلعنت جھیجۃ ہیں اور مکہ مکرمہ کےعلاءاور شرفاء،ان تمام اموریرا حکام اسلام جاری کرتے ہیں جن کوتم شرک اکبر قرار دیتے ہو، اگر تمہارا گمان حق ہے، توبیلوگ علی الاعلان کا فرہیں ۔ لیکن بیا حادیث

# علامه ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ هجری

علامہ شامی شخ نجدی کی تحریک کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تمہارےزعم فاسد کارد کرتی ہیںا ورتمہارے مذہب کو باطل کرتی ہیں۔

هو بيان لمن خرجوا على سيدنا على رضى الله تعالىٰ عنه والا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه كما وقع لى زماننا في اتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نجد و تغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هو المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذالك قتل اهل السنة و قتل علمائهه ٥ (علامه ابن عابدين شامي،متوفى ٢٥٢ اهه،ردالحتارج٣،٩٣٨،٩٢٨)

ترجمه: بيان لوگوں كى مثال ہے جنہوں نے حضرت على رضى الله تعالى عنہ كے خلاف خروج كيا، ورنهان کے خارجی ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہانہوں نے ان لوگوں کو کا فرقر اردیا جن کے خلاف انہوں

نے خروج کیا تھا، جیسا کہ ہمارے زمانہ میں مجمہ بن عبدالوہاب کے پیروکار جونجد سے نکلے اور حرمین پر قابض ہوگئے اور وہ اپنے آپ کو خبلی الہذہب کہتے تھے، کیکن ان کا بیاعتقادتھا کہ مسلمان صرف وہ یا ان کے موافق ہیں اور جوعقا کدمیں ان کے مخالف ہیں ، وہ مسلمان نہیں ہیں ، بلکہ شرک ہیں ، اس بناء پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کے تل کو جائز رکھا۔

# سید احمد زینی دحلان مکی شافعی، متوفی ۱۳۰۳ هجری علامه سیداحمد نیمعلدن کی شخ نجدی کے بارے میں لکھتے ہیں:

وكان ابتداء ظهور محمد بن عبدالوهاب سنةالف و ماة و ثلاث و اربعين و اشتهرا مره بعد الخمسين فاظهر العقيدة الزائغة بنجد وقراها فقام بنصرته واظهار وعقيدته محمد بن سعود امير الدرعية بلاد مسيلمة الكذاب فحمل اهلها على متابعة محمد بن عبدالوهاب فيما يقول فتابعه اهلها وسياتي ذكر شيء من عقيدته التي حمل الناس عليها و ما زال يطيعه على هذا الامر كثير من احياء العرب حي بعد حي حتى قوى امره فخافته البادية وكان يقول لهم انما ادعوكم الى التوحيد وترك الشرك بالله فكانوا يمشون معه حيثما مشي و ياتمرون له بماشاء حتى اتسع له الملك و كانوا في مبدا امورهم قبل اتساع ملكهم و تظاهر شرورهم رامواحج البيت الحرام و كان ذلك في دولة الشريف مسعود بن سعيد بن سعد بن زيد فارسلوا يستاذنونه في الحج و ارسلوا قبل ذلك ثلاثين من علما ئهم ظنا منهم انهم يفسدون عقائد علماء الحرمين و يدخلون عليهم الكذاب والمين و طلبوا الاذن في الحج ولو بمقرر يدفعونه كل عام و كان اهل الحرمين يسمعون بظهورهم في الشرق و فساد عقائد هم ولم يعرفوا حقيقة ذلك فامر مولانا الشريف مسعود ان يناظر علماء الحرمين علماء الذين ارسلوهم فناظر وهم فوجد وهم ضحكة و مسخرة كحمر مستنفرة فوت من قسورة و نظروا الى عقائدهم فاذا هي مشتملة على كثير من المكفرات فبعدان ان اقاموا عليهم البرهان والدليل امر الشريف مسعود قاضي الشرع ان يكتب حجة بكفر هم الظاهر ليعلم به الاول و الاخر

و امر بسجن اولئك الملاحدة الانذال و وضعهم في السلاسل والا غلال فسجن منهم جانبا و فرالباقون و وصلوا الى الدرعية واخبروا بما شاهدوا فعتا امر هم و استكبر و نائ عن هذا المقصد و تاخر حتى مضت دولة الشريف مسعود و اقيم بعده اخوه اشريف مساعد بن سعيد فارسلوا في مدته يستاذنون في الحج فابي وامتنع من الاذن لهم فضعفت عن الوصول مطامعهم فلما مضت دولة الشريف مساعد و تقلد الامر اخوه الشريف احمد ابن سعيد ارسل امير الدرعيه جماعة من علمائه كما ارسل في المدة السابقة فلما اختنرهم علماء مكة و جدوهم لا يتدينون الابدين الزنا دقة وابي ان تقرلهم في حمى البيت الحرام قرار ولم باذن لهم في الحج بعد ان ثبت عند العلماء و انمهم كفار كما ثبت في دولة الشريف مسعود فلما أن ولي الشريف سرور أرسلوا ايضا يستاذنونه في زيارة البيت المعمور فاجابهم بانكم ان اردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة و عام صرمة مثل مانا كذها من الاعجام و آخذ منكم على ذلك مائة من الخيل الجياد فعظم عليهم تسليم هذا المقدار وان يكونوا مثل العجم فامتنعوا من الحج في مدته كلها فلما تو في و تولي سيدنا الشريف غالبا ارسلوا ايضا يستاذنون في الحج فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهم وجعل ذلك القول فعلا فجهز عليهم جيشا في سنة الف و مائتين و خمسة و الصلت بينهم المحاربات و الغزوات الى ان انقضني تنققيذ مراد الله فيما ارادو سياتي شرح تلك الغزوات والمحاربات بعد توضيح ما كانو ا عليه من العقائد الز ائغة التي كان تاسيسها من عبدالو هاب و قد عاش من العمر سنين حتى كان ان يعد من المنظرين فان و لادته كانت سنة الف و مائة و احديعشرة و وفاته سنة الف و مائتين و سبعة وارض بعضهم و فاته بقوله (بها هلاك الخبيث) (سير احمد بن زين دحلان كلي شافعي ،متو في ۴ مااه ،خلاصة الكلام في امراءالبلدالحرام ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ )

#### محمد بن عبدالوهاب کا ظهور

محمہ بن عبدالو ہاب کا ظہور ۱۳۳۳ اھ میں ہوااوراس کی تحریک • ۱۱۵ھ میں مشہور ہوئی اوراس نے اپنے عقیدے کا

اظہار پہلے نجد میں کیااور مسلمہ کذاب کے شہر درعیہ کے امیر محمد بن سعود کو اپنا ہم نوا بنایا۔ ابن سعود نے اپنی تابع رعایا پر از در ڈالا کہ وہ شخ نجدی کی دعوت قبول کر ہیں۔ پس اہل درعیہ نے شخ نجدی کی دعوت قبول کر لی عنقریب ہم اس کے ان بعض عقائد کا ذکر کریں گے جن کے قبول کرنے پر اہل درعیہ کو ابن سعود نے مجود کیا تھا۔ شخ نجدی کی دعوت پھیلی گئ اور اس کی اس دعوت پر عرب کے قبائل میکے بعد دیگر ہے لیک کہتے چلے گئے ، یہاں تک کہ شخ نجدی کی تحریک تو یہ وگئ اور بادیہ شین لوگ شخ نجدی کی تحریک ہے بیا نے اور اور بادیہ شین لوگ شخ نجدی سے ڈرنے گئے۔ شخ نجدی ان لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں تم کو تو حید کے پھیلانے اور شرک کورو کئے کی دعوت دیتا ہموں ، چنا نجہ بادیہ شین عرب اس کی ہربات میں موافقت اور اتباع کرنے گئے۔

#### شیخ نجدی کے اتباع کا علما حرمین سے مناظرہ اور شکست

اس زمانے میں جاز پر شریف مسعود بن سعید بن سعد کی حکومت تھی شیخ نجدی نے اپنے ملک کے میں علائے شریف کے پاس اس خیال سے بھیج کہ وہ حرمین کے علاء کو مناظرہ میں شکست دے کراپنی دعوت اور تحریک پھیلانے میں کامیاب ہوجائیں گے اور بیاجازت حاصل کریں گے کہ ان کو ہر سال جج کے لئے آنے کی دعوت دی جائے ۔ شریف مسعود نے علاء حرمین نے ان سے مناظرہ کیا تو علی اعتبار سے مسعود نے علاء حرمین کو اس سے مناظرہ کیا تو علی اعتبار سے ان کو ایک مسخرہ سے زیادہ اہمیت نہیں دی اور جب ان کے عقائد پرغور کیا، تو وہ اکثر کفریات پر شمتل تھے، یہاں تک کہ قاضی حرمین نے اعلان کردیا کہ ان لوگوں پر کفر کی جوت قائم ہوگئ اور ان لوگوں کو قید کرنے کا حکم دیا ، کچھ قید ہوگئے اور کرمیاں کے باوجود ان لوگوں کی سرکشی ہڑھتی گئی اور بیلوگ اپنی گمراہی سے میں سرگر دال رہے۔

#### نجدیوں کا حرمین پر قبضہ

شریف مسعود کے بعداس کا بھائی شریف مساعد بن سعیداس کا جانشین مقرر ہوا نجد یوں نے پھر شریف مساعد کے پاس اپنے علاء کا وفد بھیجا اور جج کی اجازت چاہی ۔لیکن ان کے گفریہ عقائد کی بناء پرشریف مساعد نے بھی ان کو جج کی اجازت نہدی، یہاں تک کہ ججاز میں دخل اندازی کرنے کی ان کی آرز وؤں پر پانی پھر گیا۔شریف مساعد کے بعد اس کا بھائی شریف احمد بن سعید جانشین ہوا، اس کے بعد پھر امیر درعیہ نے اس کے پاس علاء کی ایک جماعت بھیجی۔ علاء مکہ نے جب ان کو شولا تو یہ لوگ ہخت قشم کے بے دین ثابت ہوئے شریف مکہ نے علاء کے فتو کی گفر کے بعد ان لوگوں کو حرم میں کھیر نے کی اجازت نہ دی جیسا کہ اس سے پہلے کی حکومتوں میں ہوتا آیا تھا۔ جب شریف سرور جانشین لوگوں کو حرم میں کھیر نے کی اجازت نہ دی جیسا کہ اس سے پہلے کی حکومتوں میں ہوتا آیا تھا۔ جب شریف سرور جانشین

ہوا،تو نجدیوں نے ایک بار پھراینے علماء کا وفد بھیجااوراس سے کعبہ شریفہ کی زیارت کی اجازت جاہی۔شریف نے کہا کہ جس طرح دوسر نے مجمی مکہ مکرمہ میں داخلے کے لئے چیڑی پیش کرتے ہیں ،اسی طرح تم کوبھی ہرسال چیڑہ اورعمدہ گھوڑے پیش کرنے ہوں گے۔نجدیوں کو بیفیصلہ نا گوارگز رااوراس شرط پرانہوں نے حج کی حاضری سےا نکارکر دیا۔ شریف سرور کے بعد جب شریف غالب سربر آ رائے سلطنت ہوا،تو نجدیوں نے ایک بار پھر مکہ میں داخلے کی کوشش کی اور جج کے لئے اجازت جا ہی ،اس نے اٹکارکیا۔ نجدیوں نے دھمکی دی کہ حرمین شریفین پرحملہ کر دیں گے اور انہوں نے فی الواقع ایباہی کیااور ۱۲۰۵ھوٹر مین کرئیین برحملہ کر دیا، یہاں تک کہ حرمین شریفین برنجد یوں کامکمل قبضه ہو گیااوراس کےا بیک سال بعد ۲۰۱۱ ھیں شیخ نجدی فوت ہو گیا۔ بعض علماء نے اس کی تاریخ وفات **بھے اھلاك** الخبيث كے جملہ سے نكالى ہے۔

شخ نجدی نے جس طرح بتدریج تنقیص رسالت کے ادوار طے کیے،اس کے بارے میں سیداحمدزینی دحلان رقم طراز ہیں:

وكان في اول امره مولعا بمطالعة اخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة الكذاب و سجاح والاسود العنسي و طليحة الاسدى و اضرابهم فكان يضمر في نفسه دعوى النبوة و لو امكنه اظهار هذا الدعوى لا ظهر هاو كان يسمى جماعته من اهل بلده انصار ويسمى من اتبعه من الخارج المها جرين و اذا تبعه احدو كان قد حج حجة الاسلام يقول له حج ثانيا فان حجتك الاولى فعلتها و انت مشرك فلاتقبل ولا تسقط عنك الفرض و اذا اراد احد ان يدخل في دينه يقول له بعد الاتيان بالشهادتين اشهد على نفسك انك كنت كافرا واشهد على والديك انهما ماتا كافرين واشهد على فلان و فلان و يسمى له جماعة من اكابر العلماء و الماضين انهم كانوا كفار فان شهدوا قنلهم والا امر بقتلهم و كان يصرح بتكفير الامة من منذ ستمائة سنة وكان يكفر كل من لايتبعه وان كان من اتقى المتقين فيسميهم مشركين و يستحل دمائهم و اموالهم و يثبت الايمان لمن اتبعه وان كان من افسق الفاسقين وكان ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم كثير بعبارات مختلفة ومن يزعم ان قصده المحافظة على التوحيد فمنها ان

يقول انهٌ طارش وهو في لغة اهل الشرق بمعنى الشخص المرسل من قوم الي اخرين بمعنى انه صلى الله عليه وسلم حامل كتب مرسلة معنه اي غاية امره انه كالطارش الذي يرسله الامير او غيره في امر لاناس ليبغهم اياه ثم ينصرف ومنها انه كان يقول نظرت في قصة الحديبة قو جدت بها كذا كذا كذبة الى غير ذلك مما يشبه هذا حتى ان اتباعه كانو يعفلون ذلك ايضا و يقولون مثل قوله بل يقولون اقبح مما يقوله و يخبرونه بذلك فيظهر الرضاو ربما انهم تكلموا بذلك بحضرته فيرضي به حتى ٥ ان بعض اتباعه كان يقول عصاى هذه خير من محمد لانها ينفع بها في قتل الحية و نحوها و محمد قدمات و لم يبق فيه نفع اصلاح و انما هو طارش و مضى قال بعض العلماء أن ذلك كفر في المذهب الأربعة بل هو كفر عند جميع أهل الأسلام ومن ذالك انه كان يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و يتاذى بسما عها و ينهى عن الاتيان بها ليلة الجمعة وعن الجهر بها على المنائر ويوذي من يفعل ذلك و يعاقبه اشد العقاب حتى انه قتل و جلا اعمى كان موذنا صالحا ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في المنارة بعد الاذان فلم ينته و اتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقتله فقتل ثم قال ان الربابة في بيت الخاطئة يعني الزانية اقل اثما ممن ينادي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنائر و يبلس على اصحابه و اتباعه بان ذلك كله محافظة عليه التوحيد فما اقظع قوله و ما اشنع فعله و احراق دلائل الخيرات و غيرها من كتبه الصلاة على النبي صلى لله عليه وسلم و يتستر بقوله ان ذلك بدعة وانه يريد المحافظة على التوحيد وكان يمنع اتباعه من مطالعة كثير من كتب الفقه و التفسير و الحديث و احراق كثيرا منها و اذن لكل من تبعه ان يفسر القران بحسب فهمه حتى همج الهمج من اتباعه فكان كل واحد منهم يعفل ذلك و لوكان لا يحفظ شيأ من القران حتى صار الذى لا يقرأ منهم يقول لمن يقرأ اقرأ الى شيأ من القران و انا افسره لك فاذا قرأله شيأ يفسره و امرهم ان يعملوا

بما غهموه منا و جعل ذلك مقدما على كتب العلم و نصوص العلماء و تمسك في تكفير الناس بآيات نزلت في المشركين فجملها على موحدين و قدروي البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما في وصف الخوارج انهم انطلقو الى ايات نزلت في الكفار فجعلوها في المومنين و في رواية اخرى عن ابن عمر عند غير البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف على امتى رجل متاول للقران يضعه في غير موضعه فهذا وما قبله صادق على ابن عبدالوهاب ومن تبعه ومما يدعيه محمد بن عبدالوهاب انه اتى بدين جديد كما يظهر من اقواله و افعاله و احواله ولهذا لم يقبل من دين نبينا صلى الله عليه وسلم الا القران مع انه انما قبله ظاهرا فقط لئلا يعلم الناس حقيقة امره فينكشفوا عليه بدليل انه هو اتباعه انمايا ولونه بحسب مايو افق اهواء هم لا بحسب مافسره النبي صلى الله عليه وسلم و اصحابه و السلف الصالح و ائمة التفسير فانه لا يقول بذلك كما انه لا يقول بما عدا القران من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم و اقاويل الصحابة و التابعين و الائمة مجتهدين ولا بما استنبطه الائمة من القران و الحديث و لا ياخذ بالاجماع و الا القياس الصحيح و كان يدعى الانتساب الي مذهب الامام احمد رضي الله تعالى عنه كذبا و تستراو زورا والامام احمد بري منه ولذلك انتدب كثير من علماء الحنابلة المغاصرين له للود عليه و الفوا في الردعليه رسائل كثيرة حتى اخوه الشيخ سليمان بن عبدالوهاب الف رسالة في الرد عليه واعجب من ذلك انه كان يكتب الى عماله الذين هم من اجهل الجاهلين اجتهد و ايحسب فهمكم و نظر كم و احكموا بما ترونه مناسبا لهذا الدين و لا تلتفتوا لهذه الكتب فان فيما الحق و الباطل و قتل كثيرا من العلماء و الصالحين و عوام المسلمين لكونهم لم يوافقوه على ما ابتدعه وكان يقسم الزكاة على مايا مره به شيطانه و هواه و كان اصحابه لا ينتحلون مذهبا من المذاهب بل يجتهدون كما كان يامرهم و يتسترون ظاهرا بمذهب الامام احمد رضي الله عنه و يلبسون بذلك على

العامة وكان ينهي عن الدعاء بعد الصلوة يقول ان ذلك بدعة وانكم تطلبو اجرا على الصلوة وامر القائم بدينه عبدالعزيز بن سعود ان يخاطب المشرق و المغرب برسالة يدعوهم الى التوحيد وانهم عنده مشركون شركا اكبر يستبيح به الدم والمال فكان ضابط الحق عنده ما وافق هواه وان خالف النصوص الشرعية واجماع الائمة و ضابط الباطل عنده مالم يو افق هواه وان كان على نص جلى اجمعت عليه الامة وكان يقول في كثير من اقوال الائمة الاربعة ليست بشيء وتارة يتسترو يقول ان الائمة على حق و يقدح في اتباعهم من العلماء الذين الفوا في المذاهب الاربعة و حرروها ويقول انهم صلوا و اضلوو تارة يقول ان الشريعة واحدة فما لهؤلاء جعلوها مذاهب اربعة هذا كتاب الله و سنة رسوله لا نعمل لا بهما ولانقتدى بقول مصرى و شامى و هندى يعني بذلك اكابر علماء الحنابلة و غيرهم ممن لهم تاليف في الرد عليه واحتجوا في الرد عليه بنصوص الامام احمد رضي الله عنه و كان يخطب للجمعة في مسجد الدرعية و يقول في كل خطبة ومن توسل بالنبي فقد كفر و كان اخوه الشيخ سليمان ينكر عليه انكار اشديد افي كل ما يعفله او يامر نه و لم يتبعه في شيء مما ابتدعه وقال اخوه سليمان يوما كم اركان الاسلام يا محمد بن عبدالوهاب فقال خمسة فقال بل انت جعلتها ستة السادس من لم يتبعك فليس بمسلم هذا ركن السادس عندك للاسلام و قال رجل اخريو محمد بن عبدالوهاب فقال خمسة فقال بل انت جعلتها ستة السادس من لم يتبعك فليس بمسلم هذا ركن السادس عندك للا سلام و قال رجل اخر يوما مد ابن عبدالوهاب كم يعتق الله كل ليلة في رمضان فقال له يعتق في كل ليلة مائة الف و في اخرليلة يعتق مثل ما اعتق في الشهر كله فقال له لم يبلغ من تبعك عشر عشر ما ذكرت فمن هؤ لاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى وقد حصرت المسلمين فیك فیمن تبعك فبهت الذي كفر و لما طال النزاع بینه و بین اخیه خاف اخوه ان یامر بقتله فارتحل أن المدينة و الف رسالة في الرد عليه و أرسلها له فلم ينته و قال له رجل

مرة و كان رئيسا على قبيلة لا يقدر أن يسطوابه ما تقول إذا أخبرك رجل صادق ذو دين و امانة و انت تعرف صدقه بان قوما كثيرين قصد وك وهم وراء الجبل الفلاني فارسلت الف خيال نيظرون القوم الذين وراء الجبل فلم يجدوا للقوم اثرا ولا احد منهم جاء تلك الارض اصلاتصدق الالف ام الواحد الصادق عندك فقال اصدق الالف فقال له اذن جميع المسلمين من العلماء الاحياء والاموات في كتبهم يكذبون مااتیت به و یزیفونه فنصد قهم و نکذبك فلم یعرف جوابا لذلك و قال له رجل اخر هذا الدين الذي جئت به متصل اور منفصل فقال له حتى مشايخي و مشايخهم الي الله الله عني مشايخهم الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه ستمائة سنة كلهم مشركون فقال له ارجل اذن دينك منفصل لا متصل فمن اخذته فقال و حي الهام كالخضر فقال له اذن ليس ذلك محصور افيك كل احد يمكنه ان يدعي وحي الالهام الذي تدعيه ثم قال له ان التوسل مجمع عليه عند اهل السنة حتى ابن تيميه فانه ذكر فيه وجهين ولم يذكران فاعله يكفر حتى الرفضة والخوراج و المبتدعة كافة فانهم قائلون بصحة التوسل به صلى الله عليه وسلم فلا وجه لك في التكفير الصلا فقال محمد بن عبدالوهاب ان عمر استسقى بالعباس فلم لم يستسق بالنبي صلى الله عليه وسلم و مقصد محمد بن عبدالوهاب بذلك ان العباس كان حيا و ان النبي، صلى الله عليه و سلم ميت فلا يستقى به فقال له ذلك الرجل هذا حجة عليك فان استسقاء عمر بالعباس انما كان لا علام الناس صحة التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم و كيف تحتج باستقاء عمر بالعباس و عمر هو الذي روى حديث توسل ادم بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخلق فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عند عمر وغيره و انما اراد عمران يبين للناس و يعلمهم صحة التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم فبهت و تحير و بقى على عمارته ومن قبائحه الشنيعة انه منع الناس من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فبعد منعه خرج اناس من الاحساء وزار والنبي صلى الله عليه وسلم و بلغه خبرهم فلما رجعوا مروا عليه في الدرعية فامر

بحلق لحاهم ثم اركبهم مقلوبين من الدرعية الى الاحساء ٥ (سيداحم بن في دحلان كل

شافعي،متوفي ١٣٠٨ هـ،خلاصة الكلام في بيان امراءالبلدالحرام، ٣٣٩،٣٣٣)

#### شیخ نجدی کی گمراهی کی ابتداء

شیخ نجدی شروع شروع میں مدعی نبوت مسلمه کذاب،سجاح،اسودعنسی اورطلیحه اسدی جیسے بے دین لوگوں کی کتابوں کا بڑے شوق سے مطالعہ کیا کرتا تھا اور اس کے دل میں بھی شوق تھا کہ بید دعویٰ نبوت کا اظہار کرے، اس نے زبر زمین دعوت نبوت مخفی رکھا اور خارج میں اسی نہج بر کام کرتا تھا، کیکن اس کوکھل کر دعویٰ نبوت کے اظہار کا موقع نہ ل سکا کین اس نے طوراطوار سارے نبوت کے اپنا لئے تھے۔اس کے ہم عقیدہ لوگ باہر سے ہجرت کر کے آتے ،ان کو ہیہ مہا جرکہتا اورا بیے شہروالوں کوانصار کہتا اور جوکوئی شخص اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا اورا گراس نے پہلے حج کرلیا ہوتا ، توبیہ اس کو کہتا جا کر دوبارہ حج کرو، کیونکہ پہلا حج تم نے جس وقت کیا تھا،اس وقت تم مشرک تھے،وہ حج تجھ سے مقبول نہ ہوگا اور نہ تچھ سے فریضہ جج ساقط ہوگا اور جب کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تو اس سے کلمہ الشہا دتین پڑھوانے کے بعد کہتا تھا کہاس بات پر گواہی دو کہتم اس سے پہلے کا فرتھے اور گواہی دو کہ تمہارے ماں باپ کا فرتھے اور ا کا برعلاء کے نام لے لے کر کہتا کہ گواہی دو کہ وہ سب کا فریتھے، اگر وہ گواہی دے دیتا تو ان کا ایمان قبول کر لیتا، ورنہ قتل كرواديتااورشيخ نجدي بصراحت كها كرتاتها كه جهيسوسال سےتمام امت كافر ہےاوروہ ہراں شخص كى تكفير كرتاتها، جو اس کی ا تباع نه کرے،اگر چه وہ انتہائی پر ہیز گار ہی شخص کیوں نہ ہو۔وہ ایسے تمام انتخاص کومشرک قرار دے کران کوتل کروا ڈالتا اوران کے مال ومتاع کولوٹنے کا حکم دیتا اور جو شخص اس کی ایناع کرلیتا، اس کومومن قرار دیتا، اگرچہ وہ بدترین فاسقول میں سے ہو۔

#### تنقیص رسالت میں شیخ نجدی کی دیدہ دلیری

شيخ نجدى مختلف طريقول سيحضورا كرم تألثينكم فعدا نفسي وابي وامي كي تنقيص كيا كرتا تھااوراس كازعم تھا كه تو حيد كومخفوظ ركفنے كايمي ايك طريقه ہے اس كى چنر گستا خيال درج ذيل ہيں:

1-حضورا كرم منَّالتَّيْمُ كُو' طارش'' كها كرتا تقااورنجد كي لغت ميں طارش چھٹي رساں ياا يکچي كو كہتے ہيں ۔

2- قصہ حدیبیہ کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اس میں اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں، چنانچہ اس کے تابعین بھی یہ باتیں

اس کے سامنے کرتے تھے اور وہ ان پرخوش ہوتا تھا۔

مار نے میں کام آسکتی ہے،اورمحرسکالٹیٹے فوت ہو چکے ہیں اوراب ان میں کوئی نفع باقی نہیں ریا۔وہمحض ایک ایکجی تھے جو

اس دنیا سے جا چکے۔ (بعض علماء نے بیربیان کیا کہ پٹنخ نجدی کے بیا قوال مٰداہب اربعہ میں کفر ہیں اوربعض نے کہا بیہ باتیں تمام اہل اسلام کے نزدیک کفریں)

4- شيخ نجدي حضورا كرم مَّ كَاللَّيْمُ لِير درو دشريف بيرُ هي كوسخت نا پيند كرتا تھا اور درو دشريف سننے سے اس كو تكليف ہوتی تھی۔

5-جمعه کی رات کو درود شریف پڑھنے اور میناروں پر بلندآ واز سے درود شریف پڑھنے کومنع کرتا تھااور جو مخض اس طرح

درودشریف پڑھتا،اس کوسخت تکلیف دہ عذاب دیا کرتا تھا، یہاں تک کہایک خوش الحان نابینا مؤذن کواس نے درود

شریف پڑھنے کے جرم میں قبل کروا دیا۔

6- کہا کرتا تھا کہ کسی فاحشہ عورت کے کو تھے میں ستار بجانے سے اس قدر گناہ نہیں جس قدر گناہ مسجد کے میناروں میں حضورا کرم مٹاٹیٹیٹم پر درود یاک پڑھنا ہے( اوراپنے انتباع کرنے والوں اوراپنے اصحاب سے کہنا تھا کہاس طریق کار

سے تو حید کی حفاظت ہوتی ہے۔)

7-اس کے بدترین افعال میں سے ایک پیغل ہے کہاس نے دلائل الخیرات اور دوسری درو دشریف پڑھنے والی کتابوں

کوجلوادیااوران کتابوں کے پڑھنے کو بدعت قرار دیتا تھا۔ 8-اس نے فقہ تفسیراور حدیث کی کتابیں جلواڈ الی تھیں۔

9-اس نے اپنے تبعین میں سے ہرشخص کو قر آن کریم کی اپنی رائے سے تفسیر کی اجازت دے دی تھی۔ بیا ہے تتبعین

میں سے کسی کوقر آن کریم کی تلاوت کا حکم دیتا، پھرازخوداس کی تفسیر کرتا، پھر جو کچھا پنی فہم سے تفسیر کرتا،اس کوتمام علمی

كتابون اورتصريحات علماء يرمقدم ركهتابه

10-جوآیات قرآن کریم میں منافقین اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں ،ان کومسلمانوں پر منطبق کرتا۔حالانکہ صیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خوارج کی پیجان بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہان کا طریقہ یہ ہے کہ جوآ بیتیں مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں ،ان کو وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک اور سند سے حدیث ہے کہ حضور مُثالثُیمُ نے فر مایا: مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اس شخص پرخوف ہے جو شخص قرآن یاک کی غلط تاویل کر کے آیات قرآن کواس کے غیرمحل میں چسپاں کرے گا اور بیاوراس سے پہلی حدیث

دونوں کا مصداق محمد بن عبدالو ہاب ہے اوراس کے پیروکار ہیں اور جس چیز کی طرف اشارہ محمد بن عبدالو ہاب دیتا ہے، وہ ایک نیا دین ہے جبیبا کہاس کے اقوال ، افعال اوراحوال سے ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دین اسلام میں صرف قر آن کو جحت مانتا ہےاور قر آن کو بھی وہ فقط ظاہر مانتا ہے تا کہ لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو جائیں۔اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آیات قرآنی کو اپنی ہوائے نفسانی سے تھلونا بنار کھا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق آیات قرآنی کو ڈھالتے رہتے ہیں۔

حضور نبی اکرم ملافید می معابد کرام ،اخیار تا بعین اورائمہ تفاسیر سے جوقر آن کریم کی تفسیر منقول ہے، شیخ نجدی اس کو ججت نہیں مانتا۔جس طرح بیقر آن کریم کے علاوہ احادیث شریفہ، اقاویل صحابہ و تابعین اور فتاوی ائمہ مجتهدین کو نہیں مانتا۔اسی طرح بیقر آن کریم اور حدیث یا ک ہے جن مسائل کا استنباط کیا گیا ہے،ان کوبھی نہیں مانتا، نہ قیاس کو جحت سمجھتاہےاور نہاجماع کو۔

شیخ نجدی دروغ گوئی ہے اپنی نسبت امام احمد بن حنبل کی طرف کرتا ہے ، حالانکہ حنبلی علماء نے اس کار دلکھا ہے ، یہاں تک کہاس کے بھائی سلیمان بن عبدالو ہاب نے بھی اس کے مزعو مات کے ردیرا یک مستقل کتاب کھی ہے۔ ذیل

میں شنخ نجدی کے چند مزعومات پیش کئے جاتے ہیں:

11- ﷺ نجدی اینے اعمال کی طرف ککھتا تھا کہتم خوداجتہا د کیا کرواوراینے تد بر سے احکام جاری کیا کروان کتابوں کی طرف نہ دیکھو، کیونکہان میں حق اور باطل سجی کچھ ہے، حالا نکہاس کے تمام عمال بدترین جاہل تھے۔

12-اس نے ان بے شارعلاءصالحین اورعوا مسلمین کوتل کروادیا جنہوں نے اس کے نو زائیدہ دین کوشلیم نہیں کیا۔

13-(مسلمانوں کی لوٹ مار سے ) جو مال حاصل ہوتا تھااس کی زکو ۃیپایٹی ہوائے نفس سے تقسیم کیا کرتا تھا۔

14- شخ نجدی کے تبعین اینے آپ کوکسی مذہب کا پابنزہیں جانتے تھے البتہ لوگوں کو دھو کہ دینے کے لئے حنبلی مذہب کی طرف نسبت کرتے تھے۔

15-شنخ نجدی نماز کے بعد دعاما تکنے ہے منع کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کیاتم اللہ تعالیٰ ہے اس عبادت کی مزدوری ما نگ رہے ہو۔

# ابن سعود کا بدعقیدگی میں غلو

شیخ نجدی نے اپنے دین کو پھیلانے کا کام محمہ بن سعود کے ذھے سونپ دیا تھااوروہ عرب کے شرق اور غرب میں

شیخ نجدی کی دعوت پھیلا رہا تھااورسرعام کہتا کہتم سب لوگ مشرک ہو،تمہارافتل کرنا جائز اور مال لوٹنا مباح ہے۔اسکے نز دیک مسلمان ہونے کا معیارصرف شیخ نجدی کی بیعت تھی۔خواہ بیعت کرنے والانصوص نثرعیہ کا مخالف اورا جماع امت کا تارک ہو،اورنثرک کا معیاراس کےنز دیک بیرتھا کہ جو شخص شیخ نجدی کےموافقت نہکرےا گرچہ و ہ فص صریح پر عمل كرتا ہوا وراجماع امت كا يابند ہو ہے۔ بن سعودعلى الاعلان كہتا تھا كہا ئمہار بعہ كے اقوال غيرمعتبر ہيں بہھى ائمہ كوحق یر ثابت کرتا اوران کے پیروکاروں کی مذمت کرتا ،جنہوں نے مذاہب اربعہ میں کتابیں کھیں اورکہتا کہ بیلوگ خود بھی گمراہ تھےاورانہوں نے دوسروں کوبھی گمراہ کیا بہھی کہتا شریعت ایک تھی ،انہوں نے حیار مذاہب بنادیے ہیں۔ہم اللہ کی کتاب اوراس کی رسول کی سنت کے سواکسی چیز پر بھی عمل نہیں کریں گے۔اکا برعلاء حنابلہ کی تو ہین کرتے ہوئے بیہ کہتا، ہم نہیں جانتے بیمصری شامی اور ہندی کون ہیں؟

مسلمانوں کے اعتراضات سے شیخ نجدی کا لاجواب ھونا ا یک بارشخ نجدی درعیه میں جمعہ کا خطبہ ہے رہا تھا۔ دوران خطبہ میں اس نے کہا: جو شخص حضور مُثالثَیمٌ کا وسیلہ کپڑےوہ کا فرہے۔ جمعہ کے بعد شخ نجدی کے بھائی سلیمان نے یو جھا: بتا وُاسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ شخ نجدی کہا یا نچ شخ سلیمان نے کہا:تم نے تواسلام کا چھٹار کن بھی بنادیا ہے وہ بیر کہ جوتمہاری پیروی نہ کرے، وہ بھی کا فرہے۔ ا یک اور شخص نے محمد بن عبدالوہاب سے یو حیھا: اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہررات میں کتنے مسلمانوں کوآ زاد کرتا ہے؟ کہنے لگا:ایک لا کھ سلمانوں کو، وہ مخص کہنے لگا:تمہارے پیروکارتواس مقدار کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچتے ، تووہ آ خرکون سے مسلمان ہیں جن کواللہ تعالی رمضان المبارک کی را توں میں جہنم ہے آ زاد کرتا ہے، جبکہتم مسلمانوں کا حصہ صرف اینے پیروکاروں میں سمجھتے ہو۔اس گرفت پرشخ نجدی مبہوت ہو گیااورکوئی جواب نہ دے سکا۔اس اثناء میں شخ سلیمان، شیخ نجدی سے ناراض ہوکر درعیہ سے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں جا کراس کار دکرنا شروع کیا۔ ایک بارایک قبیلہ کا رئیس اس سے ملنے آیا اور اس سے کہنے لگا: اے شخ تمہارا ایک معتمد اور خادم جوتمہارے نز دیک سیا ہو، آکری خبر دے۔اس پہاڑ کے بیچھے ایک شکر جرار آکرتم پرحملہ آور ہونے کی تیاری کررہا ہے اورتم ایک ہزارآ دمیوں کواس بات کی تصدیق کے لئے روانہ کرواوروہ دیکھیں کہ پیچیے نہ کوئی ہنگامہ ہےاور نہ کوئی لشکر،اوروہ اگرتم کو اس بات کی خبر دیں توتم اس ایک آ دمی کی تصدیق کرو گے یا ان ہزار آ دمیوں کی ۔ شیخ نجدی نے کہا: میں ہزار آ دمیوں کی تصدیق کروں گا۔اس قبیلہ کے سردار نے کہا: اسی طرح تمام سابق مسلمان علماء زندہ اور فوت شدہ اپنی کتابوں میں تمہاری دعوت اورتح یک اورتمہارےعقائد اورا فکار کی تکذیب بیان کرتے رہے ہیں۔پس ہم ان تمام کی تصدیق کریں

یا صرف ایک تمهاری،اس گرفت بربھی شخ نجدی بھونچکارہ گیااوراس کوکوئی جواب بن نہآیا۔

ایک اور شخص نے شخ نجدی سے سوال کیا: جس دین کوتم لے کرآئے ہو، یہ پہلے اسلام سے متصل ہے یا منفصل؟

شیخ نجدی نے جواب دیا: میرےاسا تذہ اوران اسا تذہ کےاسا تذہ حی کہ چیسوسال تک بیساری امت کا فراورمشرک تھی،اس شخص نے کہا: تب تو تمہارا دین منفصل ہے، پس تم نے بیدین کس سے حاصل کیا؟ کہنے لگا: وحی الہام سے جیسی

وحی الہام حضرت خضریر ہوتی تھی۔اس شخص نے جواب دیا:اگر وحی الہام کا درواز ہ کھلا ہواہے،تو اس کی تمہارے ساتھ کیا خصوصیت ہے۔ ہرشخص ایک نیادین لے کراٹھ سکتا ہے اور کہے گا۔ کہ اس کوبیددین وحی الہام سے حاصل ہوا ہے۔

اس شخص نے پھر کہا: تمام اہل سنت کے نز دیک توسل جائز ہے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی توسل کی دوقتمیں ذکر کی ہیں اوراس نے بنہیں کہا کہ وسیلہ کرنے والاشخص کا فرہے تی کہ روافض،خوراج اور مبتدعہ کی بھی تکفیز نہیں کی ، پھرتم وسیلہ

کرنے والوں کی تکفیر کیوں کرتے ہو؟ شخ نجدی نے جواب دیا: حضرت عمرنے حضرت عباس کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگی اورحضور طالٹیٹر کے وسیلہ ہے دعانہیں کی ۔ شیخ نجدی کا مقصد بیرتھا زندہ کا توسل جائز ہے اور میت کا توسل جائز

نہیں۔اس شخص نے کہا: بیدلیل تو تمہارےخلاف جاتی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، نے حضرت عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعااس لئے مانگی کہ حضور طاللیّا کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا بھی جائز

ہے اورتم حضرت عمر سے کیسے استدلال کر سکتے ہو، حالانکہ حضرت عمر نے ہی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت آ دم علیہالسلام نےحضورا کرم ٹانٹیا کی پیدائش سے پہلےحضور ٹانٹیا کے وسیلہ سے دعا مانگی تھی۔اس دلیل پریشخ نجدی مبہوت

ہو گیااورا سے کوئی جواب نہ آیا،اس کے باوجودوہ اپنی بدعقید گی پر قائم رہا۔

## شیخ نجدی کی گمراهی کی بین مثال

شیخ نجدی کی بدعقید گیوں اور گمراہیوں کی مثالوں میں سے چندیہ ہیں:

وہ مسلمانوں کوحضور مٹالٹیائم کی قبرانور کی زیارت کے لئے جانے سے منع کیا کرتا تھا۔ پچھلوگ احساء سے اس کی اجازت کے بغیرروضۂ انور کی زیارت کوآئے۔ جب اس کوخبر پینچی ، تو اس نے ان مسلمانوں کو بلا کران کی ڈاڑھیاں منڈ وادین اوران کودرعیہ سے نکال کراحساء کی طرف بھجوا دیا۔

احادیث رسول اکرم مالٹیز سے شخ نجدی کے ظہور کی زمت کے بارے میں علامہ سیدا حمدزینی دحلان لکھتے ہیں:

قوله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق يقروؤن القران لا يجاوز تراقيهم يمر قون من الدين كما يمر ق السهم من الرميه لا يعو دون فيه حتى يعو د السهم الى فوقه سيما هم التخليق و قوله صلى الله عليه وسلم راس الكفر نحوالمشرق و الفخر و الخيلاء في اهل الخيل و الابل و قوله صلى الله عليه وسلم من ههنا جاءت الفتن واشار نحوالمشرق و قوله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب و الجفاء بالمشرق و الايمان في اهل الحجاز و قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يارسول الله و في نجد ناقال في الثالثة هناك الزلازل و الفتن و بها يطلع قرن الشيطان و قوله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق يقرؤن القران لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشاقرن حتى يكون اخرهم مع المسيح الدجال و في قوله صلى الله عليه وسلم هم التحليق تنصيص على هولاء القوم الخارجين من المشرق التابعين لمحمد بن عبدالوهاب فيما ابتدعه لانهم كانو يامرون من اتبعهم ان يحلق راسه لا يتركونه يفارق مجلسهم اذا تبعهم حتى يحلقوا راسه ولم يقع مثل ذلك قط من احد من الفرق الضالة التي مضت قبلهم ان يلتزموا مثل ذلك فالحديث صريح فيهم و كان السيد عبدالر حمن الاهدل مفتى زبيد يقول لا يحتاج التاليف في الرد على بن عبد الوهاب بل يكفي في الرد عليه قوله صلى الله عليه و سلم سيما هم التحليق فانه لم يفعله احد من المتبدعة و كان محمد بن عبدالوهاب يامر ايضا بحلق رؤس النساء اللاني يتبعنه فاقامت عليه الحجة مرة امراة دخلت في دينه و جددت اسلامها على زعمة فامر بحلق راسها فقالت له لم تامر بحلق الراس للرجال فلوا تهم بحلق اللحي اساغ لك ان تامر بحلق روس النساء لان شعرا الراس للنساء بمنزلة اللحبة للرجال فبهت الذي كفر ولم بجدلها جوابا ٥

(سيداحد بن زيني دحلان مکي شافعي متو في ۴ ۴ ساره ،خلاصة الكلام في امراءالبلدالحرام ، ۳۳۴، ۳۳۵)

### احادیث رسول سے شیخ نجدی کے خروج کی تعیین

حضورا کرم مالٹائیز نے فرمایا: کچھلوگوں کا (عرب کے )مشرق کی جانب سے ظہور ہوگا ،قر آن پڑھیں گے، کین وہ ان کے حلق سے پنچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور دوباره شکار میں واپسنہیں آ سکتا،اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جودین میں دوبارہ داخلنہیں ہوسکیں گے،ان کی علامت سپہ ہوگی کہ وہ سرمنڈ ایا کریں گے۔ نیز حضور یا ک ٹاٹیٹی نے فرمایا: کفر کا گڑھمشرق کی جانب ہے اور فرمایا سخت دلی اور سنگ د لیمشرق کی جانب ہےاورا بمان اصل حجاز میں ہے۔اورحضور مٹاٹیڈی کی حدیث ہے کہآ پ نے دعا مانگی: اے اللّٰد ہمارے شام میں برکت دےاور ہمارے بمن میں برکت دے۔صحابہ نے عرض کیا: ہمار نےجد میں حضورا کرمٹاُٹاٹیکٹر نے نجد کے لئے دعانہیں مانگی اور تیسری بارفر مایا: وہاں سے زلز لے اور فتنے نمودار ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا اور یہ بھی حضور مگانا نیا کی حدیث ہے کہ کچھ لوگوں کا (عرب کے )مشرق سے ظہور ہوگا،قر آن پڑھیں گے اور ان کے حلق سے پنچے نہیں اترے گا۔ جب ایک صدی ختم ہوجائے گی ، تو دوسری صدی اسی طرح آئے گی ، حتیٰ کہ ان کے آخر میں مسیح الد جال کا ظہور ہوگا۔

حضورا کرم ٹاٹیٹ نے فر مایا کہان بدعقیدہ لوگوں کی علامت بیہوگی کہوہ سرمنڈائیں گے، پیص صریح ہے۔ان لوگوں پر جوعرب کی مشرقی جانب سے ظاہر ہوئے اور جنہوں نے محمد بن عبدالوہاب کی پیروی کی، کیونکہ محمد بن عبدالوہاب اپنے پیروکاروں کوسرمنڈ انے کا حکم دیتے تھے اور زائرین مدینہ کی اس وقت تک اس سے جان نہیں چھٹی تھی،جب تک کہوہ سزہیں منڈ والیتے تھے۔

اس سے پہلے جتنے بھی فرقے گزرے ہیں،ان میں سے کوئی بھی فرقہ سرمنڈ وانے کا التزام نہیں کرتا تھا۔ پس اس حدیث صحیح میں جن بدعقیدہ اور دین سے نکلنے والے لوگوں کی خبر دی گئی ہے،اس کے مصداق صرف شیخ نجدی کے پیروکار ہیں۔اسی وجہ سے سیدعبدالرحمٰن الا ہدل مفتی زبید کہتے تھے کہ مجمہ بن عبدالوہاب کی گمراہی اور دین سے خروج پر کوئی علیحدہ اورمستقل دلیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے فرقے کے بطلان کے لئے بیامر کافی ہے کہ انہوں نے سرمنڈانا اپنا شعار بنالیا ہے، بلکہان کے رد کے لئے بدکافی ہے کہ محمد بن عبدالوہاب تو ان عورتوں کے بھی بال منڈوادینا جا ہتا تھا، جواس سے بیعت کے لئے آتی تھیں۔

ایک بارایک عورت اس کے نئے دین میں داخل ہوئی اور پچھلے اسلام سے تائب ہوئی ۔مجمہ بن عبدالوہاب نے اس

ّ کے سرکے بال منڈوانے کا حکم دیا۔اسعورت نے کہا:تم مردوں کےصرف سرکے بال منڈوانے پر کیوںا کتفا کرتے ہو، ا اگرتم ان کے ڈاڑھیاں بھی منڈوا دو،تو تم کو بیرق پہنچتا ہے کہتم ہمارے سرکے بال کٹوا دو، کیونکہ عورتوں کے سرکے بال

، بمنز له مردول کی ڈاڑھیوں کے ہیں۔اس عورت کی بیہ بات سن کرشنے نجدی مبہوت رہ گیااورکوئی جواب نہ دے سکا۔

اس کے بعد سیداحمدز نبی دحلان ،علامہ سیدعلوی بن احمد حسن ابن القطب کی کتاب جلاء الظلام فی الردعلی النجدی الذی اضل العوام سے چندا قتباسات نقل فرماتے ہیں:

وذكر العلامة السيد علوي بن احمد بن حسن ابن القطب سيدي عبدالله بن علوي الحداد في كتابه الذي الفه في الرد، على ابن عبدالوهاب المسمى جلاء الظلام في الرد على ابن عبدالوهاب المسمى "جلدء الظلام في الرد على النجدى الذي اضل العوام" من جملة الاحاديث التي ذكرها في الكتاب المذكور حديث مرويا عن العباس ابن عبدالمطلب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في ثاني عشر قرنافي وادى بنى حنيفة رجل كهيئة الثور لا يزال يلعق براطمه يكثر في زمانه الهرج والمرج يستحلون دماء المسلمين ويتخذونها بينهم مفخرا وهي فتنة يعتز فيها الار ذلون والسفل تتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ولهذا الحديث شواهد تقوى معناه وان لم يعرف من خرجه ثم قال السيد المذكور في الكتاب الذي مرذكره واصرح من ذلك ان هذا المغرور محمد بن عبدالوهاب من تميم فيحتمل انه من عقب ذي الخريصرة التميمي الذي جاء فيه حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ضئضي هذا او في عقب هذا قوما يقرؤون القران لا يجاوز حنا جرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون اهل الاسلام و يدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لا قتلهم قتل عادفكان هذا الخارجي يقتل اهل الاسلام ويدع اهل الاوثان ولما قتل على بن ابي طالب رضى الله عنه الخوارج قال رجل الحمدلله الذي اباؤهم واراحنا منهم فقال على رضى الله تعالى عنه كلا والذي نفسي بيده ان منهم لمن هو في اصلاب الرجال لم تحمله النساء وليكونن اخرهم مع المسيح الدجال و جاء

### جلاء الظلام كا خلاصه

علامہ سیدعلوی بن احمد بن حسن بن القطب سعیدی عبداللہ بن علوی الحداد نے ابن عبدالوہاب کے ردمیں ایک کتاب کھی ہے جس کا نام'' جلاءالظلام فی الردعلی النجدی الذمی اضل العوام' ہے اس میں تقریباً وہ تمام احادیث ذکر کی ہیں جن کوہم اس رسالہ میں پیش کر چکے ہیں۔اس کے علاوہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث پیش کی ہے کہ حضور نبی کریم مائی اللہ عنہ نیش کر جو کی میں وادی بنی حنیفہ میں ایک خص کا ظہور ہوگا۔ جس کی ہیت کذائی بیل کی طرح ہوگی اوروہ خشکی کا تمام چارہ کھا جائے گا۔اس کے زمانہ میں قبل وخونریزی بہت ہوگی ، وہ مسلمانوں کا مال حلال سمجھ کر لوٹ لیس گے اور ان اموال سے تجارت کریں گے اور مسلمانوں کے قبل عام کو طلال سمجھ کر ان کے قبل پر فخر کریں گے۔ بیا کی ایس ایس ایس ایس کے اور ان اموال سے تجارت کریں گے اور مسلمانوں کے قبل عام کو طلال سمجھ کر ان کے قبل کو ان کی کریں گے۔ بیا کی ایس کے وار ان اموال سے تواہداور اس کے اور مسلمانوں کے اس حدیث کے بہت سے شواہداور اس کے معنی کے بہت سے شواہداور اس کے معنی کے بہت سے شواہداور اس کے معنی کے بہت سے شواہداور اس کے اس حدیث کے بہت سے شواہداور اس کے معنی کے بہت سے مؤیدات ہیں۔اگر چے اس کی اصل کا یہ نہیں چلاسکا۔

اس کے بعد سیدعلوی لکھتے ہیں:اس سے بھی زیادہ صرتح بات سے سے کہ فریب خوروہ شخ نجدی بنوتمیم کی پیداوار تھا اوراس لحاظ سے بھی میمکن ہے کہ بیدذ والخویصر ہتمیمی کی صلب سے پیدا ہوا ہوجس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے،حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدعالم طالٹیٹی نے فرمایا: اس شخص کی زمین سے یا فر ما پااس شخص ( ذوالخویصر ہ ) کی اولا د ہے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ وہ قر آن پڑھیں گے اور قر آن ان کے نرخرہ سے ینچنہیں اترے گا۔ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے مسلمانوں کوتل کریں گے اور کفار سے تعرض نہیں کریں گے۔اگراس وقت میں ان کا زمانہ یا تا توان کا اس طرح قتل عام کرتا جس طرح قوم عاد کاقتل عام کیا گیا تھا۔اسی طرح پیرخار جی بھی اہل اسلام کوتل کرتا ہے اور کفار سے اس کا کوئی جھگڑ انہیں اور جب حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کوتل کردیا۔ تو ایک شخص نے کہا: الحمد للہ جس نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہمیں راحت دی۔حضرت علی رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ نے فر مایا: ہرگزنہیں جشم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی خوارج میں سے وہ لوگ باقی ہیں جومر دوں کی پشتوں میں ہیں اورعورتوں سے ہنوز وہ پیدانہیں ہوئے اورانہیں میں ہے آخری شخص سے الدجال۔ اور حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰد تعالیٰ عنه نے مسلمہ کذاب کی قوم بنوحنیفہ کے بارے میں فر مایا: ان کی وادر ی سے قیامت تک فتنوں کا ظہور ہوتار ہے گا اور دین اسلام ہمیشہ کذا بوں کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا رہے گا۔اس کے بعدعلامہ سیدعلوی نے مشکو ۃ شریف ہے ایک حدیث شریف نقل کی کہ حضور اکرم ماگاٹیڈ اِنے فر مایا: آخری ز مانہ میں ا کی قوم الیی ظاہر ہوگی جوتم سے الیی باتیں کرے گی جونہ تم نے سی ہوں گی ، نہتمہارے باپ دا دانے پس تم ان سے ہر گزنہ ملنا کہیں وہتم کو گمراہ نہ کریں یاکسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔اوریہ بنوتمیم ہی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ية يت نازل فرمائي۔

ان الذين ينا دونك من ورآء الحجرات اكثرهم لايعقلون (الحِرات)

ترجمہ: بیلوگ آپ کودروازے کے باہر سے آواز دے کربلاتے ہیں،ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور بیآیت بھی ہنتمیم ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔

لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي0(الحجرات)

ترجمه: ني عليه السلام كي آواز كاويرايني آوازون كوبلندنه كرو-

سیرعلی حدا دفر ماتے ہیں کہ بوتمیم، بوحنیفہ اور واکل کی مذمت میں بہت چیزیں وار دہوئی ہیں۔ یا درہے کہ وادی

بنوصنیفہ قبیلہ بنوشیم میں سے اکثر خوارج کا ظہور ہوااور فرقہ و ہابیہ کارئیس عبدالعزیز وائل سے تھااور قبیلہ وائل کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضور اکرم ٹاکٹیٹے مرسالت کے ابتدائی ایام میں جج کے موسم میں مختلف قبائل پردین اسلام پیش فرماتے تھے، آپ فرماتے ہیں:میرے پیغام کے جواب میں کسی قبیلہ نے اتنا فتیجے اور خبیث جوابنہیں دیا تھا۔ جتنا فتیج اور خبیث جواب بن حنیفہ کے لوگوں نے دیا تھا۔

## علامه جميل آفندي صدقي زهاوي عراقي

علامه عراقی شخ نجدی کے ابتدائی حالات سے انجام کارتک نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں:

اما ولادته فقد كانت سنة ١١١١ ه وتوفى سنة ١٠٠٠ه وكان في ابتداء امره من طلبة العلم يتردد على مكة والمدينة لاخذه عن علمائهما وممن اشد عنه في المدينة الشيخ محمد بن سليمان الكردي و الشيخ محمد حياة السندي و كان الشيخان المذكوران و غيرهما من المشائخ الذين اخذ عنهم يتفرسون فيه الغواية والالحاد ويقولون سيضل الله تعالىٰ هذا و يضل به من اشقاه من عباده فكان الامر كذلك و كذا كان ابوه عبدالوهاب وهو من العلماء الصالحين يتفرس فيه الالحاد ويذا الناس منه و كذلك اخوه اليشخ سليمان حتى انه الف كتابافي الردد على ما احدثه من البدع و العقائد الزائغة وكان محمد هذا بادئ بدئه كما ذكره بعض كبائر المولفين مولعا بمطالعة اخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة الكذاب و سبحاح و الاسود العنسي و طليحة الاسدى و اضرابهم فكان يضمر في نفسه دعوى النبوة الا انه لم يتمكن من اظهار ها و كان يسمى جماعته من اهل بلده الانصار و يسمى متابعيه من الخارج المها جرين و كان يا مرمن حج حجة الاسلام قبل اتباعه ان يحج ثانية قائلا ان حجتك الاولى غير مقبولة لانك حجججتها و انت مشرك و يقول لمن ارادان يدخل في دينه اشهد على نفسك انك كنت كافرا واشهد على والديك انهما ماتا كافرين واشهد على فلان وفلان وسمى له جماعة من اكابر العلماء والماضين انهم كانوا كفار افان شهد بذلك قبله وامر بقتله و كان يصرح بتكفير الامة منذ ستمائة سنة و يكفر كل من لايتبعه وان

كان من اتقى المسلمين ويسميهم مشركين ويستحل دمائهم وامولهم ويثبت الايمان لمن اتبعه وان كان من افسق الناس وكان عليه ما يستحق من الله ينقص النبي صلم، الله عليه وسلم كثير بعبارات مختلفه منها قاله فيه انه (طارش) وهو في لغة العامة بمعنى الشخص الذي يرسله احد الى غيره و العوام لا يستعملون هذا الكلمة فيمن له حرمة عندهم و منها قوله اني نظرت في قصة الحديبية فوجدت فيها كذا و كذا من الكذاب الم غير ذلك من الالفاظ الا ستخفافية حتى ان بعض اتباعه يقول بحضرته ان عصاء هذاه خير من محمد لاني انتفع بها و محمد قدمات فلم يبق فيه نفع و هو يرضى بكلامه وهذا كما تعلم كفر في المذاهب الاربعة ومنها انه كان يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و ينهي عن ذكرها ليلة الجمعة وعن الجهر بها على المنائر ويعاقب من يعفل ذلك عقابا شديد احتى انه قتل رجلا اعمى مو ذنالم ينته عما امره بتركه من ذكر الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان و يلبس على اتباع قائلاً أن ذلك كله محافظه على التوحيد وكان قد أحرق كثيرا من كتب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم كا لائل الخيرات و غيرها و كذالك احرق كثيرا من كتب الفقه و التفسير و الحديث مما هو مخالف لا باطيله و كان ياذن لكل من تبعه ان يفسر القران بحسب فهمه ٥ (علامة ميل عراقي، الفجرالصادق، ص١٥،١١)

#### شیخ نجدی کے ابتدائی حالات

شخ نجدی ااااه میں پیدا ہوااور ۲۰۰۷ ہیں فوت ہوا۔ (مشہوریہ ہوا کہ ۱۱۱۵ میں پیدا ہوااور ۲۰۰۷ ہیں فوت ہوا۔ (مشہوریہ ہوا کہ ۱۱۱۵ میں پیدا ہوااور ۲۰۰۷ ہیں فوت ہوا۔ ( قادری ) تخصیل علم کے لئے شروع میں مکہ اور مدینہ گیا، وہاں شخ محمد سلیمان کردی اور شخ محمد حیات سندھی اور دوسرے مشائخ ججاز سے ملاقات ہوئی۔ اکثر مشائخ نے فراست ایمانی سے اس کی پیشانی پر گمراہی اور بدبختی کے آثار دیکھے اوروہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی اس شخص کو گمراہ کردے گا اور اس کی وجہ سے بہت سے بندگان خدا گمراہی کے کنوئیں میں جا گریں گے اور فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح اس کے والدگرا می شنخ عبدالوہا ب بھی علماء صالحین میں سے تھے۔ انہوں نے بھی اس کی پیشانی پر بے دینی اور کفر کے آثار دیکھے لئے تھے۔ چنانچہوہ مسلمانوں کو اس سے بیجنے کی تلقین کرتے انہوں نے بھی اس کی پیشانی پر بے دینی اور کفر کے آثار دیکھے لئے تھے۔ چنانچہوہ مسلمانوں کو اس سے بیجنے کی تلقین کرتے

تھے،اسی طرح اس کے بھائی شیخ سلیمان نے بھی اس کی بدعقید گی میں اس کےرد میں ایک کتاب بھی لکھی ہے۔

## بدعقیدگی کی جانب پھلا قدم

ابتداء میں شخ نجدی جھوٹے مدعیان نبوت مثلاً مسلمہ کذاب، سبحاح، اسو عنسی طلیحہ اسدی اور دوسرے مدعیان نبوت کی کتابوں کا بڑے شوق ہے مطالعہ کیا کرتا تھا اور وہ خود بھی اپنے تیکن نبوت کا مدعی تمجھتا تھا،کیکن اس کواس دعویٰ کے اظہار پر قدرت حاصل نہ ہو تکی۔ایٹے شہروالوں کا نام اس نے انصار رکھا اور اسی کے دوسرے ہم عقیدہ جولوگ باہر ہےآتے ،ان کا نام مہاجرین رکھا جو تحض اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا اس سے اقر ارکرا تا کہ تمہاری تیجیلی زندگی مشر کا نہ تھی اورا گرتم حج کر چکے ہو، تو تم پراب دوبارہ حج کرنالازم ہے اوراس سے کہتا کہتم گواہی دو کہتم پہلے مشرک تھے تمہارے ماں بایب بھی شرک پرمرےاورگزشتہا کا برعلاء دین کا نام لے لے کر کہتا کہ گواہی دووہ سب مشرک تھے۔اگر و ہ تخص بیگوا ہیاں دیتا تواس کی بیعت قبول کرتا ، ورنہاس کولل کرا دیتااور شخ نجدی بتفریح کہتا تھا کہا ہے جیر سوسال یہلے کی تمام امت کا فرتھی اور وہ شخص جواس کی پیروی نہ کرتا ،اس کو کا فرکہتا خواہ وہ کتنا ہی پر ہیز گارمسلمان کیوں نہ ہواور اس کے قتل کوحلال اوراس کے مال لوٹنے کو جائز شمجھتا اور جو شخص اس کی اتباع کر لیتا،خواہ وہ کیسا ہی فاسق کیوں نہ ہو، اس کومومن کہا کرتا تھا۔

## بدعقیدگی کی انتھا

حضورا کرمٹالٹیٹر کی شان میں مختلف طریقوں سے گستا خیاں کرتا تھا،آپ کوطارش کہتا تھااور طارش کے معنی نجد کی لغت میں ایکچی کے ہوتے ہیں۔واقعہ حدیبیہ کے بارے میں کہا کرتاتھا کہ میں نے اس واقعہ کویڑ ھااوراس میں اتنی جھوٹی با تیں تھیں ، نیز اس کے پیروکاراس کے سامنے برملا کہتے تھے کہ ہماری لاٹھی محمر طالٹیڈا سے بہتر ہے اورمحمر طالٹیڈا تو فوت ہو چکے ہیں اوران میں کوئی کونفع ہاقی نہیں رہا۔ یہ باتیں سن کروہ خوش ہوا کرتا تھااور بیامور مذاہب اربعہ میں کفر ہیں۔ حضورا کرم و بر درود شریف پڑھے جانے کو ناپیند کرتا تھا اور جومسلمان جمعہ کی رات کو بلند آ واز سے درو د شریف منبر پر پڑھتے تھے،انہیں روکتا تھااور سخت ترین ایذائیں پہنچا تا تھا،حتیٰ کہایک نابینامؤذن جواذان سے پہلے درود شریف پڑھتا تھا،اوراس کےروکنے سے نہیں رکتا تھا،اس کواس نے تل کر دادیا اوراینے پیروکاروں کوفریب آفرینی

دور دشریف کےموضوع پر دلائل الخیرات اور اس جیسی کتنی ہی کتابیں اس نے جلاڈ الیں۔اسی طرح فقہا ورتفسیر

سے بیمجھایا کرتا تھا کہ میں سب کام تو حید کی حفاظت کیلئے کررہا ہوں۔

عام دے رکھاتھا کہ جس طرح جا ہیں،اپنی عقل سے قر آن کریم کی تفسیر کریں۔ شيخ نجدي نے محمد بن سعود کو جواينے عزائم کی تکمیل کیلئے آله کار بنایا،اس موضوع پر علامه عراقی لکھتے ہیں: ثم انه صنف لا بن سعود رسالة سماها (كشف الشبهات عن خالق الارض والسموات) كفر فيها جميع المسلمين وزعم ان الناس كفار منذ ستمائة سنة وحمل الايات نزلت في الكفار من قريش على اتقياء الامة واتخذ ابن سعود ما يقوله وسيلة لاتساع الملك و انقياد الاعراب له فصار ابن عبدالوهاب يدعو الناس الى الدين ويثبت في قلوبهم ان جميع من هو تحت السماء مشرك بلا مراء ـ ومن قتل مشركا فقد وجبت له الجنة وكان ابن سعود يتمثل كلما يا مره به فاذا امره بقتل انسان او اخذ ماله سارع الى ذلك فكان ابن عبدالوهاب في قومه كالنبي في امته لايتركون شيا مما بقوله ولا يفعلون شياً الايامره ويعظمونه غاية التعظيم ويبجلونه غاية التبجيل ٥ (علام تيل حراقي، الفجر الصادق، ص ۲۰ ۱۹۱)

اور حدیث کی جو کتابیں اس کے مزعومات کے خلاف تھیں ،ان سب کواس نے جلا ڈالا اوراس نے پیروکاروں کواذن

## محمد بن سعود سے گٹھ جوڑ

شیخ نجدی نے محدین سعود کی خاطر کشف الشبہات نامی ایک رسالہ کھا۔اس رسالہ میں اس نے تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیااور بیزعم کیا که چهسوسال سے تمام مسلمان کفراور شرک میں مبتلا ہیں اور قر آن کریم کی جوآیات کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں ،ان کوصالح مسلمانوں پر چسیاں کیا۔

ابن سعود نے اس رسالہ کواپنی مملکت کی حدود وسیع کرنے کے لئے وسلیہ بنالیا تا کہ عرب اس کی پیروی کریں۔ شیخ نجدی لوگوں کوایینے دین کی طرف دعوت دیتا اورلوگوں کو بیرذ ہن نشین کراتا که آسمان کے پنیجاس وقت جس قدر مسلمان ہیں، بلاریب سب مشرک ہیں اور جومشرک تول کرے گا،اس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی۔ شیخ نجدی جوبھی حکم دیتا، ابن سعوداس برعمل کرتا۔ جب شیخ نجدی کسی انسان کے قتل بااس کے مال لوٹنے کا حکم جاری کرتا، توابن سعوداس حکم کی تغمیل کرتا، پس نجد یوں کی اس قوم میں محمد بن عبدالو ہاب ایک نبی کی شان سے رہتا تھا۔اس کی ہر بات پر عمل کیا جاتا تھااوروہ کوئی کام اس کی اجازت کے بغیرنہیں کرتے تھےاورنجد کےلوگ شیخ نجدی کی اتنی تعظیم کرتے تھے

جتنی تعظیم کسی نبی کی جاسکتی ہے۔

شخ نجدى نے جوالحدانه اور انسانیت سوز طالمانه کاروائیال کیں، ان پرقلم اٹھاتے ہوئے علامہ کراتی لکھتے ہیں:
ومن قبائح ابن عبدالو هاب احراقه کثیرا من کتب العلم و قتله کثیرا من العلماء و
خواص الناس و عوامهم و استباحة دمائهم و اموالهم و نبشه لقبور الاولیاء و قدامر فی
الاحساء ان تجعل بعض قبور هم محلا لقضاء الحاجة و من الناس من قراء قد لائل
الخیرات من الرواتب و الاذکار و من قرأة المولد الشریف و من الصلاة عن النبی صلی
الله علیه و سلم من المنائر بعد الاذان و قتل من فعل ذلك و من الدعاء بعد الصلاة و كان
یصر ح بكفر المتوسل بلانبیاء و الملائكة و الاولیاء و بزعم ان من قال لاحد مولانا
اوسیدنافهو كافر۔

ومن اعظم قبائح الوهابيه اتباع ابن عبدالوهاب قتلهم الناس حين دخلوا الطائف قتلا عاما حتى استا صلوا الكبير والصغير واو دوا بالمامور و الامير، والشريف والوضيع، وصاروا يذبحون على صدر الام طفلها الريضع ووجدوا جماعة يتدارسون القرآن فقتلوهم عن اخرها ولما ابادوا من في البيوت جميعا خرجوا الى الحوانيت والمساجد و قتلوا من فيها و قتلوا الرجل في المسجد وهو راكع او ساجد حتى افتوا المسلمين في ذلك البلد ولم يبق فيه الاقدر نيف و عشرين رجلا تمنعوا في بيت الفتي بالرصاص ان يصلوهم وجماعة في بيت الفعر قدر المائتين وسبعين قاتلوهم يومهم ثم قاتلوهم في اليوم الثاني والثالث حتى راسلوهم بالامان مكرا وخدية فلما دخلوا عليهم و اخذوامنهم السلاح قتلوهم جميعا واخر جوا غيرهم ايضاً بالامان والعهود الى وادى (وج) وتركوهم هنالك في البرد و الثلج حفاة عراة مكشو في السموأت هم و نساؤهم من مخدورات المسلمين ونهبوا الاموال والنقود والاثاث وطرحوا الكتب على البطاح وفي الازقة والاسراق تعصف بها الرياح وكان فيها كثير من المصاحف ومن نسخ البخاري ومسلم وبقية كتب الحديث والفقه وغير ذلك تبلغ الوفا مؤلفة

فمكثت هذه الكتب اياما وهم يطؤنها بارجلهم ولايستطيع احدان يرفع منها ورقة ثم اخربوا البيوت و جعلوها قاعا صفصفا وكان ذلك سنة ٥ (١٢١٧) ـ (علامة يلعراقي، الفجر الصادق، ص۲۱،۲۲)

## شیخ نجدی کو علم اور علماء سے عداوت

شیخ نجدی کے نفرت انگیز کاموں میں سے ایک کام بیہ ہے کہاس نے کثیر تعداد میں علمی کتابوں کوجلوا ڈالا۔ دوسرا یہ کہ کثیر علاء کوتل کرا دیا ، اس طرح عوام وخواص میں سے بے حساب بے گنا ہوں کے خون ناحق سے اس کے ہاتھ رنگین ہوئے اوراس نے ان کے تل کوحلال اور مال کولوٹنا جائز تھہرا یا تھا۔ تیسرا بدترین فعل پیہے کہاس نے اولیاءاللہ کی قبروں کو کھدوڈ الا اور چوتھااس ہے بھی قابل نفرت کام یہ کیا کہا حساء میں اولیاء کرام کی قبروں کو بیت الخلا میں تبدیل کرا دیا۔ لوگوں کو دلائل الخیرات اور دوسرے ذکر واذ کاریڑھنے سے منع کرتا تھا۔اسی طرح میلا دشریف اورمسجد کے میناروں میں اذان کے بعد درود شریف پڑھنے سے روکتا تھا۔ جومسلمان بیرمبارک اورمستحسن کام کرتے ،ان کوتل کرا دیتا۔نماز کے بعددعا ما نگنے سے منع کرتا تھا۔انبیاء ملائکہ اوراولیاء کرام کے وسیلہ سے دعا ما نگنے کوصراحۃ کفرقر اردیتا تھا۔اور کہتا تھا جو شخص کسی کومولا نایاسیدنا کیے، وہ کا فرہے۔

## وهابیه کے لرزہ خیز مظالم

وہابیہ کے بدترین مظالم میں سے ایک بیہ کے کہ انہوں نے طائف پرغلبہ یا کوٹل عام شروع کر دیا، یہاں تک کہ بوڑھوں تک سب کو تہ تیج کر دیا اور اس سلسلہ میں انہوں نے امیر ، مامور اورعوام وخواص کا کوئی فرق روانہیں رکھا ظلم کی انتہا یتھی کہ ماں کے سامنےاس کے شیرخوار بچے کو ذہج کر دیتے تھے۔ایک جگہ کچھ لوگ قر آن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے ان تمام لوگوں کواسی حالت میں قتل کر دیا۔گھروں سے فارغ ہونے کے بعد دکا نوں اورمسجدوں کارخ کیا مسجد میں نمازیوں کوعین نماز کی حالت میں قتل کر دیاخواہ کوئی قیام میں ہو، رکوع میں یاسجدہ میں یہاں تک کہ بیس بچیس کےسوا تمام اہل طائف نہ تیخ کردیئے گئے۔ایک دن میں دوسوسترمسلمان قبل کیے دوسرےاور تیسرے دن بھی اپنے ہی لوگوں قبل کیا۔ تیسر پے روز اہل طائف کو دھو کے سے بلایا اوران کوامان دینے کے بہانے سے ان کے تمام ہتھیا رلے لیے، پھران کو برفانی وادی میں لے گئے اور مردول اور عور توں کے کیڑے اتر واکران کو برفانی وادیوں میں تڑیتا جھوڑ گئے اور ان کا مال ومتاع لوٹ لیااور کتابوں کوسرعام بھینک دیا۔ان میں قر آن کریم کے متعدد نسخے ،احادیث میں سے سیح بخاری ، صحیح مسلم اور دوسری حدیث اور فقہ کی دوسری کتابیں تھیں جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچی تھی۔ کافی عرصہ تک یہ کتابیں اپنی عظمت وحرمت کو یونہی صدا نمیں دیتر ہیں اور نجدی ان مقد س اوراک کو اپنے قدموں تلے روندتے رہے اور کسی شخص کو اجازت نہ تھی کہ ان اوراق میں سے کوئی ورق اٹھالے۔ پھرانہوں نے طائف کے گھروں میں آگ لگادی اورا یک خوبصورت آبادشہر کو برباد کر کے پٹیل میدان بنادیا اور یہ واقعہ کے ۱۲۱ھ میں واقع پذیر ہوا۔

#### ابوحامد بن مرزوق

علامہ ابی حامد بن مرز وق محمد بن عبد الوہاب نجیدی کے عقائد اور اس کے چند مذموم افعال کا ذکر کرتے ہوئے کے سے ہیں: ککھتے ہیں:

تقدم في المقدمة ان امهات عقيدته منحصرة في الربع، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه وتحيد الوهية والربوبية و عدم توقيره النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيره المسلمين وانه مقلد فيها كلها احمد بن تيميه وهذا مقلد في الاولى الكرامية ومجسمة الحنابلة ومقتد بهما وبا لحروريين في الربعة، و مخترع توحيد الالوهية والربوبية الذي تفرع عنه عدم توقيره النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيره المسلمين وقد فرق ابن تيميه تكفيره المسلمين في كتبه تلبيسا وتحت ستار الكتاب والسنة والسلف وائمة السنة والائمه، المزيف، وهذا صرح بتكفيرهم وجعل رأى ابن تيمية اسلانبي عليه رسائله المولفة في افتوحيد قالوا۔

كان محمد بن عبدالوهاب نيهى عن الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتاذى من سماعها، وينهى عن الاتيان بهاليلة الجمعة وعن الجهر بها على المنائر، يوذى من يفعل ذلك ويعاقبه اشد العقاب حتى انه قتل رجلا اعمى كان مرذنا صالحاذا صوت حسن، تهاه عن الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المنازة بعد الاذان فلم ينته فامر بقتله فقتل.

ثم قال ان الربابة في بيت الخاطئة ، يعنى الزانية اقل اثما ممن ينادى بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنائر، ويلبس على اصحابه بان ذلك كله محافظة على

التوحيد واحرق دلائل الخيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويستربقوله: ان ذلك بدعة وان يريد المهافظة على التوحيد، وكان يمنع اتباعه من مطالعة كتب الفقه والتفسير والحديث واحرق كثيرا منها واذن لكل من اتبعة ان يفسر القران بحسب فهمه، فكان كل واحد منهم يفعل ذلك ولو كان لا يحفظ القران ولا شيئا منه، وامر هم ان يعملوا ويحكموا بما يفهمونه وجعل ذلك مقدما على كتب العلم ونصوص العلماء ٥ (شَحُ الى حامر بن مرزوق، الوسل بالنبي وجهلة الوابيين ، ٣٢٢٢ ٢٥٥)

#### شیخ نجدی کے عقائد

ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہشنخ نجدی کے بنیادی عقیدے چار ہیں۔

- 1۔ اللہ تعالی کومخلوق سے مشابہ ماننا۔
- 2\_ الوہیت اور ربوبیت کوصفت واحدہ ماننا۔
  - 3- نبى علىه السلام كى تعظيم نه كرنا-
    - مام سلمانوں کی تکفیر کرنا۔

ان چاروں عقیدوں میں شخ نجدی، ابن تیمیہ کا مقلد ہے اور ابن تیمیہ پہلے عقیدے میں کرامیہ اور مجسمہ کا مقلد ہے اور چوشے عقیدے میں خوارج کا مقلد ہے، دوسرا اور تیسراعقیدہ اس کی اپنی اختراع ہے۔ پہلے اس نے الوہیت اور دوبیت کی وحدت کا عقیدہ تراشااوراس کے اوپر تیسرے عقیدہ تنقیص رسالت کی بنیادر کھی۔

شخ نجدی حضور مگالیّا نظیم پر درود نثریف پڑھنے کو ناپیند کرتا تھا اور درود نثریف سننے سے اس کو تکلیف ہوتی تھی اور جمعہ کی رات کوخصوصاً درود نثریف پڑھنے سے روکتا تھا اور مسجد کے میناروں پر بلند آواز سے درود نثریف پڑھنے سے بھی روکتا تھا اور جوشخص درود نثریف پڑھتا اس کوسخت ایذا دیتا، یہاں تک کہ اس نے اس صالح اور نابینا موذن کو صرف اس بات برقتل کرادیا کہ اس نے مسجد کے مینار پراذان کے بعد درود نثریف پڑھا تھا۔

ابن تیمیہ نے تکفیر سلمین کے عقیدہ کواپنی کتابوں میں کتاب وسنت کی اصطلاحوں اور علماء کی عبارتوں کی اوٹ میں چھپا کررکھا تھا،کیکن شخ نجدی نے تمام احتیاطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تکفیر سلمین کا فتو کی دے دیا اور بناء ابن تیمیہ بررکھی۔

شیخ نجدی کہتا تھا کہ مسجد کے میناروں میں حضورا کرم مٹاٹیڈیٹر پر درود شریف پڑھنے کا گناہ ایک فاحشہ کسبیہ کے گھر

مزامیر بجانے سے زیادہ ہے اوراینے پیروکاروں کوفریب دیتاتھا کوتو حید کی حفاظت اسی طرح ہوگی۔

شیخ نجدی نے د درود شریف کی عام کتابوں اور بالخصوص دلائل الخیرات کوجلوا دیا۔اور کہتا تھا کہ بیہ بدعت ہیں اور

تو حید کی محافضت اسی طرح ہوگی اور وہ اپنے پیرو کاروں کوفقہ تفسیر اور حدیث کی کتابوں کے مطالعہ ہے منع کیا کرتا تھا اور ہر شخص کواس کی عقل کے مطابق تفسیر کرنے کی اجازت دے رکھی تھی ، چنانچہاس کے تبعین اسی طرح کیا کرتے تھے

اور جو پھے قرآن کریم سے مطالب اخذ کرتے ،اسی بڑمل کرتے اورلوگوں سے کراتے تھے۔

علامہ ابن مرز وق نے شیخ نجدی کی دیگر شناعات اور مفاسد میں تقریباً وہی باتیں کھی ہیں، جن کوعلامہ سید احمد ذینی دحلان مکی اورعلامه عراقی لکھ چکے ہیں ،اس لیے ہم نے طوالت کی وجہ سے وہ تمام عبارات ترک کر دیں۔

## انور شاه کشمیری

دیوبندیوں کے مشہور محدث انورشاہ کشمیری محمد بن عبداہاب کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اما محمد بن عبدالوهاب النجدي فكانه رجلا بليد اقليل العلم فكان يتسارع الي

الحكم بالكفر ٥

توجمه: محد بن عبد الوماب نجدى نهايت بوقوف اوركم على خص تقاا وروه مسلمانوں ير كفر كا حكم لگانے میں بہت تیز تھا۔ (انورشاہ کشمیری فیض الباری ہص ا کا )

#### حسین احمد"مدنی"

دیو بندی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم حسین احمد مدنی نے ''شہاب ثاقب'' میں مختلف مقامات پر محمد بن عبدالو ہابنجدی کی شخصیت اوراس کے عقائد سے بحث کی ہے، ہم ان سطور پریشاں کوایک منظم شکل میں حوالہ صفحات کی قید کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔

1۔ صاحبو! محمد عبدالو ہاب نجدی کی ابتدا تیرھویں نجد عرب سے ظاہر ہوااور چونکہ بیپ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا،اس نے اہل سنت والجماعت ہے تل وقبال کیا۔ان کو بالجمر اپنے خیالات کی تکلیف دیتار ہا،ان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا،ان کے لل کرنے کو باعث ثواب ورحمت شار کرتا رہا۔اہل حرمین کوخصوصاً اہل حجاز کوعموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچا ئیں ۔سلف صالحین اورا نتاع کی شان میں نہایت گستاخی اور بےادبی کے الفاظ کے اوراس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور الحاصل وہ ایک ظالم اور باغی ،خونخوار ، فاسق شخص تھا۔اسی وجہ سے اہل

استعمال کیے، بہت سےلوگوں کو بوجہاس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظّمہ چھوڑ نا پڑااور ہزاروں آ دمی اس

عرب کوخصوصاً اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا اور ہے اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصار کی سے نہ

مجوس سے نہ ہنود سے ،غرضیکہ وجو ہات مذکورۃ الصدر کی وجہ سے ان کواس کے طا کفہ سے اعلیٰ درجہ کی عداوت ہے اور بے شک جب اس نے الیمی الیمی تکالیف دی ہیں ، تو ضرور ہونا بھی جاہئے ۔ وہ لوگ یہود ونصاریٰ سے اس قدر رنج و

عداوت نہیں رکھتے جتنی کہ و ہابیہ سے رکھتے ہیں ۔ (حسین احمد' مدنی''شہاب ثا قب۳۲)

2\_ محمد بن عبدالو ہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم وتمام مسلمانان دیارمشرک و کافر ہیں اوران سے قتل و

قال كرنا،ان كےاموال كوان سے چھين لينا حلال اور جائز بلكہ واجب ہے، چنانچے نواب صديق حسن خال نے خوداس کے ترجمہ میں ان دونوں باتوں کی تصریح کی ہے۔ (حسین احمد' مدنی''شہاب ثاقب ۲۳۰۰)

3۔ نجدی اوراس کے اتباع کا اب تک یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام کی حیات فقط اسی زمانہ تک ہے۔ جب تک وہ دنیا میں تھے۔ بعدازاں وہ اور دیگرمومنین موت میں برابر ہیں۔اگر بعد وفات ان کو حیات ہے،تو وہی

حیات ان کو برزخ ہےاورا حادامت کو ثابت ہے، بعض ان کے حفظ جسم نبی کے قائل ہیں،مگر بلاعلاقہ روح ،اورمتعدد لوگوں کی زبان سے باالفاظ کریہہ کہ جن کا زبان پر لانا جائز نہیں ، دربارہ حیات نبوی علیہ السلام سنا جاتا ہے اور انہوں

نے اپنے رسائل وتصانیف میں ککھاہے۔(حسین احمر 'مدنی' 'شہاب ثاقب ۲۵٪)

4۔ زیارت رسول مقبول عُلَیْمُ آستانہ شریفہ و ملاحظہ روضہ مطہرہ کو بیطا نفہ بدعت، حرام وغیرہ لکھتا ہے۔اس نيت يه سفر كرنامخطوراورممنوع جانتا بـ لا لتشد والرحال الاالى ثلثة مساجد ان كامتدل بـ بعض ان مين

سے سفرزیارت کومعاذ اللہ تعالی زنا کے درجہ کو پہنچاتے ہیں۔اگر مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو صلوۃ وسلام ذات اقدس نبوی علىيالسلام كونهيس پڙھتے اور نهاس طرف متوجه ہوكر دعاوغيره مانگتے ہيں۔ (حسين احمد'' مدنی''شہاب ثا قب ٣٥،٣٦)

5۔ وہابیہ مسکد شفاعت میں ہزاروں تاویلیں اور گھرنٹ کرتے ہیں اور قریب قریب انکار شفاعت کے

بالكل بيني جاتے ہيں۔(حسين احمد 'مدنی' شہاب ثاقب ص ٢٧)

 6 و ما ببیا شغال با طنیه و اعمال صوفیه مراقبه، ذکر وفکر وارادت و شیخت وربط القلب بالشیخ وفناء بقاوخلوت وغیرہ اعمال کوفضول ولغواور بدعت وضلالت شار کرتے ہیں اوران ا کابر کے اقوال وافعال کوشرک وغیرہ کہتے ہیں اور اُن سلاسل میں داخل ہونا بھی مکروہ و منتج بلکہ اس سے زائد شار کرتے ہیں ، چنانچے جن لوگوں نے دیارنجد کا سفر کیا ہوگا ، یا

ان سے اختلاط کیا ہوگا،ان کو بخو بی معلوم ہوگا کہ فیوض روحانیہان کے نز دیک کوئی چیز نہیں ہے۔ (حسین احمہ'' مدنی''

شهاب ثاقب ص۵۹)

7\_ وہابیکسی خاص امام کی تقلید کوشرکت فی الرسالتہ جانتے ہیں اورا ئمہ اربعہ اوران وہ گروہ اہل سنت

والجماعت کے مخالف ہو گئے، چنانچہ غیرمقلدین ہنداسی طا کفہ شنیعہ کے پیروکار ہیں، وہابی نجد وعرب اگرچہ بوقت

اظہار دعویٰ حنبلی ہونے کا اقرار کرتے ہیں ،کیک عمل درآ مدان کا ہرگز جملہ مسائل میں امام بن حنبل رحمۃ الله علیہ کے

مٰد ہب برنہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے فہم کے مطابق جس حدیث کومخالف فقہ خیال کرتے ہیں ،اس کی وجہ سے فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں ،ان کا بھی مثل غیرمقلدین کے اکابرامت کی شان میں الفاظ گستاخانہ بے ادبانہ استعمال کرنامعمول ہو گیا

ہے۔(حسین احمد' مدنی' شہاب ثاقب ۲۲)

8 مثلاً على العوش استوى وغيره آيات مين طا نفه وبإبياستواء ظاهرى اورجهات وغيره ثابت كرتا

ہے جس کی وجہ سے ثبوت جسمیت وغیرہ لا زم آتا ہے علی مذاالقیاس مسلہ نداءرسول الله مُنْ عَلَيْهِ أَمِيس و ہا بيہ طلق منع کرتے

میں۔(حسین احمد' مدنی' شہاب ثاقب ۱۲۰۰ 9۔ وہابیورب کی زبان سے بار ہاسنا گیا کہ الصلوة والسلام علیک یارسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل

حرمین پر سخت نفرین اس ندااور خطاب پر کرتے ہیں اوران کا استہزااڑاتے ہیں اور کلمات ناشا ئستہ استعال کرتے ہیں۔

(حسين احد" مرنی"شهاب ثاقب ص ١٥٠)

10۔ وہابیتمباکوکوکھانے اور پینے کوحقہ میں ہویا سگار میں یا چرٹ میں اوراس کے ناس لینے کوحرام اورا کبر الكبائر ميں سے ثار كرتے ہيں۔ان جہلا كے نزديك زنا اور سرقه كرنے والا اس قدر ملامت نہيں كيا جاتا جس قدرتمبا كو

استعال کرنے اور ملامت کیا جاتا ہے۔ (اب سعودی عرب میں تمبا کوکو بکثر ت استعال ہوتا ہے، گویاان کے نز دیک

اس سے محبوب اور حلال چیز اور ہے ہی نہیں (تابش)۔اوروہ اعلی درجہ کے فساق و فجار سے وہ نفرت نہیں کرتے جوتمبا کو استعال کرنے والے سے کرتے ہیں۔(حسین احمد' مدنی' شہاب ثا قب ۲۲)۔

11۔ وہابیہامرشفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ بمنز لہ عدم کے پہنچا دیتے ہیں۔(حسین احمر''مدنی'' شهاب ثاقب ص ۲۷)۔

12 - وہابیسوائےعلم احکام شرائع ، جملہ علوم اسرار حقانی وغیرہ سے ذات سرور کا ئنات خاتم النبیین علیہ الصلوٰ ة

والسلام كوخالي جانتة بين \_ (حسين احمهُ ` مدني ` "شهاب ثا قبص ٦٧ ) \_

13 - وہابیننس ذکرولا دت حضور سرور کا کنات علیہ الصلوٰ ق والسلام کوفتیج و بدعت کہتے ہیں اورعلیٰ منرا القیاس اذ كاراولياء كرام رحمهم اللَّد تعالى كو بھى براسمجھتے ہيں۔(حسين احمدُ' مدنی''شہاب ثا قبص ٦٧)۔

#### خلیل احمد انبیٹھوی

# اشرف على تهانوي، شبير احمد عثماني، حبيب الرحمن ديوبندي

## ودیگر اقابر دیوبندی

خلیل احد انبیٹھوی نے علماء، مدینہ کے سوالات کے جواب میں ایک کتاب''التصدیقات لدفع اللبیسات'' کھی جس کی تصدیق وتائیدا شرف علی تھانوی ،شہیراحمدعثانی،حبیبالرحمٰن دیوبندی اور دیگرا کابر دیوبندنے کی۔اس کتاب میں بھی شخ نجدی کا ذکر آگیا ہے۔علماء مدینہ شخ نجدی کے بارے میں سوال کرتے ہیں:

محمد بن عبدالو ہاب نجدی حلال سمجھتا تھا،مسلمانوں کے خون اوران کے مال وآبر وکواور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا،شرک کی جانب اورسلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیرکوتم جائز سمجھتے ہویا کیامشرب ہے؟

ہمارے نزدیک ان کا وہی حکم ہے جوصاحب درمختار نے فرمایا ہے اورخوارج ایک جماعت ہے، شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفریا ایسی معصیت کا مرتکب سجھتے تھے جو قبال کو واجب کرتی ہے۔اس تاویل سے بیلوگ ہماری جان و مال کوحلال سجھتے اور ہماری عورتوں کوقیدی بناتے ہیں۔آ گے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے۔ پھر یہ بھی فرما تا ہے کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لئے نہیں کرتے کہ یہ غل تاویل سے ہے، اگرچہ باطل ہی سہی اور علامہ شامی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے جبیبا کہ ہمارے زمانہ میں ابن عبدالوہاب کے تابعین سرز مین نجد سے نکل کرحرمین شریفین پر متخلب ہوئے ،اپنے کونبلی مذہب بتاتے تھے،مگران کاعقیدہ پیر تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدہ کے خلاف ہو، وہ مشرک ہے اوراسی بناء پرانہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی ۔ (خلیل احمہ انبیٹھو ی: التصدیقات لدفع<sup>ً</sup> التلبيات، ص١٨١٩)\_

## نواب صديق حسن خاں بھوپالی

غیر مقلدوں کے مشہور امام نواب صدیق حسن خال بھویالی اپنے فرقہ لینی غیر مقلدوں کو وہابیت سے بری كرنے كے لئے ايك طويل تفتكوكرتے ہيں اور مآل كا كھتے ہيں۔

مردم هنداز برائے تجارت و زیارت بحرمین شریفین میر و ندو خود مردم آنجا از نام صاحب نجد فروخته مے گردند، زیرا که نجدی وهابی بلا هائے برسر ایشاں ریخته بودپس هر که از مکه معظمه و مدینه منوره باز پس مے آید وے عداوت محمد بن عبدالوهاب همراه خود مے آرد۔

ہندوستان سےلوگ تجارت اور حرمین شریفین کی زیارت کے لئے جاتے ہیں اور حرمین شریفین کےلوگ شیخ نجدی کے نام سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ کیونکہ شخ نجدی ان کے لئے شدید تکالیف اور مصائب کا سبب بناتھا۔ پس جو څخ*ف بھی مک*معظمہاور مدینه منورہ سے ہوکرآتا ہے ،وہ اپنے دل میں محمد بن عبدالو ہاب کےخلاف سخت غم وغصے کو لے کر

آتا ہے۔ (نواب صدیق حسن خاں پھویالی:موئدالعلوا ئدمن عیون الاخبار والفوا ئد،ص ۳۸)

# محمد منظور نعمانى

دیو بندیوں کےمشہور عالم محمر منظور نعمانی شخ نجدی ہے بہت متاثر ہیں اوراینے مضامین میں انہوں نے شخ نجدی کی مبالغہ آمیزہ وکالت کی ہے،اس کے باوجودوہ بعض مسائل میں شیخ نجدی سے اختلاف کرنے پر مجبور ہوگئے،

اصولی درجہ میں اس توافق اور طرز فکر میں بڑی حد تک کیسانیت اور رگا نگت کے باوجود بعض نظریات ومسائل میں ہمارے اکا برعلاء دیو بنداور شیخ محمد بن عبدالوہاب کی جماعت کے نقطہ نظراور رویہ میں کچھاختلا ف بھی ہے۔مثلاً وہ حضرات زیارت نبوی کومستحب ومسنون بلکه افضل اعمال ماننے کے باوجودمشہور صدیث لاتشدو االرحال ٥ ۔۔۔۔ الخ کی خاص زیارت کے لئے مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا جائز نہیں سمجھتے ۔ان کے نز دیک سفر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے کرنا چاہئے۔ پھروہاں پہنچ کرزیارت کی مستقل نیت کریں۔ حدیث لاتشدو االو حال o الخ کے بارے میںان کی تحقیق پیہے کہاس ممانعت کا تعلق صرف مساجد کے لئے سفر کرنے سے ہے۔

اسی طرح دعا میں توسل بالنبی عُلَّالِیْمُ اور بالصالحین کوشِخ محمد بن عبدالو ہاب اوران کے تبعین بالکل جائز نہیں سمجھتے اور ہمارے اکابر کے نزدیک وہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ وہ فی الحقیقت توسل باعمالهم الصالحہ o ہی کی ایک صورت ہےاورتوسل **بیاعی مالھیم الصالحة 0** بالا تفاق جائز اور ثابت ہے۔ ہاں اگر کوئی جاہل اور گمراہ آ دمی رسول اللّه مَّاللَّهُ بِمَّ کے پاکسی اور مقبول وفات یافتہ بندے کے وسلے سے دعا کرےاور سمجھے کہ اس وسلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برمعاذ اللہ کوئی بوجھاور دباؤیڑے گااور وہ قبول ہی کرلیں گے یا ہیں بھے کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وسیلہ کے بغیر دعا قابل

سے دعا ذرکورہ نظر پیرسے مانگتا ہوگا ، بیصورت محض فرضی ہے ، واقعی نہیں۔) ( قادری غفرله )

ساعت نہ ہوگی تو ہےشک بیعقیدہ سخت گمرا مانداور بیغل حرام ہوگا۔ ( کسی مسلمان سے بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہوہ وسیلہ

اسی طرح حضورا کرم نالٹیٹا کے روضہ اقدس برحاضر ہوکر سلام عرض کرنے کے ساتھ آپ ٹالٹیٹا سے شفاعت کے سوال کوشنخ محمد بن عبدالو ہاب اوران کے تبعین نا جائز بلکہ ایک طرح کا شرک کہتے ہیں جبیبا کہ شیخ محمد بن عبدالو ہاب کے حوالہ سے گزشتہ قسط میں نقل کیا جاچکا ہے ( اس بارے میں ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے جوان حضرات کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے )لیکن ہمارے اکابراس اصولی عقیدہ اوریقین میں ان سے متفق ہونے کے باوجود کہ'' قیامت اور

آخرت میں کوئی نبی یا ولی یا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے اذن واجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا اور صرف اسی بندے کے حق میں شفاعت ہو سکے گی جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی واجازت ہوگی''۔

زائر کے لئے روضہ مبارک برحاضر ہوکرسلام عرض کرنے کے ساتھ آپ سے شفاعت اوراستغفار کی استدعا کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ ہمارے نز دیک ان دونوں با توں میں کوئی منافات نہیں ہے،اسی طرح کی شفاعت کی ہرگزیہ بنیاد نہیں کہ ہم رسول الله عَلَیْنِ کوشفاعت کے معاملہ میں'' خود مختار''سمجھتے ہیں۔اییا سمجھنا بلاشبہہ سخت گمراہی ہے۔کسی مخلوق

كوبهي بارگاه خداوندي مين بطورخود شفاعت كرنے كا ختيار نہيں ہے اور نه ہوگا، قبل الله الشفاعة جميعاً ٥

(الزم:44)من ذاالذي يشفع عنده ٥ (القره: 255)

منظوراحرنعمانی اقرار کرتے ہیں کہ شخ نجدی دنیامیں حضور مالٹیٹر سے طلب شفاعت کوشرک قرار دیتے ہیں، بلکہ کشف الشبہات میں شیخ نجدی نے طالب شفاعت کونہ صرف مشرک بلکہ اس کے قل کو جائز اوراس کے مال لوٹنے کو مباح لکھا ہےاوراسمضمون میںانہوں نے دنیا میںحضور مُلْاثَیْنَا سے طلب شفاعت کو جائز لکھ کریشخ نجدی کا شرک خود ّا پنی ذات پر جاری کرلیا، بلکہا ہے قتل اور مال کو بھی مباح کر دیا۔اس کے باوجود وہ شخ نجدی کے مداح ہے،اس کا نام ہےاندهی عقیدت \_ (قادری غفرله)

نعمانی صاحب کاان دونوں باتوں میں منافات نہ مجھنا خود فریبی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتااورانہوں نے شخ

نجدی کے شفاعت طلب کرنے پرفتو کی شرک کو جواس بات پرمجمول کیا ہے کہ کوئی شخص حضور مگالٹیا ہم کو'' خود مختار' سمجھ کر آپ سے شفاعت طلب کرے،اس کو شیخ نجدی شرک کہتے ہیں،تو بیش خجدی کے اپنے کلام کےخلاف اور تسو جیسہ

الكلام بما لايرضى به قائله 0 كامصداق -

کشف الشبہات سے ۳۷ پریشخ نجدی نے طالبین شفاعت کار دکرتے ہوئے کھا ہے۔ فیان قبال النہبي ملَّا لِيْمِ ا

اعطى الشفاعة وانا اطلب مما اعطاه الله فالجواب ان الله اعطاه الشفاعة نهاك عن هذا ١٥ كرمعرض

یہ کے حضورا کرم ٹاٹٹیا کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا مرتبہ دیا ہے،اور میں اسی دی ہوئی شفاعت سے سوال کرتا ہوں، تواس کا جواب میرہے کہ اللہ تعالی نے حضور طالی ہے کوشفاعت دی اورتم کوشفاعت طلب کرنے سے روک دیا ہے۔

اس سے بھی واضح صراحت شیخ نجدی کی اس عبارت میں ہے۔کشف الشبہات کےصفحہ ۳۲۔۳۱ پر شیخ نجدی

فان اعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم، نحن لانشرك بالله بل نشهدانه لا يخلق ولا يرزق ولا يغفر الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عليه السلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرافضلا عن عبدالقادر وغيره ولكن ان مذنب والصالحون لهم جاه عند الله واطلب من الله بهم٥

تسرجمه: دشمنان خدا کے دین رسول پرمتعد داعتر اضات ہیں جن کی بناء پر وہ لوگوں تک صحیح دین پہنچنے سے روکتے ہیں،ان میں سے ایک اعتراض بیہ کے دشمنان خدا کہتے ہیں۔ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ، بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خالق ہے نہ رازق اور نہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نفع دےسکتا ہےاور نہ نقصان پہنچا سکتا ہےاوران با توں میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہےاور یہ کہ محمطًا لِلْيَاظِ بھی اپنی ذات کے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں چہ جائیکہ عبدالقادریا کوئی اور شخص ہولیکن میں ا یک گنز کارشخص ہوں اور صلحاء اللہ کے مقرب بندے ہیں ، اس بنا پر میں ان سے سوال کرتا ہوں۔

کیا شخ نجدی کی اس تصریح کے بعد بھی نعمانی صاحب کی بہ تاویل چل سکتی ہے کہ شخ نجدی نے حضورا کرم علی لیا ہم سے اس صورت میں شفاعت طلب کرنے کومنع کیا ہے جوحضور طالیا کا کوخود مختار سمجھتا ہو۔ جبرت ہے کہ نعمانی صاحب خوف خدااورآ خرت کے حساب سے بالکل عاری ہوکر شیخ نجدی کے کلام میں تحریف اور بے بنیاد تاویل کر کے بیثابت کرنے کی سعی نا کام کررہے ہیں کہ شیخ نجدی طلب شفاعت کواس صورت میں منع کرتے ہیں جوحضور ماُلٹیٹا کوخود مختار مانے جبکہ شخ نجدی حضور مالٹیائی کو عاجز اور ماذون من الشفاعت ماننے کے بعد بھی طلب شفاعت پر کفراور قتل اور مال

لوٹنے کا حکم لگاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس علمی خیانت اور گمراہ کن بروپیگنڈے سے ہمیں محفوظ رکھے۔( قادری غفرلہ )

ا گلے پیراگراف میں نعمانی صاحب لکھتے ہیں: اسی طرح ایک اختلاف ان حضرات کے اور ہمارے اکابر کے روبیمیں بیہے کہ جولوگ اپنے اشعار وغیرہ میں رسول الله مثالیّنیا کومخاطب کر کے استعانت اور استغاثہ کے انداز میں ندا اور خطاب کرتے ہیں ، ان کے بارے میں ہمارےا کابر کا مؤقف پیہ ہے کہا گرحضور مگاٹیا کی وحاضر و ناظر اور عالم الغیب ومتصرف مجھ کراییا خطاب اور استمد اد و اسغا چہ کیا جائے ،تو بلاشک وشبہہ قطعاً شرک ہے،کین اگرکسی شخص کاعقیدہ صحیح ہے، وہ رسول الدُمنَّالَيْنِ کونہ حاضر و ناظر مسمجهةا ہے نه عالم الغیب اورمتصرف سمجھتا ہے، بلکہ ایساسمجھنے کوشرک جانتا ہے کیکن شوقیہ طور برحاضر فی الذہن سے خطاب کرر ہاہے (جبیبا کہاشعار میں بکثرت ایبا ہوتا ہے ) اس امید برخطاب کرر ہاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدییام آپ تک پنجادے گا اور آپ انشاء اللہ دعا فر مائیں گے، تو یہ ہر گزشرک نہیں ہے اور اسی بناء پرصاحب قصیدہ بردہ علامہ بوصری اورمولا ناجامی وغیرہ کےاس طرح کےاشعار کواسی مرحمول کرتے ہیں اور یہ ہرگز زبردتی کی تاویل نہیں ہے۔ اس وضاحت کے بعد لکھتے ہیں: لیکن شیخ محمد بن عبدالوہاب اور ان کے تبعین اس مسلہ میں پینفصیل نہیں کرتے۔وہ رسول الله طَالِثَیْرِ الله عَلَیْ مِی وفات یافتہ بزرگ ہے اس طرح کے خطاب کو بہرحال شرک قرار دیتے ہیں۔

نوٹ:اہل سنت حضور مُناتِین میم الم الغیب کا اطلاق نہیں کرتے ،حضور مَناتِین کم غیب پرمطلع مانتے ہیں ،حاضرو ناظر کی بحث مولا ناغلام رسول سعیدی صاحب کی تصنیف'' توضیح البیان'' (بیرکتاب حامداینڈ نمپنی لا مور نے جدیداضا فات کے ساتھ شائع کر دی ہے۔الہٰ آبادا نڈیا میں بھی حپیب چکی ہے۔( تا بش قصوری ) میں آپچکی ہے۔اورکوئی بھی شخف اللّٰد تعالیٰ کے سنائے بغیرنہیں س سکتا، نہ کوئی شخص خدا کی دی ہوئی طاقت کے بغیر تصرف کرسکتا ہےاور جو شخص بھی حضورا کرم

(محر منظور نعمانی ہفت روز ہ المنبر جلد ۲۳، شار ۱۵،۱۵،۹۰۸ (۱۵،۱۲)

<sup>م</sup>ناتین کوندا کرتا ہے اسی عقیدہ سے کرتا ہے۔اسی طرح حضور مٹاتین کا لٹد کے دیے ہوئے غیب کو جانتے ہیں ،اس کی دی <sup>ا</sup> ہوئی طاقت سے تصرف کرتے ہیں ،اس کے سنانے سے سنتے ہیں۔ان حقائق کا نعمانی صاحب کو بھی اقرار ہے اور ساتھ ہی رہی کہتے ہیں کہ شخ نجدی ہر حال میں ندا کوشرک کہتے ہیں،الہذانعمانی صاحب بھی شخ نجدی کے فتو کی كفر سے پینهیں سکتے۔(قادری غفرلہ)

## شیخ نجدی کا رد کرنے والے اکابر اسلام کی اجمالی فھرست

شیخابی حامد مرزوق نے ان علماء اسلام کی فہرست مہیا کی ہے جنہوں نے محمد بن عبدالوہاب کے عقائد فاسدہ کے

رد مين تصنيفات جليله بير دقلم فرمائي بين، ملاحظه يجيحَ:

1-شخ محمد بن سليمان كردي

2- شخ نجدي كے استاذ علامه عبدالله بن عبداللطيف شافعي، ان كى كتاب كانام: تجريد سيف الجهاد لمدى الاجتهاد \_

3-علامة عفيف الدين عبدالله بن داؤد خبلي كتاب كانام:الصواعق والرعود \_

4-علام محقق محمه بن عفالق حنبلي كتاب كانام تهكم المقلدين بمن ادعاتجديدالدين \_

5- علامه احمد بن على القباني بصرى شافعي \_

6-علامه عبدالوباب بن احمد بركات شافعي ، احمدي ، مكي \_

7- شيخ عطاءالمكي، كتاب كانام: الصارم ال، ندى عنق النجدى \_

8- شيخ عبداللدين عيسى الموليي \_

9-شيخ احرمصري احسائي \_

10- بيت المقدس كي يك عالم، كتاب كانام: السيوف الصقال في اعناق من انكر على الاولياء بعدالانتقال \_

11-سيدعلوي بن احمد حداد، كتاب كانام:السيف الباترلعنق المنكر على الإ كابر ـ

12-شيخ محربن شيخ احمر بن عبداللطيف الاحسائي \_

13-علامة عبدالله بن ابراجيم ميرغني الساكن بالطائف - كتاب كانام تحريض الاعنبياء على الاستغاثة بالانبياء والاولياء -

14-الشيخ محمرصالح زمزي شافعي \_

15-علامه طاهر حنفي، كتاب كانام: انتصارللا ولياءالا برار ـ

16- مداہب اربعہ کے اکابر کے جوابات کا مجموعہ۔

17-نداہب اربعہ کے اکابر کے ورسائل پرمشتمل ایک ضخیم۔

18- علامه سيدالمنعي -

19-علامه سيدعبدالرمن ـ

20- علامة سيرعلوى بن الحداد، كتاب كانام: مصباح الانام وجلاء الظلام

21-سليمان بن عبدالو باب، كتاب كانام: الصواعق الالهيه -

22-علامه محقق شيخ الاسلام بتونس اساعيل التميمي المالكي \_

23-علامه محقق الشيخ صالح الكواش التونسي \_

24- علامه حقق سيد داؤ دالبغد ادى الحنفي \_

لىيى 25-اشيخ ابن غلبون الىيمى **ـ** 

26-سير مصطفىٰ المصرى البولاقي -

27-سيدالطباطائي البصري-

28-علامهانشيخ ابراہيم السمنو دي،المنصو ري، كتاب كا نام: سعادة الدارين في الدرعلى الفرقتين الوهابيه و

مقلده الظاهرييه

29-مفتى مكه سيداحرزيني دحلان، كتاب كانام الدررالسنيه -

30-الشيخ يوسف النبهاني، كتاب كانام: شوامدالحق في التوسل بسيد الحق \_

31- جميل صدقى الزبادي، بغدادي، كتاب كانام: الفجرالصادق\_

32- شيخ المشرقي المالكي الجزائري، كتاب كانام: اظهارالعقو ق ممن منع التوسل بالنبي والولى الصدوق \_

33-علامه مخدوم مفتى فاس الشيخ المهدى الوازاني \_

34- شيخ مصطفيٰ الحامي المصري، كتاب كانام: غوث العباد ببيان الرشاد \_

35-الشيخ ابرا بيم حلمي القادري الاسكندري ، كتاب كانام: جلال الحق في كشف احوال اشرار الخلق \_

36-علامه شخ سلامة العزامي، كتاب كانام:البرابين السلطعه -

37- شيخ حسن لفطى الحسنبلي الدمشقي ، كتاب كانام:النقو ل المشر عبية في الروملي الويابيه-

38- ====== مذہبہ صوفید کی تائید میں ایک رسالہ۔

39- شيخ محرحسنين مخلوف،رساله: في حكم التوسل بالانبياءوالا ولياء\_

40- شخ محمد صن خزبك، كتاب كانام المقالات الوفيه في الرعلي الومابييه

ع. عطاءالكسم الدمشقى، كتاب كانام:الاقوال المرضية في الردعلي الومابيير. 41- يشخ عطاءالكسم الدمشقى، كتاب كانام:الاقوال المرضية في الردعلي الومابيير.

اس، ۱۵۳ تا ۱۹۲۹)

اس فہرست میں ان برصغیر پاک ہند کے نام شامل نہیں ہیں جنہوں نے اپنی متعدد تصانیف جلیلہ میں شخ نجدی کے عقائد باطلہ کا رد کیا ہے بہر حال اس فہرست پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شخ نجدی نے بار ہویں صدی میں ایک ایسافتنہ کھڑا کر دیا۔ جس کوفر وکرنے کے لئے تمام دنیا کے حق پرست علاء کھڑے ہوگئے تھے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# (تاريخ نجدو حجاز) باب4

## <mark>وهابیه کا پهلا اور دوسرا دور</mark> ۱۸۹۵ءتا۱۹۸۱ء

#### وهابیه کا دور اوّل ۲۵۵۱ء،۱۸۱۸ء

اس کتاب کے پہلے باب میں ہم امیر محمد بن سعود متوفی ۹ کااء کے سریر آرائے اقتدار ہونے کی مکمل تصویر تھینج

چکے ہیں اوراسی بات میں محمد بن سعود کے بیٹے عبدالعزیز بن محمد بن سعود متوفی ۱۸۰۳ء کے خونین عہد کا بھی ذکر کیا جاچکا ہے اوراس کے بعداس خاندان کے سب سے سفاک اور سنگدل حکمر ان سعود بن عبدالعزیز متوفی ۱۲۲۹ ہجری کی جانشینی کاذکر بھی کر چکے ہیں۔

. یہ بتلا یا جاچکا ہے کہ سعود بن عبدالعزیز کی جانشینی کے بارے میں محمد بن عبدالو ہاب سے پہلے ہی رائے لی جا چکی

تھی، چنانچہ عبدالعزیز کے مقتول ہونے کے بعد سعودین عبدالعزیز کو سلطنت نجد کا فر مانروامقرر کر دیا گیا۔

سعود بن عبرالعزيز كا جمالي تعارف مسعود عالم سے سني لکھتے ہيں:

سعود زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اپنے باپ کے قش قدم پر دعوت وحکومت کی توسیع میں سرگرم ہو گیا اور دور دراز کی فوجی مہمات کی سرکر دگی اپنے بیٹے عبداللہ کے سپر دکی ،عبداللہ نے ایک طرف حجاز میں خیبر کوسرنگوں کیا اور دوسری

طرف بحرین اوراس الخیمه تک اپنی فتوحات کی دهاک بٹھا دی۔ (مسعود عالم ندوی مجمد بن عبدالوہاب،ص۸۸)

سعود بن عبدالعزیز نے اپنے باپ کی زندگی میں خوزیزی کی کس طرح تربیت پائی تھی ،اس کی بھی ایک جھلک ب

ملاحظەفر مائىيں۔

سر دار حسنی لکھتے ہیں:

وہا بیوں نے ا • کاء میں سعود بن عبدالعزیز کی قیادت میں کر بلامعلیٰ پرحملہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقدس مزار کومنہدم کر دیا۔ کر بلامعلیٰ کی بے حرمتی کی اورامن پہندی آبادی کا بیشتر حصہ بلاقصور تہ تیخ کر دیا۔ کر بلائے

معلی سے بصرہ تک کا تمام علاقہ خاک سیاہ کردیا۔ کروڑ وں روپہیکا مال واسباب لوٹ لیا، فتنہ تا تار کے بعد عراق میں ایسا ظلم اور فساد بھی نہ ہوا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ماتم کی صفیں بچھ گئیں۔لیکن درعیہ نجد کے دارالسلطنت میں فتح و

نفرت کے شادیانے نج رہے تھے۔

اب وہا بیوں نے شریف غالب ہے بھی عہد شکنی کی بندرگاہ حالی پر بلاوجہ قبضہ کرلیا حالی حدود حجاز میں شریف مکہ کی ملکیت تھی۔احتجاج نا کام ثابت ہوا، وہائی جنگ کےخواہاں تھے۔ نا قابل قبول شرطیں پیش کیں، جوصرف حقیر اور کمزور دشمن ہی قبول کر سکتا تھا۔ ( سردار محمد حشی ۔ بی ۔اے (آنرز) سوانح حیات سلطان بن عبدالعزیز آل

# حرم مکہ کی بے حرمتی

سعود بن عبدالعزیز نے طافت کے نشہ میں چور ہوکر اور محافظ تو حید کا لبادہ اوڑ ھے کر مکہ میں کیا کیاستم ڈھائے یہ

سردار حسنی سے سنیے!

سعود جواس وفت رسوائے عالم ہو چکا تھا، حجاز کی طرف بڑھا اور لگے ہاتھوں طا نُف پر قابض ہو گیا اور وہاں سے گردنواح میں افواج سجیجے لگا۔ شریف کے پاس کوئی قابل ذکرفوج نبھی۔مقابلہ کی تاب نہ لا کر جدہ چلا گیا۔ ایریل ١٨٠٣ء مين سعود بلامزاحمت مكه مين داخل ہوگيا۔وہاني مدت سے ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ اصل اصلاح مکہ سے کی جائے گی اور ہروہ چیز جس میں کفروشرک کا شائبہ پایا جاتا ہو، فنا کردی جائے گی ، چنانچہ اب مقدس مزارات تو ڑپھوڑ

دیئے گئے۔زیارت گاہوں کی بے حرمتی کی گئی حرم کعبہ کے غلاف میماڑ دیئے گئے۔ وہابیوں کے معتقدات کے مطابق جس قدر شعائریا رسومات قران وسنت کے خلاف تھیں، یک لخت ممنوع قرار دی گئیں۔(سردار محمد حسی بی

۔اے( آنرز ) سوانح حیات سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، مل ۴۸)

مکہ مکر مہ کی فتح کے بعد و ہابی شال کی طرف بڑھے،جدہ کا محاصرہ کیا گیا،شریف غالب نے جانفشانی ہے ڈٹ كرمقابله كيا، مدينة منوره مين بهي و ما بيون كامقابله كيا گيا-

حرم مکہ کی بےحرمتی کے بارے میں غیرمقلدوں کےمشہور عالم نواب صدیق حسن خاں بھویا لی لکھتے ہیں،سعود بن عبدالعزیز نے سرداروں اورشریفوں کوقتل کیا اور کعبہ کو برہنہ کردیا اور دعوت وہابیت قبول کرنے کولوگوں پر جبر كيا- (نواب صديق خال بهويالي ترجمان وبابيه ص٣٥)

سعود بن عبدالعزیز کے بارے میں ایک اورغیر مقلد عالم مرزا حیرت لکھتے ہیں:عبدالعزیز کے بعداس کا بڑا بیٹا سعد (سعود )اپنے باپ سے بھی زیادہ پر جوش اور مردمیدان نکلا۔اس نے اور بھی اپنی فتو حات ملکی کو وسعت دی اور

ترکی سلطنت کو ہلا دیا۔ (میرزاحیرت دہلوی، حیات طیبہ، ۲۰۰۳)

مکہ فتح کرنے کے بعداس مردمیدان کی شجاعت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے میرزا حیرت لکھتے ہیں: حقہ

ینے کی ممانعت بہت بخت تھی ،ایک دن اتفاق مے محتسب نے ایک خاتون کو جوحقہ کی حدسے زیادہ عادی تھی ،حقہ پیتے د کیچه لیاوه ہر چند جا ہتی تھی کہ نج کے نکل جاؤں ، برممکن نہ ہوا ، آخروہ پکڑی گئی ، الٹے گدھے براس کوسوار کیا گیااوراس کی گردن پراس کا حقہ رکھا گیا اور گلی گلی اسے پھیرا گیا تا کہ عورتوں کو سخت عبرت ہواور پھر وہ شہر بدر کر دی گئی۔(میرزا حیرت د ہلوی، حیات طیبہ، ص۳۰۳)

# حرم مدینہ کی بے حرمتی

۱۸۰۳ء کے اخیر میں سعود کی قیادت میں وہا ہیوں نے مدینہ منورہ بھی فتح کرلیا۔مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں: ۵ • ۱۸ء کے آغاز میں اہل مدینہ نے بھی اطاعت قبول کر لی اور شمع واطاعت کا عہد کیا،حسب دستور مدینه منور ہ میں عام قبروں کے قبےاورزیارت گاہیں منہدم کردی گئیں۔(مسعود عالم ندوی جُمہ بن عبدالو ہاب،ص۸۲)

میرزا حیرت لکھتے ہیں:۸۰۳ء کے اختتام پر مدینہ بھی سعود بن عبدالعزیز کے قبضہ میں آگیا۔ مدینہ کے لئے اس کے مذہبی جوش میں یہاں تک ابال آیا کہاس نے اورمقبروں سے گز رکرخود نبی اکرم ٹاکٹیٹا کے مزار کوبھی سلامت نہ چھوڑا، آپ کے مزار کی جواہر نگار جیت کر برباد کردیا اور اس جاور کواٹھا دیا، جو آپ کے مزار مقدس پر بڑی رہتی تقی۔(میرزاحیرت دہلوی،حیات طیبہ، ۳۰۵)

رشیدرضامصری لکھتے ہیں: یہی لوگ (سعود بن عبدالعزیز وغیرہ۔۔۔قادری) تیرہویں صدی ہجری کے آغاز میں (لیعنی انیسوں صدی عیسوی کے اوائل میں )حرمین شریفین برقابض ہوئے تھے، کین انہوں نے حجرہ شریفہ کونہیں گرایا،البته بعض موزخین کا قول ہے کہانہوں نے حرم نبوی کے قبہ کے اوپر سے سونے کا ہلال اور کرہ اتارلیا تھا اور وہ قبہ کو بھی گرانا چاہتے تھے کیکن ان کارکنوں میں سے جو ہلال اور مذکورہ کوا تار نے کے لئے اوپر چڑھے تھے، دوآ دمی نیچے گر کرمر گئے ،جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ انہوں نے قبہ گرانے کا ارادہ ترک کردیا۔ (سید محمد رشید رضا ایڈیٹر المنارمص،نجد و حجاز

نواب صدیق حسن خال بھویالی لکھتے ہیں: سعود بن عبدالعزیز کا پھر بنی ضرب سے حرب کا اتفاق ہوااوران کے شہروں میں اس نے بہت خونریزی کی اورشہرینوع میں اتر ااور وہاں کےلوگوں نے اس کی اطاعت قبول کی ، پھرمدینہ منورہ میں گیا اور وہاں کےلوگوں پر جزیہ باندھا اور مزار مقدس نبوی منگاٹینٹا کو برہنہ کردیا اور اسکے خزائن اور دفائن سب

لوٹ کر درعیہ کو لے گیا ، بعضوں نے کہا کہ ساٹھ اونٹوں پر بار کر کے خزانہ لے گیا اور ایسا ہی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے مزارات کے ساتھ پیش آیااور مدینہ برتمر بن شخ بنی حرب کو حاکم کیااورلوگوں کو دعوت وہا بیہ کے قبول کرنے برمجبور کیااور سعود نے قبہ مزار نبی ٹاٹٹایٹا کوڈ ھانے کوقصد کیا، گراس امر کا مرتکب نہ ہوااور حکم کیا کہ بیت اللہ کا حج سوائے وہا بیوں کے اور کوئی نہ کرے اور عثانیوں کو جج سے مانع ہوا اور کئی برس تک لوگ جج سے محروم رہے اور شام اور عجم کے لوگوں کو جج نصیب نہ ہوا اور ان کے خوف سے اکثر محاج اینے مقاصد پر فائز نہ ہو سکے۔ (نواب صدیق حسن خال بھویالی ہر جمان وہابیہ ص۳۷)

#### سعود بن عبدالعزيز كي فتوحات

سعود بن عبدالعزیز کی فتوحات کے بارے میں سر دار حسنی لکھتے ہیں:موت کے وقت عبدالعزیز کی عمر ۸۲ برس کی تھی،اس کے عہد کی اکثر فتو حات اس کے بیٹے سعود کے ہاتھ پر ہوئیں تھیں، چنانچے سعود باپ کی جگہ تخت نشین ہوا۔اس کے عہد میں وہائی فتوحات کا سلسلہ برابر قائم رہا، حجاز کے شال سے لے کرعمان تک جزیرۃ العرب نجدیوں کی حکومت میں آ گیا، عرب کامشرقی ساحل بھی ان کے قبضہ میں تھا، بحرین بھی فتح ہوگیا۔ یمن کے سواسارا ملک بطیّب خاطریا باامر مجبوری و ما بی ہو گیا تھا۔ (سید سر دار محمد شنی ۔ بی ۔اے، سوانح حیات سلطان ابن آل سعود، مل ۴۹)

## ترکی کی خلافت عثمانیه کا اقدام

جزيره عرب خلافت عثانيير كے زيرا نظام تھااور تركوں كى طرف سے شريف غالب حجاز كا حكمران اور محافظ حرمين تھا۔ بظاہر یہ بات بہت حیران کن معلوم ہوتی ہے کہ وہا بیوں کی اس ساری کاروائی کے دوران ترک خاموش تماشائی بنا ر ما،اس كامقرر كرده حاكم شريف غالب شكست برشكست كها تار ما\_

اورتر کوں کی طرف سے اس کوکوئی مددنہ پنچی جتی کہ وہابی خلافت عثمانیہ اور وحدت اسلامیہ کو یارہ یارہ کر کے تمام جزیرہ عرب بر قابض ہو گئے ، کیکن اس خاموثتی کی بہت ہی وجو ہات تھیں ۔ ترک کا سلطان اس وقت بین الاقوا می طوریر بہت سی جنگوں میں الجھا ہوا تھا، جیسے ہی اس کوان جنگوں سے ایک گونہ اطمینان ہوا،اس کی ایک ضرب نے و ہائی حکومت کو پیخ دبن سے اکھاڑ بچینکا،عبدالعزیز بن محمد بن سعوداور سعود بن عبدالعزیز کے دور میں وہائی سلطنت انجری اور بیدور ۲۵ کا ۱۹ و کاا ہے سے لے کر ۱۸۱۷ء ۲۲۹ ہوتک پھیلا ہوا ہے۔ آپئے دیکھیں اس دور میں سلاطین ترک بین الاقوامی طور برکس طرح جنگ و پیکار میں الجھے ہوئے تھے مشہور مورخ ابوالعلاسید شاہ محر کبیر لکھتے ہیں۔

سلطان عبدالحميد خان مصطفى ثالث كابهائي اورسلطان احمرسوم كابيثا تفابه

۱۳۸ همیں پیدا ہوااور ۱۸۷ همیں تخت پر بیٹھا۔مزاج میں صلح پسندی تھی، تخت پر بیٹھتے ہی عیسائیوں سے سلح کرلی، کیونکه خانگی اورمتواتر جھکڑوں درکھیڑوں کی وجہ سے اس کی سلطنت میں نہایت ضعف آگیا تھااورلشکراورفوج کی بغاوت سے ملک تباہ ہور ہاتھا۔صلح کے بعد حسین یا شاکو باغیان عرب کی گوشالی برروانہ کیا،جس نے قرار واقعی اس فساد کومٹادیا اورسرکشوں کو پوری سزا دی،مگر روس اور جرمن نے آپس میں اتفاق کر کےسلطان پر چڑھائی کی ، پوسف یا شااورعلی یا شامقابلہ کے لئے مقرر کئے گئے ۔ پوسف یا شانے پہلے جرمن کی فوج سے مقابلہ کیااور قلعۃ پیش کو سخر کرلیا اورعلی پاشا نے بھی روس سے خوب مقابلہ کیا، اسی بادشاہ کے زمانہ میں کریم خال رند نے بصرہ کو فتح کرلیا اور مدت سلطنت اس کی بیندره سال تھی اور عمر ۲۳ سال۔

سلیم خال ثالث ۵ کااه میں پیدا ہوااور ۹۸ کاء،۳۰ ۱۴ هیں تخت عثانیہ پر بیٹھااوراپنی تمام تر ہمت اس نے بری اور بحری فوج کی آ رانتگی میں مصروف کی تھوڑ ہے ہی دونوں میں ڈیڑھ لا کھفوج تیار ہوئی اور شاہان جرمن اور روس سے لڑائی بھی چھڑگئی۔ دومہینہ تک سخت لڑائی رہی۔ ۹۱ کاء میں سپہ سالا رروس نے صلح کر لی مگر ملکہ کتھرائن سلطان روس نے کہا بینے شو ہر پطرس سوم کو مار کرتخت بربیٹھی تھی ،اس معامدہ کو قبول نہ کیا اور جرار نشکر قلعہا ساعیلیہ پر بھیجا۔جس میں تىيں ہزاررومى فوج رہتى تھى، جبروسيوں نے قلعہ پر پورش كى، توپاور گوليوں سےاس قدرروسى مارے گئے كەقلعە کی خندق لاشوں سے پٹگئی، چونکہ روسی کثرت سے تھے۔قلعہ کی فصیل پر چڑھ گئے اور تین شبانہ روز قلعہ کے اندرایسی لڑائی ہوئی کہ قلعہ کے راستوں میں خون کی ندیاں بہتی تھیں قلعہ کی عور توں اور بچوں نے بھی بڑی دلیری اور جرأت کی اور سب مارے گئے ۔صرف ایک شخص اس ہنگامہ سے نج گیا اور قسطنطنیہ میں جا کرخبر کی رومی کشکر کو پیخبرسن کرنہایت جوش اورغیظ آگیا اور حاہتے تھے کہ روسیوں پرٹوٹ پڑیں اور اپنے ان مقتول بھا بیوں کا عوض جو قلعہ میں تھے لیں،مگر انگلستان اور پردش نے پچ بیجاؤ کرادیا، پوسف یا شااینے عہدے سے موقوف کیا گیا اور محمدیا شاکہ چھیاسی برس کا بڈھا تھا، وزارت پر مامور ہوا،اس کے بعد یونا پارٹ شاہ فرانس اورانگریزوں میں لڑائی شروع ہوگئی اور کھیت فرانس کے ہاتھ رہااور فرانس نے سلطان سے دوستی اور صلح کرلی،سلطان نے بعض لوگ اپنے یہاں کے فرانس روانہ کیے کہ جنگی مدرسوں میں تعلیم یا کرتر جی فوج کی بوضع دلائق فوج کے تعلیم کریں، مگر سیاہ نیگ چرمی نے اس کو پیندنہیں کیا، سلطان کے حکم سے منحرف ہو گئے۔الغرض ۱۱۱۴ھ میں مسمی اور خان نے فوج با قاعدہ، جس کا نام فوج نظام ہے، ترتیب دی تقریباً دو ہزار فوج با قاعدہ بسر کر دی مسعود آغا قسطنطنیہ میں تیار ہوئی جس نے جنگ کی جگہ میں نہایت بہادری ظاہر کی

اورسولہ ہزارفوج نظام قرمان میں بہتحت وافسری قاضی پاشا تیار ہوئی،جس کوسلطان نے استنبول میں طلب کیا۔راہ میں ا کیشخص قاضی یا شا کے خیمہ میں اس کے مارنے کو گھس آیا مگر قاضی یا شانہایت بہادراور جری سیاہی تھا۔ بیدار ہوتے ہی اس نے رحمن کوٹھکانے لگادیا جب وہ مع اشکر کے قریب پہنچا۔ نیگ چرمی فوج نے شہر میں غدر مجادیا۔ چند مکانات میں آگ لگا دی اور وقہوہ خانہ اورمسجدوں میں جمع ہوکر آ مادہ فساد تھے۔سلطان نےمصلحت وقت کے لحاظ سے قاضی یا شا كوحكم ديا كه وه كشكرسميت قرمان كو جلا جائے ، چونكه انگريز اور فرانس ميں صفائی نتھی۔اس لئے انگريز جا ہتے تھے كه سلطان فرانس سے دوستی ترک کردے، مگر سلطان نے قبول نہ کیا۔سفیرانگستان نا کام واپس گیا اورانگریزوں نے غفلت میں اسکندریہ پر فبضه کرلیا، مگرمجریا شاوالی مصرنے پھر سکندریہ کوانگریزوں سے چھین لیا، اب انگریزوں نے مصالحت کی پھر جنبانی کی اوراینے واسطے سے سلطان اور روس سے سلح کرادی، اس واقعہ کے بعد وزارت روم میں بہت تاغیر وتبدیلی ہوئی اور کئی یا شابر طرف اور مقرر ہوئے ۔ آخر میں حکمی ، ابرا ہیم یا شاوز ارت برمقرر ہوئے ۔۲۲۲ اھ میں فوج نیکچری نے غدر کردیا۔ بہت سے یاشا جوفوج نظام کی ترتیب میں سلطان کے شریک تھے، مارے گئے اور سلطان کومعزول کر کے مصطفیٰ خاں چہارم کو تخت نشین کیا۔اس یا شانے اٹھارہ سال سلطنت کی اور ۴۸ سال زندہ رہا۔

(ابوالعلاء سيدشاه محمد كبير، تاريخ خلفائع عرب واسلام، ص٢٢ ٥ تا ٥٨٠)

تاریخ خلفاءعرب واسلام سے جوہم نے اقتباس پیش کیا ہے اس سے قارئین کرام کواندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس دور میں وہابیہ سرز مین عرب سے خلافت عثانیہ کی جڑیں اکھاڑ رہے تھے اس زمانہ میں ترک بین الاقوامی جنگوں کے خلفشار میں مبتلا تھے،کین جبانہوں نے دیکھا کہ جزیز ہ عرب میں بغاوت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے،مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا جار ہا ہےاور مقامات مقدسہ کی علی الاعلان بےحرمتی ہورہی ہے تو انہوں نے عرب کی اصلاح احوال کی طرف توجه كي ، چنانچه سردار حسى لكھتے ہيں:

اس وقت جب كه سارا عرب تركى حكومت سے عليحده مو چكا تھا۔عثانی سلطان كوبھی اپنے فرائض كا خيال پيدا ہوا۔ پورے بھی عرب کے حالات سے غافل نہ تھا۔ تپولین اس زمانہ میں مشرق کی فتوحات کے خواب دیکھر ہاتھا۔اسے وہانی تحریک سے بڑی دلچین تھی وہ مجھتا تھا کہ بیتحریک سکیلئے سدراہ ہوگی ، چنانچہ تاریخی موادسے بیام رثابت ہے کہ اس نے تفتیش حالات کی غرض سے بغدا د کے فرانسیسی کونعل کوخاص طور پر مقرر کیا تھا۔سلطان روم ابھی غور وفکر میں ہی تھا کہ نجد بوں نے عراق کے مقدس مقامات پر پھر پورش کی ،ایریل ۲ • 19ء میں نجف اشرف کامحاصرہ کرلیا کیکن پیمقدس

شهر فتح نه ہوسکا۔انتقام کےطور پرنجد یوں نے نواح بغداد کےعلاقوں کوتا خت وتارج کر دیا اسی سال میں شام پر وہا ہیوں نے حملہ کیااور حلب کو فتح کرلیا، شامیوں نے دب کر صلح کرلی الیکن اوپر بیان ہو چکا ہے ۱۸۱ء میں وہانی پیان شکنی میں طاق تھے۔معاہدے کے باوجود بار بارحملہ کرتے رہے۔ ۱۸۱ء وہائی حوران تک جو کہ دمشق سے صرف دو دن کی مسافت پرواقع ہے بڑھ گئے اور وہاں کے بیسیوں گاؤں کولوٹ لیا، دمشق کے والی نے ان کے خلاف مہم بھیجی الیکن وہ وہا بیوں کو پسیا نہ کر سکےمعلوم ہوتا تھا کہ ترک اس بلائے مبرم کےسامنے بے دست ویا ہیں، پیشتر ازیں ترکی سلطنت نے بھی ایسی کمزوری کا اظہار نہ کیا تھا، ترک مشرق میں بغداد سے اور شال میں دمشق سے وہابیوں برحملہ کر چکے تھے اور بالكل نا كام رہے تھے۔

اب صرف مغرب کی جانب مصر کی راہ ہے ترک حملہ آور ہو سکتے تھے، ترکی سلطان نے محمد علی یا شاخد یومصر کے نام فرمان صا در کیا که یا شاموصوف حجاز برحمله کرے اور حرمین شریفین کوفتنه نجدیه سے نجات دلائے۔ پا شائے موصوف برائے نام تو ترکی کا باجگزار حکمران تھا،کیکن عملاً کامل طور پرآ زادتھااوراس زمانہ میں خودمملوکین مصرکے بارے میں متفکر رہتا تھا چنانچہاول،اول تو تھیل حکم کرنے میں پس و پیش کرتا رہا،لیکن جب مصر کے تمام خدشے مٹ چکے اوراس کی حیثیت متحکم ہو چکی تواسے بھی بیک کرشمہ دوکار دینی خدمت کےعلاوہ فتح حجاز کا شوق پیدا ہوا۔اس نے ایک جرارلشکر تیار کیااوراا ۱۸ء میں اینے بیٹے طوسون یاشا کی قیادت میں حجاز برحملہ کرنے کے لئے بھیجا۔اس فوج میں تقریباً آٹھ سو ترکی رسالہ کے جوان اور دو ہزار البانوی تھے،طوسون مدینہ منورہ کی طرف بڑھا،لیکن اس مقدس شہر کواٹھارہ سو بارہ عیسوی کے اواخرتک فتح نہ کرسکا۔اس کے بعد تو مکہ مکر مہاور طائف بھی فتح ہو گئے ۔لیکن سعوداعظم برابر مقابلہ پر پڑھتا ر ہا۔اس وقت مجمعلی یا شاخودفوج کی قیادت کے لئے حجاز میں آگیا۔طرابہ کے مقام پر جونجد وحجاز کی سرحدیروا قع ہے جو بعد میں عربی تاریخ میں مشہور مقام ہوا۔ سعود اعظم نے محم علی یاشا کوشکست فاش دی۔ یہ۱۸۱۳ء کا واقعہ ہے۔اس کے تقریباً ایک سال بعد۱۸۱۳ء میں سعود مرگیا۔اس کی وفات کے ساتھ ہی وہائی کمزور ہو گئے ، پیشتر بیان ہو چکا ہے کہ سعود بڑا فاتح گز راہے،اس نے قریب قریب سارےعرب کو فتح کرلیا تھااور قرب و جوار کے علاقوں کوبھی کھل کر تاخت و تاراج کیا تھا،کیناس کی موت کے بعداس کے جانشین حکومت کوسنھال نہ سکے۔ محمطی یا شانے طرابہ کے مقام پرشکست اٹھانے کے بعد وہابیوں کے جوش وخروش کو دکیچر کرایک حیال چلی ،

ِ زرومال کے ذریعہ سے بدویوں کواپنے ساتھ ملالیا۔ یہ بدوی حال ہی میں جبراً وہابی کئے گئے تھے۔ یہاوگ دولت کے

سوان حیات سلطان ابن سعود ص ۴۹،۵۱)۔

لا کچ میں ہرونت بےوفائی کرنے کے لئے تیار رہتے تھے، چنانچہ انعام واکرام کے لاکچ میں جوق درجوق محملی یاشا کی افواج میں شامل ہوتے گئے ۔۱۸۱۷ء میں بوصال کے مقام پر جوطا ئف کے قریب ہی ایک مختصر سا گاؤں ہے۔مجمع علی پاشانے وہابیوں کو فاش شکست دی،جس میں وہابی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔عبداللہ،سعوداعظم کا جانشین ہوا تھالیکن وہابی حکومت کو ہر بادی ہے بچانہ سکا۔طوسون بےصوبہ قاسم کی طرف بڑھتا گیا اور وہاں کےصدر مقام راس کو فتح کرلیا۔ وہا بیوں کے وفا دار قبائلی اطاعت سے پھر گئے ۔مجبوراً امیرعبداللہ نے صلح دامن کا پیغام بھیجااور آخر کارعارضی صلح ہوگئی۔ صحرائی جنگ کی ایک خصوصیت بیربھی ہے کہ اگر ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جائے تو مدت تک بندنہیں ہوتی۔ چنانچے محمد علی یا شانے عبداللہ سے سلح تو کر لی لیکن منشامحض بیتھا کہ ہمیشہ کے لئے وہابیوں کا قلع قمع کر دیا جائے۔ چنانچہ ١٨١٥ء ميں پھر جنگ شروع ہوگئی اب محموعلی پاشا کا دوسرا بیٹا ابراہیم پاشا جولائق اورمشہورمعروف جرنیل تھاسپہ سالار مقرر ہوا، ترکی مصری فوجوں کی بلغار دیکھ کرعرب کے بہت سے قبائل حملہ آوروں سےمل گئے چنانچہ باری باری مطیر ، عتیبہ، حرب وغیرہ نے وہابیوں کی اطاعت جھوڑ دی۔ وہابی فوجیس مختلف مقامات پر ہریمت اٹھا کر پسیا ہوئیں حملہ آورول نے ایک ایک کر کے وہانی سلطنت کے تمام علاقے چھین لیے، یہاں تک کہ ۱۸۱۸ء میں درعیہ دارالسطنت پر بھی قبضہ کرلیا۔مجبور ہوکرامیرعبداللہ نے اپنے تئیس فاتحین کےحوالے کیا،انہوں نے درعیہ کو نباہ و ہر با دکر دیا۔امیر عبدالله کواسیر کرے پہلے قاہرہ بھیجا گیا، پھر قسطنطنیہ محملی یا شانے عثمانی سلطان کے حضور میں سفارش کی کہامیر عبداللہ کی جان بخثی کر دی جائے لیکن تر کوں نے سلطان کے حکم کے مطابق مجمع عام کے روبروا میرعبداللہ کومسجد اباصو فیہ کے چوک میں بڑی ذلت سے تہ نیخ کیا۔اس طرح پر وہائی سلطنت کے پہلے دور کا خاتمہ ہوا۔ (سر دار محمد حشی۔ بی اے

۵۷۷ء سے لے کر ۱۸۱۸ء تک نجد کے ایک مخضر رقبہ سے لے کر پورے جزیرے عرب پرامیر محمد بن سعود سے لے کرامیرعبداللّٰد تک وہائی انتہائی ظلم اورتشد د سے جابرانہ حکومت کرتے رہے بالآ خرتر کوں کے ایک ہی وار سے ظلم اور استبداد کی د بوارمنهدم ہوگئی۔

#### وهابیه کا دور ثانی ۱۸۲۳ء تا ۱۸۹۱ء

اس سے پہلے ہم سلطنت عثانیہ کے بین الاقوامی حالات لکھ چکے ہیں اور بیر بتا چکے ہیں کہ اسلام کی بیٹ کیم سلطنت کس طرح بین الاقوامی سازشوں کا شکارتھی اور پورپ کی بڑی بڑی سلطنتیں عظیم ،ترکی کوکسی بل چین سے بیٹھنے نہ دیتیں

تھیں ،ایک بار جزیزہ عرب میں وہابیوں کی بغاوت کیلنے کے بعد ترکی چربین الاقوامی جنگوں سے نبردآ ز ماہونے کے لئے میدان میں نکل آیا۔ادھروہابیوں کے خاکستر میں سے کچھ چنگاریاں پھرا بھررہی تھیں اوریہ چنگاریاں سازگار

وقت کے انتظار میں ایک بار پھر شعلہ جوالہ بننا جا ہتی تھیں، سر دار حسنی وہا بیوں کی اس بیداری اور ماحول ساز گار دیکھ کر ان کی دوسری کامیابی کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس وقت نجد بھی حجاز کی طرح مصر کا ایک باجگز ارصوبہ ہو گیا تھا، وہابیت کی تحریک خاک سیاہ کر دی گئی تھی الیکن اس میں کچھ شرارے ابھی باقی تھے اور مشتعل ہونے کے لئے مساعد حالات کے منتظر تھے،امیرعبداللہ کے مارے جانے کے گئی برس بعد نجد میں مصری حکومت کے خلاف بغاوت کی آ گ بڑھکی ، ریاض میں جومصری کشکر موجود تھا ، باغیوں کی تلوار نے اسے ٹھکانے لگایا ۱۸۱۲ء میں امیر اعبداللہ کے بیٹے امیر ترکی نے مصریوں کونجد سے نکال باہر کیا اورخودنجد، الحصار اورعمان کا امیرین گیالیکن امیرتر کی کی اس حکومت کوو ہائی سلطنت نہیں کہا جاسکتا ، کیونکہ امیرتر کی مصر کوخراج ادا كباكرتا تقابه

و ہا بیوں کی حقیقی طاقت وسطوب کا پیشتر ہی خاتمہ ہو چکا تھااب خانہ جنگی بھی شروع ہوئی ۔سعودی خاندان کے ا فرادآ پس میں بغض وعناد کرنے لگے۔ یوں کہنا جا ہے کہ بیز وال وانحطاط کی بدترین مثال تھی کیکن ان تمام باتوں کے باوجود فیصل کےعہد میں جو کہامیرتر کی کالڑ کا تھا، پھرو ہابیوں کی حکومت میں جان کررمق پیدا ہوئی۔

امیر فیصل ترکی کا بیٹا ۱۸۳۴ء میں الحصار کانظم ونسق کرر ہاتھا کہ شعری بن عبدالرحمٰن نے جو کہ خاندان سعود کا ہمجد تھا،امیرفیصل کی غیرحاضری ہے فائدہاٹھا کر بغاوت کی اورتر کوں کوساتھ ملا کرامیرتر کی کوتل کر دیا۔امیرفیصل کو بےحد رنج ہوا ورریاض میں واپس آ کر قریباً دومہنے بعد مشعری کا خاتمہ کر دیا۔اس کا روائی میں ایک شخص عبداللہ بن رشید نامی فیصل کا دست راست تھا۔فیصل نے اس کی خد مات سے خوش ہوکر حائل کی صوبہ داری اس کے حوالہ کر دی ، بیخص حائل کے مشہور خاندان رشید کا مورث تھا، اس خاندان کی حکومت نے رفتہ رفتہ اتنی ترقی کی کہانیسویں صدی عیسوی کے آخری حصہ میں عرب بھر میں کوئی حکمران سطوب واقتدار میں آٹھا شتیدے بڑھ کرنہ تھا۔

امیر فیصل کچھ تو سلطنت کے اندرونی معاملات کی اصلاح میں مشغول رہا۔ کچھاس کی نیت بھی مصری حکومت کے ماتحت رہنے کی نتھی۔اس لئے سالہا سال تک اس نے مصر کوخراج ادانہ کیا۔اس وقت کی مصری حکومت میں ابھی طاقت باقی تھی مصریوں نے ۱۸۳۷ء میں امیر فیصل پرحمله آور ہوکرا ہے اپنے تنین حوالے کرنے پر مجبور کیا اوراس کے

تياركي اورصوبه الحصاء كوفتح كرليابه

خاندان کو بغاوت اور سرکشی سے اجتناب کرنے کاسبق سکھانے کے لئے انہوں نے فیصل کوقاہر ہ پہنچا دیا،اس کے بعد مصر کی طرف سے براہ راست نجد کے والی مقرر ہوتے رہے: البتہ بھی بھی مصلحت کے لہذا سے خاندان سعود کے بعض افراد بھی نجد کے صوبہ دار مقرر کر دیئے گئے۔

۱۸۴۳ء میں فیصل قاہرہ کےمجلس سے بھاگ نکلااورآتے ہی ریاض کاامیر بن گیا، بعدازاں اس نے اپنی حکومت كو پهر عمان ،الحصا، قاسم اور جبل شارتك وسيع كرليا \_حقيقت ميں بيامير عظيم شخصيت ركھتا تھااور و ہابي سلطنت ميں پہلي سي

آن بان پیدانه کرسکالیکن این وفات تک بڑی کامیا بی سے حکمرانی کرتار ہا۔اس کی موت ۱۸۶۷ء میں واقع ہوئی۔

فیصل کے بعداس کا بیٹا عبداللہ تخت نشین ہوا بیخص کمینہ خصائل رکھتا تھاا ورنفرت وحقارت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔اس کے بھائی سعود نے اے۸۱ء میں اسے تخت سے اتار دیا اور خو دامیر بن بیٹھا،کیکن خانہ جنگی کے سلسلے میں صوبہ جات قاسم اورجبل شارسے و ہانی حکومت اٹھ گئی۔

معزول شده عبدالله نحيانهيں بيٹھنا جا ہتا تھا، وہ سعود سے انتقام لينے كا خواہاں تھا، حالا نكه عثانی ترك آباؤا جداد کے وقت سے سعودی خاندان کے مخالف تھے، کین عبداللہ نے انتقام کے مذموم جذبے کے ماتحت ترکوں سے کمک طلب کی ،تر کوں نے موقع کوغنیمت جانا اورعبداللہ کواپنی طرف سے نجد کا والی قر اردے کراس کی مدد کے لیے ایک مہم

سعودتر کوں سے مقابلے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔۱۸۷۱ء میں اس نے تر کوں سے مفاہمت پیدا کرنے کے لیے ا پیزیھائی عبدالرحمٰن کو بغداد بھیجا،تر ک سعود کی پیش قدمی سےخوش تو کیا ہوتے ،الٹاعبدالرحمٰن کو دوبرس قید کر دیا۔

سعود ۱۸۷۷ء میں مر گیا اور معزل شدہ عبداللہ اس کے بجائے تخت نشین ہوا۔عبداللہ آٹھ برس حکومت کرتا رہا کیکن فر مانز وائی کی بوری صلاحیت نه رکھتا تھا۔ سعود کے دونوں بیٹے محمداور سعوداس سے حسدر کھتے تھے اور فتنہ وفساد بریا

ر کھتے تھے۔ آخر کارانہوں نے اس کو تخت سے اتار کر قید کر دیا۔اسی زمانے میں محمد ابن رشید کی شخصیت اور کار ہائے نمایاں معرض وجود میں آئے ان کی مختصر کیفیت کسی اور مقام پر بیان ہوگی۔

اس پرشکوہ بادشاہ نے نجد کومنخر کرلیا اور عبداللہ کو قید خانہ سے نکال کراس کے بھائی عبدالرحمٰن کے ساتھ حائل بھیج دیا۔۱۸۸۲ء میں دونوں کوریاض واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ دونوں بھائی خاموثی ہےاہیے آبائی دارالسطنت میں مقیم ہو گئے اور یہیں ۱۸۸۹ء میں عبداللّٰدمر گیا۔ طبعی طور برعبدالرحمٰن کی تو قع بیتھی کے عبداللّٰد کی جگہان کوریاض کا حاکم بنا کے بعد محمہ بن رشید کوخاندان سعود کی طرف سے بد گمانی پیدا ہوئی ،اس نے سلیم کو حکم دیا کہاس خاندان کے تمام افراد کوتل کرادے۔کسی طرح پرعبدالرحمٰن کواس حکم کی اطلاع مل گئی۔سلیم تعیل حکم کی کوشش میں تھا کہ آل سعود نے اس پرحملہ آور ہو کر جان سے مار دیا اور ریاض میں اپنی حکومت جمالی، اس وقت ریاض پر تو ان کا قبضہ ہو گیا،کیکن نجد پر ابن رشید کا اقتد اربحال تھا۔ چند ماہ بیلوگ صوبہالاربیر پر جہاں ریاض واقع ہے،حکومت کرتے رہےلیکن جنوری ۹۱ ۱۸ تیمیس محمد

بن رشید نے بریدہ کے مقام پر سعودافواج کوشکست فاش دی اور مزید گوشائی کے لئے ریاض دارالسطنت کی طرف

برط ھا\_

آخر کا عبدالرحمٰن نے محسوں کیا کہ وہ ابن رشید سے مقابلہ نہیں کرسکتا ،اس لئے وہ اہل وعیال لے کراندرون عرب سے جلااور مدت تک صح انور دی کرنے کے بعد والی کویت کے ہاں جا کریناہ گزیں ہو گیا۔اس خاندان کے بعض افراد قید کر کے حائل پہنچا دیئے گئے۔

۱۸۲۳ء سے لے کر ۱۸۹۱ء تک نجد کے بعض علاقوں سے لے کر جزیزہ عرب کے کچھ حصوں پر امیر ترکی سے لے کرامیرعبدالرحمٰن تک وہاپیوں کا دوبارہ اقتدار قائم ہو گیا تھا اکیکن تر کوں کی پیش قدمی اور آل رشید کی زبر دست مخاصمت سے اس گرتی ہوئی دیوارکوایک بار پھر سے منہدم کر دیا۔

\*\*\*

# (تاریخ نجدو حجاز) باب5

### وهابیه کا تیسرا د ور

10 جنوری۲۰ اء سے لے کر ۲۵ رسمبر ۱۹۲۵ء تک ابن سعود تر کون اور اس کے حلیف عربوں سے برسر پر کاررہا۔ اس دوران بدشمتی ہے ترک اتحادی فوجوں کے ساتھ بین الاقوا می جنگوں میں الجھا ہوا تھا ادھرسعودی خاندان کو برطانوی استعار سے نقدرویپیاوراسلحه کی وافرمقدارمل رہی تھی۔ دوسری طرف کرنل لارنس سالہا سال سے عرب میں تر کوں کےخلاف عرب قومیت کا برا پیکنڈہ کرر ہاتھا جس کے نتیج میں عام عرب آبادی بھی تر کوں کےخلاف مشتعل ہو گئ تھی۔ جنگ عظیم کےموقع پرشریف حسین نے بھی تر کوں سے غداری کر کےاپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ تمام عناصر مل کرابن سعود کوتقویت پہنچارہے تھے اور ترکول کے لئے حالات دن بدن ناساز گار ہوتے جارہے تھے۔ بین الاقوا می جنگوں میں الجھنے کی وجہ سے تر کوں کے لئے عرب کو کنٹرول کرناممکن نہ رہا۔ جس کے نتیجے میں سعودی طاقت بڑھتی گئی، انہوں نے پہلے ترکوں کے حلیف آل رشید کو شکست دی۔ پھر خود ساختہ خلیفہ شریف حسین کوسرز مین عرب سے نكلنه پرمجبوركيا - نتيجه يه مواكه ۲۵ رسمبر ١٩٢٥ء مين تمام جزيره عرب برابن سعود كي سلطنت كااعلان عام كرديا كيا-یه ایک اجمالی خاکہ ہے تفصیل کے لئے ہم ایک غیر مقلداہل قلم محرصدیق قریثی کی تحریبیش کررہے ہیں وہ لکھتے ہیں: موجود سعودی سلطنت کے بانی شاہ عبرالعزیز تھے، وہ۲۲ دسمبر ۱۸۸ء (۲۹ ذوالحج ۱۲۹۷ھ) کوریاض میں پیدا ہوئے۔اویر بیرذ کر ہو چکا ہے کہ عبدالرحمٰن بن فیصل اینے حیاروں بیٹوں کے ساتھ کویت میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ عبدالرحمٰن نے کویت پہنچ کرامیر کویت کی مدد ہے اپنی کھوئی ہوئی مملکت واپس لینے کی کوشش کی مگر نا کا مرہے ۔حتیٰ کہ انہیں ۱۸۹۱ء میں اپنی عور توں اور بچوں کو بحرین میں پناہ لینے کے لئے بھیجنا پڑا۔

۱۸۹۵ء میں ترک حکومت نے نجد کے ابن رشید کی بڑھتی ہوئی قوت میں توازن پیدا کرنے کے لئے امیر عبدالرحمان کو کویت میں تراک حکومت نے نجد کے ابن رشید کی بڑھتی ہوئی قوت میں توازن پیدا کرنے کے ساٹھ پونڈ بھی دینے کا عبدالرحمان کو کویت میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دی اوران کی گزارا قات کے لئے ساٹھ پونڈ بھی دینے کا وعدہ کیا۔ یہاں ان کی رہائش گاہ تین کمروں پر مشتمل تھی۔ بیز مانہ بڑی تنگی ترشی سے گزرا۔ الاونس نہایت قلیل تھا اس پر طرہ یہ کہ با قاعد گی سے ادانہ کیا جاتا۔ اس تنگد تی کا اس وقت شدت سے احساس ہوا۔ جب امیر عبدالعزیز کی شادی محض رقم نہ ہونے کی وجہ سے چالیس دن تک ماتوی کرنا پڑی ۔ تا کہ آئکہ ایک درینہ دوست یوسف ابراہیم نے اس

۔ 'یوسف بے کارواں کی اعانت کی ۔ تب کہیں امیر عبدالعزیز دولہا ہنے ۔

کویت کے دوران قیام میں امیرعبدالعزیز اپنا وقت گھوڑ اسواری میں صرف کرتے ہے بھی کبھار وہ شتر سواری کرتے ہوئے دورصحرا میں نکل جاتے اور عقابوں سے شکار کرتے۔شام کوآگ کے آلاؤ کے آگے بیٹھ جاتے۔ کافی کا

دور چلتااورمجامدین کے قصے دہراتے جاتے کہ۔۔۔۔لہوگرم رکھنے کا ہےاک بہانہ۔۔۔۔امیرعبدالعزیز برصرف ایک

دهن سوارتهی وه پیرکهاینچ حریف کو نیچاد کھا ئیں الیکن دشمن تر نوالہ نہ تھاوہ ہر دم چو کنار ہتا۔

۱ افروری۱۰۰۱ءکوامیرعبدالعزیز کاابن رشید کےساتھ پہلی مرتبہ تصادم ہوا لیکن سعودیوں کونقصان اٹھانا پڑا۔ جنَّا محوعبدالعزيز نحيلا بيٹھنے والا نہ تھا۔ا گلے سال شعبان کے اوائل میں اس نے حیالیس نو جوان ساتھ لئے لمبا چکر کا ٹااور

کاروانی راستوں سے ہٹ کرصحراار بع الخالی کے کنارے کنارے روانہ ہوا بہت سےمہم جو بدوبھی شریک ہوگئے تھے، کیکن وہ راستہ میں چھٹتے چلے گئے۔ابوجیفان کے کنوؤں کے مشرق میںانہوں نے عیدالفطرمنائی اور پھراسی رات مشرق

کی طرف بڑھے حدنگاہ تک لق ودق ریگزارتھا۔اگلا دن انہوں نے سطح مرتفع حبیل کی نجلی وادیوں میں حبیب کرگز را۔جو نہی سورج غروب ہوااور تاریکی پھیل گئی بیلوگ پھرچل کھڑے ہوئے۔اب ریاض کے باغات اورفصیل کے ہیولے نظرآنے لگے۔ یہاں نو جوان عبدالعزیز نے چھ ساتھی منتخب کئے اور باقی افراد کو تھم دیا کہ اگرانہیں اگلے دن دو پہر تک

ان كى خبرنه ملے تو كويت كى طرف كوچ كرجائيں ۔اكيس ساله طول القامت (چيونٹ پانچ انچ ) سالار كے اس دسته ميں ان کے بھائی محمداور چچیرے بھائی عبدالعزیز فہداورعبداللہ تھے جواں سال سالاراس قدرمخاط تھا کہاس نے اپنے

ہمراہیوں کو بھی اپنے مشن سے آگاہ نہ کیا۔

ریاض سامنے نظر آرہا تھا جس کے درود بوار جنگ گزیدہ تھے جس کی آبیاری امیرعبدالعزیز کے آباؤ اجداد نے

ا پیے لہو سے کی تھی ۔ پوراشہر نیند کی خاموثی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیلوگ شہریناہ کے پاس پہنچاتو معلوم ہوا کہ فصیل ابھی تک شکسته حالت میں ہے۔سعود آ سانی ہے شہر کے اندر داخل ہو گئے ۔رات دو بجے کاعمل ہوگا۔ سردی بڑھ گئی تھی اورلوگ

ا پنے گھروں میں لحافوں میں د بکے پڑے تھے۔شہر کے وسط میں رشید یوں کا قلعہ تھا جہاں رشیدی گورزعجلان رات بسر کیا کرتا تھااس کی رہائش گاہ قلعہ کے واحد گیٹ کے بالمقابل واقع تھی۔امیرعبدالعزیز نے دروازے پر دستک دی۔

ا یک خانون برآ مد ہوئی حملہ آ ورجھیٹے اورچیثم زدن میں مکینوں کی مشکیں کس کرانہیں ایک کمرے میں محبوس کر دیا۔ پیمکین

خواتین اورخدام تھے۔ایک تنومندمحافظان پرتعینات کردیا گیا۔

ادھرامیرعبدالعزیز کے ساتھی حیبت پر پہنچ کر جھری کی اوٹ میں قلعہ کے دروازے پرشت باندھ کر بیٹھے گئے تا کہ شکار نکلےاور بیشا ہین خوگر جھیٹ کرا ہے اپنی آہنی گرفت میں لے لیں ۔اس دوران میں کافی کا تلخ جرعه حلق میں ا تارتے اور تلاوت قر آن کرتے رہے۔ سپیدہ تحرنمودار ہوا۔ وہ خدا کے حضور سربسجو د ہو گئے۔نماز فجر سے فارغ ہو کر انہوں نے فتح اور نصرت کی دعاما نگی۔

رشیدی گورنر کا دستورتها که وه علی انصبح قلعه سے نکل کر گھر کی راہ لیتا۔ حسبِ معمول درواز ہ کھولا اور گورنرا پنے خدام چیثم کے ساتھ باہر نکلا۔ ابھی وہ آ دھاراستہ ہی طے کریایا تھا کہ امیر عبدالعزیز اوران کے بچیرے ہوئے جانبازان یرٹوٹ پڑے عجلان مقابلہ کرنے کے بجائے الٹے یاؤں واپس بھاگ کھڑا ہوا۔عبداللہ ابن جلوی نے اپنے جھوٹے سے نیزے سے اس کا نشانہ با ندھا،کین چوک گیا۔ نیزے کا پھل ٹوٹ گیا اور بھا ٹک کے دائیں ہاتھ ککڑی کے نقش و نگار میں پیوست ہو گیا۔ تا ہم محبلان بھاٹک کی کھڑ کی میں قلعہ کے اندر داخل ہونے میں کا میاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہوتاعبداللہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر پہنچ گیا اورعجلان سے گھتم گھا ہو گیا کراسے قُل کر ڈالا اس ا ثناء میں امیرعبدالعزیزاوران کے باقی ساتھی بھی قلعہ کےاندر پہنچ چکے تھے۔ پیسب کچھاتیٰ تیزی سے ہوا کہ قلعے کےمحافظ اور عجلان کے باڈی گارڈ بھونچکے کھڑے دیکھتے رہے۔اتنے میں ابن سعود کے آ دمیوں نے پچا ٹک کھول دیا اور باقی ساتھی بھی اندر پہنچ گئے ۔خونریز جنگ چپڑ گئی محجلان کے جالیس ساتھی مارے گئے ۔ باقی حالیس نے ہتھیارڈ ال دیئے ۔ امیر عبدالعزیز کے دوساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ایک گھنٹے کے اندرا ندر دوگھر انوں کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ بیہ ۱۰جنوری۱۹۰۲ء کا واقعہہے۔

اسی روز امیر عبدالعزیز نے امیر نجداور تحریک اسلامی کے امام کا خطاب اختیار کیا۔اس طرح سعودی مملکت کی تاریخ کا تیسراد درشروع ہوا۔امیرعبدالعزیز نےسب سے پہلاکام بیکیا کہ کویت سےاینے والدکو بلایا۔امیرعبدالرحمٰن سرف کی لڑائی کے بعداینے بیٹے کے حق میں دستبر دار ہو گئے تھان کے سامنے کھن منزلیں تھیں۔انہیں اپنی مملکت کو مشحکم بھی کرنا تھا اور جوعلاقے ابھی تک حریف کے قبضے میں تھے انہیں واگز اربھی کرانا تھاان کے شب وروز اکثر دارالحکومت سے باہرمعرکہ آرائیوں میں گزرتے ۔امیرعبدالعزیز کی غیرحاضری میں نیابت کےفرائض امیرعبداحمٰن کے سپر دہوئے ۔امیرعبدالرحمٰن بارہ برس کے بعدریاض میں داخل ہوئے توان کی آٹکھوں سےاشک مسرت موتی بن کر

ٹیکنے لگے۔جبوہ یہاں سے بھاگ کرکویت میں پناہ گزین ہوئے توبیسوچ بھی نہسکتے تھے کہ دوبارہ اپنی سرز مین میں

کوٹیں گے، توان کا قابل فرزندیہاں کا حکمران ہوگا۔امیرعبدالرحمٰن نے زمانہ کی تکلیفیں برداشت کی تھیں وہ جہاندیدہ اور سردوگرم جانتے تھے۔ا گلے بچیس برس امیر عبدالرحمٰن اپنے عظیم فرزند کی ہراہم اورمشکل مرحلے میں رہنمائی کرتے رہے مملکت کومشحکم کرنے کے ساتھ ساتھ امیر عبدالرحن امیر عبدالعزیز اسلام کوملی زندگی میں نافذ کرنا جا ہتا تھا، کیونکہ

یمی ان کی قوت کا اصل سرچشمہ تھا۔ اسی سے ان کے ولولوں کے سوتے پھوٹتے تھے۔ اب بیان کی ذمہ داری تھی کہ عرب معاشرے میں جن بدعتوں اور کمزرویوں نے سراٹھا یا تھااس کی سرکو نی کریں اور وہ دلیربھی تھےاور ذہین وفطین

بھی، چنانچہ وہ جلدی ہی عظیم المرتبت شخصیت بن گئے، کین یہاں تک پہنچنے کے لئے انہیں کی برس تک پہیم جدوجہد کرنا بڑی اور ان گنت مصائب سے گزرنا بڑا۔ انہوں نے رشید یوں سے نبرد آزما ہونے کے لئے سب سے پہلے بدوؤں کوا یک عملی تحریک کے پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ پیلوگ اخوان کہلاتے تھے۔ نجد کے بدوان کی شخصیت کے سحر سے

بے حدمرعوب تھے۔امیرعبدالعزیز نے اخوان کے مقصد کواپنے ایک تاریخی جملے میںسمودیا۔''خدا ہمارے ساتھ ہے

اورعالم اسلام کواصلاح کی تطهیر کے لئے اب بھی اسلامی تحریک کی اشد ضرورت ہے۔'' ۴۰۱۹- تک ابن سعود نے جنوب میں اپنی پوزیشن مشحکم کرلی۔اسی سال ترکوں نے ابن رشید کی مدد کے لئے

گیاره رجمنفیں اور چودہ تو پیں جیجیں۔ترکی فوج کا قائداحمہ فیضی پاشا تھا۔ابن سعود کو عارضی طور پرریاض کی طرف پسیا ہونا پڑا۔لیکن جلد ہی انہوں نے اپنی قوت کیجا کر لی اوراس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ

بھاگ گیا پورا صوبہ قصیم ان کے قدموں تلے تھے تصیم کی گورنری اپنے برادر صغیر سعد کے حوالے کرنے کے بعد ۱۹۲۰ بریل ۲۰۹۱ء کےموسم بہار میں امیرعبدالعزیز ابن سعودریاض کی طرف لوٹ رہے تھے کہ پیتہ چلا ابن الرشید بریدہ

سے بیس میل شال میں فوج لے کر پہنچ گیا ہے۔ابن سعود نے شب خون ماراز بردست لڑائی ہوئی ابن رشید کے جسم میں بیس گولیاں کئیں اور وہ مارا گیا۔اس مختصر مگرخونریز لڑائی کے بعد نجد سے تر کوں کا اثر مکمل طوریرختم ہو گیا۔

آنیوالے چوسالوں میں قدر ہے سکون رہا!اگر چیجھی کبھار جھڑپیں ہوجا تیں۔ ۱۹۱۰ء کا سال ابن سعود کے لئے

نامبارک سال تھا۔ابن سعود کے چیاسعود کے پوتوں نے خرج اور حریق کےعلاقے میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ادھرمکہ کا شریف حسین ایک زبردست فوج کے ساتھ صوبہ صیم میں آ دھرکا، اور عتدیبہ قبیلے کے حقوق کا محافظ بن بیٹھا۔عبداللّٰہ کا موقف بیرتھا کہ ابن سعود نے عتبیہ کے حقوق غصب کر لیے ہیں۔اس نے ابن سعود کے بھائی سعد کو برغمال بنالیا۔

شریف حسین نے مطالبہ کیا کہ کہ ابن سعودتر کی کی حاکمیت اعلیٰ تسلیم کرے وہ سالا نہ حیار ہزار پونڈ حکومت مکہ کو دے اور

کرنے کے لئے اس نے حسین کے لکھے ہوئے معاہدے پر دستخط کر دیئے اور سعد آزاد ہو گیا، کین ابن سعود نے اس معاہدے پر بھی عمل نہ کیا اس کا موقف بہتھا کہ معاہدہ دباؤ کے تحت ہوا تھا۔ والٹی مکہ نے جنوبی نجد میں ہونے والی بغاوت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور ابن سعود کے لئے ان شرائط کوشلیم کرنے کے سوائے کوئی چارہ کارنہ تھا۔

ُ اہل قصیم کوا پنا گورزمنتخب کرنے کی آ زاد ی دے۔ابن سعود حالات میں کچھاس طرح گرفتار ہوا کہایئے بھائی کوآ زاد ً

عبداللہ کے رخصت ہوتے ہی ابن سعود دو دو ہاتھ کرنے کے لئے خرج اور حریق کی طرف متوجہ ہوئے انہوں

نے بغاوت کوئختی سے کیلا اور باغیوں کا نجد کے قربہ قربہ میں تعاقب کیا۔ لگے ہاتھوں عتبیہ کوان کی شرارت کا مزابھی چھایا جنہوں نےعبداللہ کوابن سعود کےخلاف مبارزت دی تھی۔ پھراہل قصیم کی باری آئی جن سے ابن سعود نےشمشیر

وسیاست کاری دونوں حربے استعال کئے۔۱۹۱۴ء میں ابن سعود نے الحصاء کی طرف توجہ دی۔الحصا تبھی نجد کا حصہ تھا اور محد بن عبدالوباب کی تحریک اصلاح و تجدید دین کا برجوش پیرو کار۔اقتصادی لحاظ سے بڑا پرکشش تھااورا بن سعوداین

مملکت کے معاثی استحام کے لئے اس واپس لینا ناگز سیجھتے تھے۔وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ان دنوں بلقان کی جنگ ز وروں پرتھی اورا ندرون ملک قبائل کی صفوں میں انتشار تھا۔لشکرکشی کا بڑاعمہ ہموقع تھا، جسےابن سعوداییا ماہر سیاستدان

ضائع نہ کرسکتا تھا۔ کاروائی کے لئے بہانہ بھی موجود تھا۔ ہفوف کےعلاقے میں ان کے باغی رشتہ داروں نے پناہ لے

رکھی تھی اورانہیں ابن سعود کے خلاف استعال کیا جار ہاتھا۔ ایک اندھیری شب ابن سعود نے بندرہ سوتیرشتر سواروں کی

مدد سے حصابر حملہ کر دیا۔ قلعہ میں ایک ہزار ترک پیادہ فوج موجودتھی۔اس کے پاس تو پیں بھی تھیں۔ دس دن کے اندر قطیف کےغرور کا بت ابن سعود کے قدموں میں یاش باش ہو چکا تھا۔قطیف کے ترک گورنراوررفوج کوجنگی اعز از کے

ساتھ مارچ کرانے کے بعدعقیر کی بندرگاہ لے جایا گیا۔ جہاں سے کچھ بھرہ چلے گئے باقیماندہ نے قطرکارخ کیا۔

رشید یوں اور تر کوں کے ساتھ آویزش جاری تھی کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور ترک جنگ میں شریک ہو گئے۔ ابن سعود نے اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور رشید پوں سے ٹکراتے اوراینی قوت مضبوط کرتے رہے، ۲۶ دسمبر

۱۹۱۵ء میں برطانیہ اور ابن سعود کے درمیان معاہدہ داران طے پایا۔معاہدہ برشاہ برطانیہ کی طرف سے خلیج فارس کے

علاقے میں مقیم چیف پوٹیکل ریزیڈنٹ سریرسی کا کس نے دستخط کئے اس معاہدہ کی روسے۔ (1) برطانیین ابن سعوداوران کی اولا دکونجد کا حکمران تسلیم کرلیا۔

(2) بېروني چارحت کې صورت ميں ابن سعود کو برطانيه کې اعانت حاصل ہوگئی۔

- (3) ابن سعود کے بیرونی معاملات پر برطانوی سیادت تسلیم کرلی گئی۔
- (4) ابن سعود نے بیشلیم کیا کہ وہ اپناعلاقہ یااس کا کچھ حصہ برطانیہ کی مرضی کے بغیرکسی طاقت کے حوالے نہ کریں

- (5) ابن سعودا پنے علاقے میں حاجیوں کے قافلے کے راستے کھلے رکھیں گے۔
- (6) ابن سعود نے وعدہ کیا کہ وہ کویت بحرین اور ساحلی امارا توں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔

معاہدے کا قابل ذکر پہلویہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی دفعہ نتھی کہ ابن سعود شریف حسین کے علاقے پرحملہ نہ

کریں گے۔ بعدازاں کاکس کی استدعا براہن سعود نے تتمبر ۱۹۱۴ء میں کویت کے شیخ جابرالصباح عنیز ہ کے شیخ فہداور محمر ہ کے شخ ہزال سے بھرہ میں ملاقات کی ، یا در ہے کہ شخ مبارک الصباح کا ۱۹۱۵ء میں انقال ہو گیا تھا۔اس ملاقات

کے نتیجے میں ابن سعود کو برطانیہ ہے • • • • ۲ ساٹھ ہزار یونڈ سالا نہ کی امداد ملنے گئی ۔ آگے چل کریہ رقم ایک لا کھ یونڈمقرر

کر دی گئی۔علاوہ ازیں انہیں تین ہزار رائفلیں اور تین مشین گئیں بھی تخفے میں دی گئیں۔ جنگ عظیم کے دوران ابن سعود اور شریف حسین کے مفادات کا کئی بارتصادم ہوا۔ جولائی ۱۹۱۴ء میں شریف

حسین نے عثانی بالا دستی کا جواا تارا پھینکا اور تر کوں کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اسی مہینے شریف

حسین نے ایک اوراقدم پیکیا کہ پنبوع کی بندرگاہ پر قبضہ کرلیا۔ ۱۱۹ کتوبر کوعرب کی آزادی اور پھرعرب مملکت کا بادشاہ

ہونے کا اعلان کر دیا۔اس اعلان سے کمنی بڑھی۔اتحادی اسے حجاز کا بادشاہ تسلیم کرتے تھے،لیکن عرب ملکوں کا بادشاہ

ماننے میں انہیں کوئی منطق نظرنہ آئی۔ابن سعود نے شروع میں تو شریف حسین کے ان اقدامات پر خاموثی اختیار کی۔ کیکن ۱۹۱۸ء کےموسم گر مامیں خرمہ کے سرحدی نخلستان میں دونوں کی افواج میں مسلح تصادم ہو گیا۔ برطانیہ جنگ میں بری

طرح الجھا ہوا تھا۔ تو ادھر توجہ ہی نہ دے سکا۔ شریف حسین کا بیٹا عبداللہ تین شب وروز خرمہ پر داد شجاعت دیتار ہا۔ مگر پھر

خالد بن لوی کی کمان میں اخوان دستے پہنچے گئے خوان کا حملہ اتنا شدید تھا کہ عبداللہ بھاگ نکلا، اخوان نے اس کے خیمے، توپیں، رائفلیں اور اسلحہ کے ذخائراینے قبض میں لے لیے اس طرح ابن سعود کے ہاتھ بے پناہ مال غنیمت لگا۔

عالمی جنگ میں شریف حسین نے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ یہی معاملہ ابن سعود کا بھی تھالیکن موخرالذ کر کا حصم محض

برائے نام تھاء ملاً وہ اپنی حکومت کے استحکام ہی کی طرف متوجہ رہے۔ داخلی مصلحتوں کے علاوہ ایک وجہ رپھی تھی کہ ابن سعودکو برصغیریاک وہ ہند کےمسلمانوں کےاحساسات کا پورا بورااحتر ام تھا۔جنہیں خلافت کے نظام سے والہا نہ محبت

تھی،اس کے برعکس شریف حسین نے جون ۱۹۱۷ء میں تر کی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور تر کوں کو حجاز ،عراق اور

شام فلسطین سے نکالنے کے لئے برطانیہ کامقدور بھرساتھ دیا۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد حالات پر روشنی ڈالنے سے پہلے اخوان اور ابن سعود کے باہمی تعلقات کا جائزہ لینا

ضروری ہے۔اخوان تح یک کا مقصد در حقیقت بدوی قبائل کوستقل بستیوں میں بسانااوران کی طاقت کومنظم کر کے سعود

مملکت کے لئے مفید قوت بنانا تھا۔

۱۹۱۴ء میں ابن سعود نے اپنامشہور فرمان اہل بادیہ کے نام جاری کیا کہ وہ اخوان تحریک میں شامل ہوجا کیں۔

اس تح یک میں شامل ہونے کے لئے دوچیز وں کا اقر ارضروری تھا۔

(۱) خداوند کی عبادت اس میں درج ذیل باتیں بھی شامل تھیں۔

الف: خدا كاشريك نه همرانا ـ

(پ) زکوة دینا۔

(ج) رمضان کے مہینے میں روز پے رکھنا۔

(۱) دن میں یانچ مرتبه نمازیر هنا۔

(پ) مج کرنا۔

(۲) تمام سیے مسلمانوں میں بھائی چارے کے جذبات کوفروغ دینا۔

الف: اینے وطن سے محبت کرنا۔

(ب) امام کی کامل اطاعت کرنا۔

(ج) دوسرے اخوان بھائیوں کی مشکل کے وقت مدد کرنا۔ (محدصدیق قریشی، فیصل ص ۱۹ تا ۲۸)۔

## جنگ عظیم میں سعودی حکومت کا کردار

جنگ عظیم کی صور تحال ہے ابن سعود نے کس طرح فائدہ اٹھایا پیصدیق حسن قریثی ہے سنیے:

جنگ نے اتحادیوں کے قق میں فیصلہ دے دیا تھا، تر کوں کوشکست کیا ہوئی۔ عثانیہ خلافت کی کمرٹوٹ گئی۔ جنگ کے دوران میں توانگریز عرب کی سیاست کی طرف توجہ نہ دے سکے تھے۔اب پھرادھرمتوجہ ہوئے اورعلی الاعلان شریف حسین کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔اس نے جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔شایدییاس کا معاوضہ تھا۔شریف حسین

امیدلگائے بیٹھاتھا کہ جنگ کے بعد برطانیا سے پورے عرب کا بادشاہ بنانے کا دعدہ پورا کرے گا۔اسی زعم میں اپنے آقا کااشارہ یا کرشریف حسین نے ۱۹۱۹ء میں ابن سعود کی مملکت برحمله کر دیا۔ تربہ کے مقام بردونوں افواج کا مقابلہ ہوا۔ فتح نے ابن سعود کے قدم چوہے۔شریف حسین کے تین ہزار سے زائد آ دمی مارے گئے۔ باقی فرار ہو گئے۔ ابن سعود نے شال کارخ کیااوررشید یوں کے مرکز حائل کا محاصرہ کرلیا۔ ۱۹۲۰ء میں عبداللہ بن متعب بن عبدالعزیز نے ہتھیارڈال دیئے۔۱۹۲۱ء میں انہوں نے رشید یوں کوآخری فیصلہ کن شکست دی۔جبل الشہر اور حائل کے علاقوں پر قبضه کرلیا۔اسی سال محمد بن طلال نے ہتھیا رڈ ال دیئے ۔اس طرح پورانجد سعود بوں کے زیزنگیں آگیا۔

کمال ا تاترک نے خلافت کے خاتمہ کا اعلان کر کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمیداوران کے خاندان کوجلاوطن کر دیا توسات مارچ ۱۹۲۴ءکوشریف حسین نے اپنے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔اس کا خیال توبیرتھا کہ لوگ فوراً ان کو بیعت کرلیں گے،لیکن اس اعلان کا رقمل عرب سے باہر ناخوشگوار ہوا۔خصوصاً برصغیر کےمسلمانوں نے مولا نامجرعلی جو ہر کی قیادت میں شخت مخالفت کی۔

آ خرشریف حسین کا خدشہ مٹانے کے لئے ابن سعود نے حجازیر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ۱۳۲ اگست ۱۹۲۴ء کو حملہ کا آغاز ہوا۔ابن سعود کی فوجوں نے طائف کو گھیر لیا۔شدید مزاحمت کے بعد طائف کو گھیر لیا۔شدید مزاحمت کے بعدطا ئف فتح ہو گیا۔ابسعودی افواج مکہ کی طرف بڑھیں۔ ۱۳۰۰ کتوبر کوشریف حسین نے تخت سے دستبر دار ہونے کا اعلان کیا۔ پندرہ روز بعد مکہ معظمہ پر بھی سعود کا پھر پرالہرانے لگا۔اب شریف حسین کا بڑا بیٹا جانشین ہوااس نے جدہ کو دارالحکومت بنایا۔ یانچ دسمبر ۱۹۲۵ء کو ۱ امہینے کے محاصرہ کے بعد مدینہ منورہ فتح ہو گیااور ۲۳ دسمبر کوسعودی فوج نے جدہ پر قبضہ کرلیا۔عبداللہ ۸ دسمبر ہی کوجدہ سے نکل گیا تھا۔شریف حسین قبرص جا چکا تھا۔اب ابن سعودا پنی مملکت کے بلاشرکت غیرے حکمران تھے۔۲۲ستمبر۱۹۳۴ء کوانہوں نےمملکت کا نام سعودی عرب رکھااورخود بادشاہ بن گئے ۔ یمن کے ساتھ سرحدی علاقوں کا تنازع چلا آر ہاتھا۔ایریل ۱۹۳۴ء میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی نوبت آئی ۔سعودی افواج فاتحانہ یمن میں داخل ہوگئیں۔آخر مٰدا کرات شروع ہوئے اور جون کے وسط میں معاہدہ طے یا گیا۔جس کی رو سے بخران کے زرخیز نخلستان اور یام کاعلاقہ سعود یوں کوواپس مل گیا اور عسیر بربھی ان کا دعویٰ یمن نے درست تسلیم کرلیا۔ اس طرح ابن سعود نے تمیں سال تک جانگسل جدو جہد کے بعد وہملکت قائم کی جوآج مملکت سعودی کہلاتی ہےاور عرب اور عالم اسلام کی ایک متنازمملکت شار کی جاتی ہے۔ سعودی مملکت کے قیام سے ابن سعود کی زندگی کا ایک اہم مقصد پورا ہو گیا۔انہوں نے عربوں کو جو مختلف قبائل میں بٹے ہوئے اور طوائف الملو کی کا شکار تھے۔ایک منظم

كتاب وسنت كے قوانين برمبني مملكت ميں متحد كرديا۔ (محرصديق قريثي، فيصل ٢٠٣١)۔

## جنگ کے دوران وہابیہ کے مظالم

سعودا فواج نے طائف،مکہاور مدینہ منورہ کی فتح کے دوران جوسنگد لا نہاور بہبجانہ انسانیت سوزمظالم کئے ہیں ۔

تاریخ کی سطروں سےاب تک ان مظالم کالہوشیک رہاہے۔

سر دار حسنی لکھتے ہیں:

## جنگ طائف کے خونیں واقعات

مئی ۱۹۱۹ء میں ابن سعود نے شریف حسین برحمله آور ہونے کی تیاری شروع کر دی۔واکٹ ہال میں ایک اور کانفرس ہوئی اورا بن سعود کے وظیفہ کو یانچ ہزار پونڈ سے گھٹا کر پچپیس پونڈ کر دیا گیا۔اس واقعہ کی اطلاع ابن سعود کو نہ

ہوئی۔وہ تیار بوں میں ہمہ تن مصروف تھا۔وہ سمجھنا تھا کہاس کامستقبل اسی ایک معرکے مرمنحصر ہے۔ ابن سعود کے خلاف شریف نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کی قیادت میں ایک لشکر جرار تیار کیا۔ لشکر کے ساتھ بہت

سے بدوی لوٹ کے لا کچ سے ساتھ ہو گئے ۔ جار ہزار نو جوان نظامی فوج کے تھے۔ جن کے عراقی اور شامی افسران ترکی حکومت کے تربیت یافتہ تھے اور جنگ عظیم کے تجربات نے انہیں جدیداسلحہ کا استعال خوب سکھا دیا تھا۔شریفی فوج کی

تیاریاں ماہ ایریل کےاواخر میں مکمل ہوگئیں۔طا نف سے بیاشکرحشم ووقار کےساتھ طرابہ کی طرف چلا۔ بیرگا وَل خرما

سے حالیس میل کے فاصلے پر جانب جنو بی غرب میں واقع ہے۔طرابہ بنے کرامیرعبداللہ کومعلوم ہوا کہ بعض لوگ یہاں بھی مثمن کےساتھ ملے ہوئے ہیں۔امیر نے ان سب کو تہ نیخ کر دیا۔مقتولین کے ورثاء بظاہرتو شریف کی اطاعت کا

دم بھرتے رہے، کیکن خفیہ طور پریہاں کےاستحکامات وانتظامات کا حال خر ماوالوں کو کہلا بھیجا۔

ابن سعوداس وقت اپنی افواج لئے خرما ہے گئی میل دور جانب مشرقی میں موجود تھا۔ کہ طرابہ والوں کا پیغام خالد بن لوی والئی خرما کو پہنچا۔اس شجاع مرد نے نہ ابن سعود کواطلاع دی اور نہ ہی باضابطه اجازت حاصل کرنی ضروری سمجھی۔

اینے گاؤں کی کارآ زمودہ جماعت کو لے کر۲۴مئی کی رات کوطرابہ پر چڑھ دوڑاا وررات کے اندھیرے میں جب کہ

شریفی افواج آ رام اوراطمینان کی میشی نیندسور ہی تھی۔ان کو نہ تیخ کرنا شروع کر دیا۔ وہ قبل وخون ہوا کہ الا مان الا مان و ہا ہوں کی یہی شجاعت وبسالت تھی جس نے ایک صدی پیشتر عالم اسلام کومتحیر ومبہوت کر دیا تھا۔ بہت سے شریفی ابھی بستریرہی تھے کتل کردیۓ گئے۔بعض اٹھ کرسنجھلنے نہ پائے تھے کہ نہ نیٹے ہو گئے۔ یا پنچ ہزار شریفی افواج میں سے صرف ا یک سوآ دمی اس خونچکاں سرگزشت کو بیان کرنے کے لئے زندہ رہے۔امیرعبداللہ جان بچا کر بھاگ گیااس کی زبان سے شریف حسین کوفوج کی مکمل تناہی و ہر بادی کا حال معلوم ہوا۔ا گلے دن پچپیں مئی کوابن سعودا پیغے عسا کو لے کر بنفس

نفیس طرابہ پہنچااورمقتولین کےانبار پچیثم خود ملاحظہ کئے۔کشتگان کی اتنی تعداد شایداس نے بھی نہ دیکھی تھی۔ بےنظیر شجاعت کے باوجود نرم دل واقع ہوا ہے۔اس قدرکشت وخون پر بے حدمتاسف ہوا۔ آنکھوں ہے آنسو جاری تھے۔

حسرت بعرى آه لے كر كہنے لگا۔

اللّٰد نے بیہ بارشاقہ مجھ پر ڈالا ہے۔مشرکین کو ( یعنی وہ ہاشمی مسلمان جوابن سعود کے وہابی عقائد ہے متفق نہ تھے۔ قادری ) راہ راست پرلانے کی ذمہ داری میرے مقدر کر دی گئی ہے۔ کاش میں ایک معمولی سیاہی ہوتا۔ (سید سردار محمد حنی، بی اے سواخ حیات سلطان ابن آل سعودص ۱۱۲ ۱۱۲۱)۔

نوٹ:ابن سعود نے جو بیالفاظ کہے ہیں نبی کےعلاوہ اور کوئی شخص ان الفاظ کے کہنے کا مجاز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کےعلاوہ اورکس څخص پر بیہ بارشا قہنہیں ڈالٹا۔( قادری غفرلہ )۔

> مولا نامحر علی جو ہرطائف کے مظالم کے بارے میں لکھتے ہیں ؟ مرکزی خلافت ممیٹی کوحسب ذیل تاریکہ عظمہ سے وصول ہوا۔

گیارہ ستمبر باشندگان مکم عظمہ آج کعبۃ اللہ کے سامنے جمع ہوئے ہیں جس میں تقریباً بیس ہزار مسلمان باشندگان، جاوا، ہندوستان،سوڈان،الجزیریا،روس شامل تھےاورانہوں نے متفقہ طوریر مذہبی دنیا کویہ بتایا کہ وہاپیوں نے شہرطا نف پرحملہ کیاا ورفوج ہاشمی نے بڑی بےجگری سےان کا مقابلہ کیا۔ باشندگان مکہاور حکومت ہاشمی نے جس کی حمایت عام طریقہ پر کی جارہی ہے ہرممکن کوشش اس امر کی گی ہے۔ کہ بے گناہ باشندگان اور غیر ملکیوں کو بچایا جائے۔ کیکن وہابیوں نے بجائے اس کے وہ با قاعدہ طور پر قبضہ کرتے۔نہایت وحشیانہ طریقہ اختیار کیا اور وہاں کے باشندوںاورغیرملکی رعایا پر جوو ہاں مقیم تھی ،انتہائی ظلم کیا ہےاورجیسا کہخودان غیرملکیوں سے دوستی رکھنے والی سلطنوں کو ان تمام حادثات کی خبر دی ہے۔ (بیواقعہ ہے ) کہ وہا بیول نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مزار کو پھونک دینے

کے بعد ساری آبادی کو نہ نینج کیا جس میں بچے عورتیں اور بوڑ ھےسب شامل تھے۔ یعنی مختصر الفاظ میں ساری رعایا اور

کل غیرملکی باشندے مارے گئے۔انسانیت، تہذیب اور انصاف کے نام پرجس کی لیگ اقوام علمبر دار ہے۔ ہم

درخواست کرتے ہیں کہ ان مظالم کا خاتمہ کیا جائے اور ان وحشیا نہ حرکات کوجن سے تہذیب اور انسانیت تھراتی ہے۔

جلد سے جلد سخت ترین کاروائی کرکے ختم کیا جائے۔

#### ٠ استمبر١٩٢٧ء

منحانب شركاء جلسه

عبدالغفارصوفي ،عبدالساغاني ، ابن قاري عبدالله مروح سود اني ،موتاوي ، بدرالدين ، مدايت الله آذر باليجان ، مولا ناغفار بن قريني،مولا نامجمه داؤ دي امراغستاني،احمه بن اناداني،ابوالجولا قي،مجمء عبدالله بن زيدان لشكيني،مجم حبيب اللَّه شُوكَتى،عمر تونسي المراكثي ،مجمر مختار بن عاطر: ت، ناظم الدولة ابراني مجمر بن عبدالكريم ،مجمد عطار بن سلمان ،مجمد اساعيل بن خلفلا نی،عبداللّٰدین یعقوب،ابن صبح ساری، بخاری عبدالغنی، بدرالدین محمد عارف ،محمد مظهر،ابوطالب\_(نوٹ: تار فرانسیسی زبان میں تھاس گئے بہت سے نام صاف نہیں پڑھے گئے )۔

## جنگ کے دوران وہابیوں کے مکہ مکرمہ پر مظالم

طا نف میں وہابیوں نے جس درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کیا تمام دنیا میں انسانیت کے نام پران مظالم کی مذمت کی گئی، اس کے بعد مکہ اور مدینہ میں ان لوگوں نے احتیاط سے کام لیا۔ تاہم احتیاط کے دوران ان کی فطری

درندگی سے جومظالم ظہور میں آئے وہ سر دار حشی سے سنیے۔ (مولا نامجمعلی جو ہر، نگار شات محمعلی ص ۲۷ تا ۲۰)۔

یہ واقعہ ہے کہ سلطان ابن سعود کےاحکام اس وقت اہالیان مکہ کے کام آئے ۔شہر میں قتل وغارت نہ ہوا۔ طا نف کےکشت وخون کے متعلق انگریزوں نے زبردست احتجاج کیا تھا اور سلطان ابن سعود نے ارادہ کرلیا تھا کہ حجاز کے متعلق بقیہ کاروائیاں اس کی ذاتی ٹکرانی کے ماتحت ہوں، چنانچیشہر میں امن وامان کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان ابن بجاد شخ غطفط نے عارضی طور پرشہری نظم ونتق سنجال لیا نمین امن وامان قائم ہوجانے کے باوجوداخوان بھیرے ہوئے تھے۔انہیں اصرارتھا کہا گر مکہ کے مشرکین (لینی وہ مسلمان جوعقا ئد میں نجدیوں سے متفق نہ تھے)۔( قادری) کج

جائیں تو چ جائیں لیکن مقاہر ومزارات ضرورمنہدم کر دیئے جائیں گےاورمساجد کی آ رائشیں ضائع کر دی جائیں گی۔ کیونکہان کے اعتقاد کے مطابق ان چیزوں کے وجود میں شرک کا شائبہ پایا جا تا ہے۔ چنا نچے حرم کے وہ تمام مقدس

مزارات جوصدیوں سے زائرین کے مرجع رہے تھے آن کی آن میں تباہ و برباد کردیئے گئے۔وہ تمام رسوم وشعائر جن کی سند وہابیوں کے اعتقاد کے مطابق قرآن وسنت میں موجود نہ تھی بیک جنبش قلم ممنوع قرار دے دیئے گئے ،اس کی

کاروائی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تمام عالم اسلام میں تنفراوراضطراب کی لہراکھی۔ایران کے شیعوں اور ہندوستانی مسلمانوں میں ماتم کی صفیں بچھ گئیں ۔لوگ وہابیوں سے بد کمان تو پہلے ہی سے تھے جو کچھان کے متعلق کہا گیا بلاتحقیق ویڈ قیل صحیحتسلیم کرلیا گیا۔وہابی اس فعل کوقر آن وسنت کے مطابق سمجھتے تھے۔انہوں نے مسلمانوں کے غم وغصہ کی کچھ برواہ نہ کی اور ا پینے کام سے کام رکھا۔ (سید سر دار گھرحشی ، بی اے سوانح حیات سلطان ابن آل سعود ص ۱۵۵)۔

## مدینہ منورہ کی بے حرمتی

مکہ مکرمہ کے مقامات مقدسہ اور مزارات اصحابہ کو یا مال کرتی ہوئی جب و ہابی فوجیس مدینہ منورہ پریلغار کرتی ہوئی پہنچیں ، توانہوں نے جس شقادت قلبی کے ساتھ مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی وہ سر دار حشی سے سنیے لکھتے ہیں:

اگست میں نجدی افواج مدینہ طیبہ کی طرف بڑھیں ۔اسی مہینہ کی ۲۰ تاریخ کوامیر علی کے حکام نے اقصائے عالم میں پی خبرمشہور کر دی که نعوذ بالله حضور علیه الصلاق والسلام کی مقدس مرقد پرنجدی گوله باری کررہے ہیں۔ نجد یوں کی طرف ہے تر دیدتو شائع ہوتی لیکن بعداز وقت پینچی ۔مسلمانوں میں پھرغیظ وغضب بریا ہوا۔مسلمان حکومتوں کی طرف ہے احتجاج شائع ہوئے فرداً فرداً مسلمان اس (روضہ رسول اکرم ٹاٹٹیٹم) ( قادری) کے تحفظ کے لئے کوشش کرتے

رہے۔ایرانی حکومت نے ایک وفد تحقیق حالات کی غرض سے بھیجا۔ ۱۹۲۵ء کے اواخر میں اس وفد نے بیان شائع کیا کہ واقعی حضور علیہ الصلاق ۃ والسلام کے روضہ کے گنبد میں یانچے گولیاں گئی ہیں۔ (سیدسر دار محمد حشی، بی اےسواخ حیات

سلطان ابن آل سعودص ۱۵۷)۔

اس سے پہلے سعود بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ سعود نے گنبد خضراء سے سونے کا ہلال اور کرہ اتارلیا تھاوہ قبہ کو بھی گرانا جا ہتے تھے لیکن ان کارکنوں میں سے جو ہلال اور کرہ مذکورہ کوا تارنے کے لئے

اویر چڑھے تھے، دوآ دمی نیچ گر کرم گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قبگرانے کاارادہ ترک کر دیا۔

ان دونوں تاریخی واقعات کے ملانے سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ ابن سعود کے دور میں روضہ منورہ بر گولیوں کی بوحيھاڑ کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ و ہابی حضرات دیدہ دانستہ گنبد خضرا کی تو ہین کرنا جا ہے تھے۔

## ابن سعود کی ترکوں سے مخاصمت

خلافت عثمانیہ کے تحت اسلامی علاقے ایک وحدت میں منسلک تھے۔ وہابیوں نے جزیرہ عرب کوخلافت عثمانیہ ے نکالنے کی دوبارہ کوشش کی اور نا کام رہے۔ تیسری بار جب کہترک جنگ عظیم میں جرمنی کے حلیف تھے اور ۔ اتحاد بوں سے برسریپکار تھے۔وہابیوں نے اس موقع کوننیمت جانااورانگریزوں کے حلیف بن گئے اور جب اتحاد یوں

ے مقابلہ میں ترکوں کو شکست ہوگئی تو ابن انگریزوں کی طرف سے بطور انعام صحرا عرب دے دیا گیا۔ ادھر سالہا سال سے کرنل لارنس عرب میں قومیت کی جوتح یک پیدا کر رہا تھا۔ اس تحریک کا اثر تھا کہ عرب یک جہتی سے ترکوں کے

حلیف ابن رشید سے لڑے۔

چنانچاس سلسلے میں اسٹینے لین پول کھتے ہیں:

تر کوں کو دوسری شاندار فتح قط العمارہ کے محاصرہ میں حاصل ہوئی۔۲۹اپریل۱۹۱۴ءکو جنرل ٹاؤنسینڈ نے مجبور ہوکر ہتھیارڈال دیئے وہ اوراس کی تمام فوج قید کرلی گئی۔اس کامیابی نےعراق میں تر کوں کی متعددشکستوں کی ایک حد

تک تلافی کردی تھی، مگر۲۴ فروری ۱۹۱۷ء کوانگریز دوبارہ قطالعمارہ پر قابض ہوگئے۔

عرب میں انگریزوں نے ایک دوسر سے طریقے سے نمایاں کا میا بی حاصل کی۔ کرنسل لا رنس کی برسوں کی خفیہ کوششیں آخرش بارآ در ہوئیں اور عرب برطانیہ کی سریرستی میں اور عرب نیشنلزم کے جوش میں ترکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

یں۔ بیان ہے۔ کی میں ہے۔ اس کا ایک امیر فیصل عرب فوجوں کو لے کر ترک فوج کے مقابلہ کے لئے شام کی طرف بڑھا اور بادشا ہت کوشلیم کرلیا۔ اس کا لڑکا امیر فیصل عرب فوجوں کو لے کر ترک فوج کے مقابلہ کے لئے شام کی طرف بڑھا اور

برطانیه کی مدد سے ترکوں بے در بے شکستیں دیں۔ پان اسلامزم کاطلسم ٹوٹ گیا۔اسی افسوں سے جرمنی کام لینا چاہتا تھا گر برطانیه کی تدابیر نے عربوں کو ترکوں کے مقابلے پرلا کراس کے اثر کو ہمیشہ کے لئے زائل کر دیا۔ (سٹینلے لین پول،

> سلاطین تر کیص ۸۸،۴۸۷)۔ سلاطین تر کیص ۸۸،۴۸۸)۔

نجدیوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے جس طرح خلافت عثانیہ کو نقصان پہنچایا ہے۔اس موضوع پر بہاؤ الحق قاسمی (دیوبندی) نے فتنہ نجدیت اور تحریک نجدیت کے نام سے دورسالے لکھے۔اس باب میں ہم فتہ نجدیت کومن وعن نقل کررہے ہیں اور تحریک نجدیت کے بعض اقتباسات آئندہ ابواب میں پیش کرینگے۔

## نجدیوں کے سیاہ اعمالنامہ کا ایک ورق شریف حسین اور ابن سعود کی غداری

نجدى عقائد فاسده كامختصر مرقع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذي الكرم والاحسان والمنن والصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد الذي اخبرنا

بظهور الزلازل والفتن وعلى اله واصحابه الذين تحملوا الاعلاء كلمة الله المصائب والمحن٥

سید حسین سابق شریف مکہ نے ترکوں سے بغاوت کر کے اور دشمنان اسلام سے بارانہ گانٹھ کرجیسی عبرت خیز اور

سبق آموز ذلت حاصل کی ہے اس کے فقط تصور سے منتقم حقیقی کی قدرت کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ آج اس برقسمت کا وجود

ہی اس حقیقت کا روثن ثبوت ہے کہ قہارو جبر خدا جب کسی ظالم کوسزا دینا جا ہتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔شریف کے مکہ معظّمہ سے نکل جانے کے بعداس کا بیٹا وہاں مسلط ہوا۔ باغی وہابیوں کی حریصانہ نگا ہیں حرمین

شریفین کی طرف عرصہ سے اٹھ رہی تھیں ۔انہوں نے طائف شریف کو بربا دکرنے کے بعد مکہ معظمہ پربلہ بول دیا اور آ خروہاں قابض ہو گئے ۔رہ گیا بیسوال کہ وہائی اتنے طاقتورکہاں سے ہو گئے کہ پہلے طائف میں لوٹ کھسوٹ اورتل و

غارت کر کے وہاں قابض ہوئے اور پھر مکہ معظّمہ پر بھی بغیرکسی وقت اور دشواری کےمسلط ہو گئے تو اس سوال کا جواب

ہر متفطن اور مجھدارانسان یہی دے گا کہ۔

نجد کو کب ہے سلقہ ہے ستمگاری میں کوئی معثوق ہے اس بردہ زنگاری میں

نجدیوں کے تسلط ہی کے وقت ارباب فراست بھانپ گئے تھے کہ اب صورت حالات روبہ اصلاح ہونے کی بجائے اور زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہو جائے گی ، کیونکہ بیقوم سخت وحثی واقع ہوئی ہے۔ بربریت اور درندگی اس کے خمیر میں داخل اورانصاف پروری اورروا داری کی ان کوہوا تک نہیں گلی ہے،ان کے عقا کدمیں اس درجے کا غلو،تشد داور تجاوزیایا جاتا ہے کہ وہ مرکز اسلام برحکومت وقیادت کرنے کی قطعاً اہلیت نہیں رکھتے اورسب سے بڑھ کریپر کہ شیخ نجدی محربن عبدالوہاب آنجمانی کے عہد نحوست سے لے کراس وقت تک بیلوگ آستانہ خلافت سے باغی رہے، بلکہ موجودہ نجدی حکومت دشمنان اسلام کی انگشت نمائی اور برانگیخت سے ترکوں کے ساتھ نبرد آ ز مااورمصروف پر کاررہ چکی ہے اور موجودہ امیرنجدعبدالعزیز ابن سعود بھی شریف کی طرح انگریزوں کامنظور نظریٹھوا ورخاص وظیفہ خوارہے۔ان واقعات و

حقائق کی بناء پرارباب بصیرت نے نجدیوں کے تسلط کوسخت ناپیندیدگی کی نظر سے دیکھالیکن افسوس کہ ہندوستانی

مسلمانوں میں ہے کسی نے سنہری اور رو پہلی مصلحتوں کے تحت بعض نے نجدیوں کے ہم عقیدہ ہونے کے باعث کسی

نے شریف کے مظالم سے تنگ آ کراورکسی نے زبان دراز اور منہ پھٹ لوگوں کی گالیوں کے خوف سے ان تمام حقائق

ثابتہ ہے آنکھیں بندکر کے نجدیوں کی تعریف وتوصیف کے مل باندھنے شروع کر دیئے۔

بیلوگ جہاں نجدیوں کے عقائد کی خوبیاں بیان کرتے نہیں تھکتے۔ وہاں چیخ چیخ کراور گلا بھاڑ کھاڑ کریہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابن سعودنجدی شریف کی طرف انگریزیرست نہیں بلکہ اسلام پرست ہے حالا نکہ انہیں میں سے

ذ مه دارلوگ کچھ مدت پہلے اپنی تحریروں اور تقریروں میں باضابطہ صریحاً اقرار کر چکے ہیں کہ نجدی حکومت برطانیہ کی

وظیفہ خوار ،مقرب پٹھوا ورتر کوں کی سخت دشمن واقع ہوئی ہے۔

میں ذیل میں ذمہ دار حامیان نجدیہ ہی کی تقریروں اور تحریروں سے ابن سعوداورموجودہ نجدی حکومت کی غداری ، نصاری برتی اور اسلام کش حکمت عملی کے چند واقعات عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد وہابیوں کے کافر ساز انہ اور مشرک گرانہ عقائدانہی کی کتابوں ہے نقل کر کے فیصلہ قارئین پر چھوڑ تا ہوں وہ خودانداز لگالیں کہ نجدیوں کی حمایت

میں جوآج کل ہنگامہ خیز مظاہرات ہورہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟

بس ایک نگاہ پہ تھہرا ہے فیصلہ دل کا

## غدارابن سعود کی سیاسی کھانی اخبار زمیندار کی زبانی

اخبارزمیندارلا ہور بابت ماہ فروری ۱۹۲۲ء کے متعدد پر چوں میں ایک طویل مضمون شاکع ہوا تھا، جس کے تین عنوان تھے'' حکومت برطانیہاورعراق عرب''،''اسرار کا انکشاف''۔''حقیقت کی چبرہ کشائی''اس مضمون میں برطانیہ کی ان ریشہ دوانیوں کامفصل تذکرہ کیا گیا ہے جواس نے عراق عرب میں ترکوں کے خلاف اورا پناا قتد ارقائم کرنے کی غرض سے عربوں کوسیم وزر کالالچ دینے کی صورت میں روار تھیں۔ میں ذیل میں اس مضمون سے وہ اقتباسات نمبروار نقل کرتا ہوں جن میں ابن سعود نجدی اور اس کی حکومت کی غدارانہ ساز شوں اور مسلم قوم کے خلاف برعملیوں سے نقاب کشائی کی گئی ہے۔

## (۱) تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون٥(الحشر)

المُنركانامه نگارمقيم طهران لكھتاہے كه:

''ترک ہمارے (برطانیے کے ) دشمن تھے۔اس کئے قدرتی طور پرہم اس کوشش میں مصروف رہتے تھے کہ ترکی کی برنظمی کی کوئی بات ہمارے ہاتھ لگے، جسے ہم اتحادیوں کے فوجی مقاصد کے لئے مفید بناسکیں ۔عربوں کے جذبات کسی طرح سلوک تغافل نہیں کر سکتے تھے جو جرمنی نے آئر لینڈ سے کیا ہے۔ حامیان عرب کے لئے بینا درموقع تھا جس طرح حکومت جرمنی کے پاس اس کے متحر ماہرین علوم اور متشرقین موجود تھے جن کاظن غالب بیرتھا کہ آئر لینڈ میں

کی کوئی قدراہمیت ہویا نہ ہولیکن ہم ترکی کے نقائص کونظرا نداز نہیں کر سکتے تصاوراس کے بتائے ہوئے لوگوں سے تووہ

جمہوریت کےاقوام وقیام کاامکان ہےاور ہندوستان کے باشندوں کےمفاد کے لئے بغاوت انگیزی ضروری ہے۔

اسی طرح ہمارے ملک میں بسنے والے اتحاد عرب کے جامی ترکی کی حکومت کو کانٹ کانٹ کرعربوں کی حکومت

یرمصرتھے۔اس لئے بیہ بات قدرتی اور نا گزیزتھی کہ حکومت ان لوگوں کوآ لہ کاربرآ ری بنائے۔

#### وهابیوں کا خروج

اس لئے اب بیسوال پیدا ہوا کہ عربوں کوتر کوں کے خلاف کس طرح برا پیچنہ کیا جائے ۔سنوسی تو کسی کام کے نہیں تھے، کیونکہ وہ اس حکومت عرب میں حصہ دارنہیں بن سکتے۔جس کے ہم حامی ہیں، وجہ ریہ ہے کہ مصر درمیان میں حائل ہے۔علاوہ ازیں وہ ہمارے مخالف بھی ہیں۔ادر لیبی اورا مام یمن بہت کام دے سکتے تھے۔رشیدا میر حائل تر کوں کے ساتھ مل گئے ۔اب صرف دوایسی ہتیاں رہ گئیں جو ہمارے لینی گورنمنٹ برطانیہ کے شہنشاہ ہی اقدار کے اثر میں آسکتی تھیں انہیں ہم سر مابیدے سکتے تھے اور ان سے بیوعدہ کر سکتے تھے کہ اگر ہماری اعانت کی جائے گی تو ہم بہت سا صلهانعام دیں گے۔ بیمعزز ہتیاں، حسین شریف اعظم مکہ اورا بن سعود و ہابی امیرنجد کی ہتیاں تھیں۔

اس حقیقت نفس الامری سے بیر کہ دونوں ایک دوسرے کےخون کے پیاسے ہیں ان کے اغراض ومقاصد میں بعدالمشر قین ہے اور ان کے پیر و مذہب کی تلوار سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں بہت پیچیدگی پڑ گئی۔محمد بن عبدالوہابا تھارویںصدی میںعلم اسلام لے کراٹھااس نے ۲۰ کاء میں سعود حاکم نجد کواپنا ہم عقیدہ بنالیا۔اسی زمانیہ

میں بہت سے چھوٹے شیوخ نے جو پہلے ایک دوسرے کے مخالف تھے یہ مذہب قبول کرلیا۔

ان شیوخ اور دیگرعقبیرت مندوں کی مدد سے سعود اور اس کا جانشین سعود ابن سعود وسط عرب میں ایک وسیع سلطنت قائم کرنے کے قابل ہو سکے۔

سعود ثانی کے بیٹے نے ۱۰۸۱ء میں کر بلائے معلیٰ کے مقدس شہر کی ہے حرمتی کی ۔۸۰۳ء میں فوجیس لے کر مشرق کی طرف بڑھااور مکہ معظمہ کے حرم مقدس پر قبضہ کرلیااوراس مقام مقدس کی جوشیعہ اور سینوں دونوں کے لئے کیساں واجب الاحترام ہے بےحرمتی کی ۔۴۰ ۱۸ء میں اس نے مدینہ پر قبضہ کرلیا۔ مکم عظمہ اور مدینہ منورہ دونوں ا ۱۸۳۱ء تک و ہا بیوں کے قبضے میں رہے۔ ۱۸۱۱ء میں مصر کے مشہور ومعروف یا شاخ کمالی نے نجد کے دارالسلطنت دراعیہ ير قبضه كرليا اوراسے نباه كر ڈالا \_اس وقت و ہاتى سلطنت كچھ مدت كيليئے مٹ گئى \_ليكن ايمان كا زائل ہونا تو ناممكن تھا \_ سلطنت کی ویرانی و تباہی میں بھی ایمان کا جذبہ موجود رہا۔ ۱۸۲۰ء میں خاندان سعود نے پھر سراٹھایا۔ دراعیہ کے کھنڈروں کے نزد بک ایک نئے درالسلطنت کی بنیا در کھی گئی۔اس شہر کا نام ریاض رکھا پراس مملکت نے عروج حاصل کیا۔لیکن بتیس۳۲ سال گزرے خاندانی تناز عات سے یوں پھر ملیا میٹ ہوگئی اور خاندان ابن رشید جوجبل شار سے تعلق رکھتا ہےغالب آگیالیکن آخراہے بھی رعز بدد کھنا پڑا۔ابن سعود کا خاندان سخت جان ہے۔ا ۱۹۰ء میں موجودامیر نجدجس کی عمراس وقت اٹھارہ سال تھی ۔ پندرہ آ دمیوں کوساتھ لے کررات کی تاریکی میں شہر میں جا گھسا۔ یوہ مھٹتے ہی ابن رشید کے مقرر کر دہ عامل گوتل کر ڈالا اورابن سعود کا حجنڈ انصب کر دیا۔اس کے بعدامیر نجد کا لقب اختیار کر کےاس نے اپنی آبائی سلطنت کے بہت سے جھے پر قبضہ کرلیا۔اس نے الحصامیں سے ترکوں کو نکال دیا اور مشرق کی طرف ان بندر گاہوں تک جو بحرین کے مقابل واقع ہیں۔شال میں شیخ کویت کے ملک کی سرحد تک جا پہنچالیکن مغرب میں شریفاعظم مکہ نے اس کا مقابلہ کیااور • اواء میں نجد برحملہ کیا۔اگر چہ شکست کھائی اوراینے ملک کی حد تک واپس ہوا۔ کیکن با ہمی مغائرت ومناقشت کاسلسلہ جاری رہااور دونوں ایک دوسرے کی مخالفت پر تلےرہے۔ زمیندار صفحه اول بابت ۲ فروری ۱۹۲۲ء

### (۲) انگریزوں سے دوستی ترکوں سے جنگ

''ابن سعود نے تحریک اخوان سے جوایک روحانی برادری کی تحریک تھی۔ وہابی مسلک کو وہ تقویت بخشی جوآج کل اس مسلک کوحاصل ہے۔ شیعہ اورسینوں کے احیاء کا دورا بھی نہیں آیا تھا۔ وہ علی الاعلان تمبا کونوثی کرتے تھے اور شراب بھی پی لیا کرتے تھے۔ابن سعود کے آباؤا جدادتوا تنے فطر تی نہ تھے کہان کےخلاف مذہب افعال کو گوارا کرتے وہ انکے لئے ضرور سزادیا کرتے تھے، کین اس نے اپنی مملکت کے قرب وجوار اورمملکت میں بسنے والے شیعہ اور سینوں کوان افعال کے لئے سزادینے کی کوشش تک نہیں کی ۔اس نے اخوان کی بستیاں قائم کیس وہ اس قدر آمیوں کوہم عقیدہ بناتے تھے کہ تلوار کے زور سے پہلے بھی اس حلقہ مسلک میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ان کےمبلغوں کی سرگرمیاں مکہ والوں کو بے چین اورمضطرب کیا کرتی تھیں ۔ابن سعودا یک حد تک حج میں بھی مداخلت کیا کرتے تھے اوراس روپیہ کوجو اس طرح شاہ حسین کے خزانہ میں بھی جاتا تھارو کتے تھے۔اس خیال سے کہ بیبھی ایک قشم کا شرک اور بت برستی ہےوہ انشیعوں سے جوان کےعلاقے میں سے گز را کرتے تھے، تاوان ما جزیہ لیا کرتے تھے۔

## حکومت برطانیه کی کارگزاری

جب جنگ کا آغاز ہوااس وقت ملک کی بیرحالت تھی۔ہم نے شریف مکہاورا بن سعود دونوں کی خد مات حاصل کرنے کی کوشش کی اورانہیں تر کوں کےخلاف برا گیختہ کیا۔

و مانی اور ابن سعود تو پہلے ہی ہمارے یا یوں کہیے کہ حکومت ہند کے دم ساز تھے۔۱۸۶۵ء کا واقعہ ہے کہ اس ز مانے میں ایک برطانوی وفد بسر کر دگی کرنیل لیوص بیلی ریاض گیا تھا۔اس وفد نے خاندان ابن سعود سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کی پاسداری ہمیشہ کمحوظ رہی ہے۔اگر چہ کوئی با قاعدہ عہد نامہ مرتب نہیں کیا گیا تھا،لیکن اس پر بھی و ہابیوں

نے مجھے بتایا کہ وہ اس معاہدہ کی تکمیل اپنافرض خیال کرتے ہیں۔

موجودہ ابن سعوداوراس کا والدعبدالرحمٰن جوضعیف العمر اور واجب الاحتر ام بزرگ ہے۔۱۸۸۵ء ہے ۱۹۰۱ء تک کویت میں مقیم رہے۔ شیخ کویت ان کا حامی و مددگا رتھا۔ اسی کی برکت ہے کہ یہ پھرا پنی کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے کے لئے باہر نکلے جس زمانے میں پیخاندان کویت میں تھااس زمانہ میں برطانوی پوٹیکل افسراور ریذیڈنٹ بوشهر سے ان کے تعلقات تھے، جب خاندان ریاض پہنچااس وقت بہتعلقات دوستانہ قائم رہے۔ کپتان شکسپیئر آنجمانی یوٹٹیکل افسر کویت عربوں کے مداح اور گہرے دوست تھے۔ان کی وساطت سے سلسلہ تعلقات مربوط ومضبوط،الغرض ہمارےاورابن سعود کے درمیان باہمی اتحاداوراعتاد کا سلسلہ تو پہلے ہی سے قائم تھا۔ ترک تو آباؤا جداد سے اس کے دشمن چلےآتے تھے۔۱۹۱۴ء میں جنگ عظیم کے چھڑنے سے پیشتر اس نے تر کوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھااوراس میں یہاں تک کامیابی حاصل کی تھی کہ الحصاء پر قبضہ کرلیا تھا۔جبل شار کے بسنے والے بھی اس کے دشمن تھے۔اس لئے ابن سعود نے شریک جنگ ہونے میں تامل نہیں کیا۔ جنوری ۱۹۱۵ء میں وہ میدان جنگ میں اترا لیکن شومئی قسمت! کپتان شکسپیئر جواس کے ساتھ تھا جنگ جراب میں مارا گیا۔اورا بن سعود کی پیادہ فوج میں دغا بازوں نے اپنے ہاتھ دکھائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں جس کا آغاز فاتحانہ تھاسخت شکست کھانی پڑی ۔اس واقعہ کے بعد ہماری اور ابن سعود کی ہمت ٹوٹ گئی اور مدت تک ہم میدان جنگ میں نہیں اتر ہے۔'' ( زمیندارصفحہاول کفرور ی ۱۹۲۲ء )۔

### (۳) اشرفیوں کی تھیلی

نامه نگاره مذکورمجلس قاہرہ اورسریرستی کاکس کے مرتبہ قانون انتخاب کے ذکر میں لکھتا ہے:

جب کثرت رائے سے انتخاب عمل میں آئے گا۔اس وقت دیکھ لیں گے۔امیر عراق عرب میں محض اجنبی آ دمی کی وقعت رکھتا ہے۔لہذا وقت آئے گا کہ وہ ہمارے سامنے گھېرنہ سکے۔ پس جوعز م کرنا ہے حکومت نے سو جا وہ بہہے کہ امیر فیصل کو پہلے ملک میں بھیجا جائے مصمم ہو گیا کہ بیرہونا ہی جائے تیاریاں ہونے لگیں ساتھ ہی اس عزم کے اس امر کی بھی پوری کوشش کی گئی کہ عوام کی نظر سے اس حقیقت کبری کو پوشیدہ رکھا جائے کہ برطانیہ کا ہاتھ اس میں نہیں ہے اور فوراً نظام عمل اس کے لئے مرتب ہونے لگاوہی نظام عمل جو بھی سریری کاکس نے اپنے لئے بنایا تھاا بن سعود کو کا نٹے کی طرح کھٹکتا تھا،لیکن انجمن اتحاد عربی کے پاس ایک سیدھا سا دھانسخہ تھااوروہ اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ ( زمیندار صفحہ اول ۱۹۲۲ء)۔

### (٣) اشرفيوں كا توڑا

''ایک دوسرے حقیقت نگارنے اس حقیقت سے بحث کرتے ہوئے کہ دوبرس سے بھی کم میعاد میں کرنل لارنس نے وہاں بیس ہزاراشر فیاں تقسیم کر دیں۔ بیکہاتھا کہاس کا تو تعجب نہیں کہانہیں وہاں حاصل ہوا بلکہاس کا تعجب ہے کہ اب مطلق اقتد انہیں رہااورا گربجائے ان کے میں ہوتا تو تبھی عرب نظم ونسق نہ کرتا، بلکہ میں خود یا دشاہ بن بیٹھتا۔ابن سعود کواس طرح باطمینان اشرفیوں کا تو ڑا حوالہ کر کے ٹال دیا۔'' (زمیندارصفحاول ۱۱فروری۱۹۲۲ء)۔

## (۵) ساٹھ ھزار پونڈ سالانہ کی رشوت

تركول كى ناكەبندى

'' پھر بھی انہوں (نجدیوں ) نے ہمیں جنگ کے آخری دور میں تر کوں کی نا کہ بندی میں معقول مدد دی۔ جوجبل شاراور بندرکویت کے راستہ اشیائے رسد حاصل کررہے تھے اور ۱۹۱۸ء میں ابن رشید کے ملک پر چڑھ دوڑے۔'' اس سال انہوں نے سریرسی کاکس کے پاس بغداد میں ایک سفارت بھیج کریہ ظاہر کیا کہ ہمارے صبر کا پہانہ لبریز ہو چکا ہے یا تو شاہ حسین کواپنارو یہ بدلنے کے لئے خاص تنبیہ کر دی جائے ورنہ ہم انقام گیری پر مجبور ہو جائیں گے۔ امیر فیصل کو بغداد میں شاہی تخت پر بٹھا نامزیرظلم تھا۔ ابن سعود نے صاف صاف کہد دیا کہ میرے گرد دو بھٹیاں سلگا دی گئی ہیں پھرمیں کیسے ہاتھ یاؤں تو ڑ کرخاموش ہیٹے سکتا ہوں۔مزید برآں ایک تیسری خطرناک ترمصیبت یعنی عبداللہ ماورائے برون برقابض ہے۔ سریرسی کاکس نے اس احتجاج کے جواب میں اسے 'شاہ نجد'' کے نام سے مخاطب کیا اس خوشامہ تملق اور ساٹھ ہزار یونڈ سالانہ کی رشوت سے جو ماہ بماہ ادا ہوتی رہے گی۔ابن سعود کوخاموش رکھنے کی امید کی

تاریخ نجد وحجاز

جاتی ہے۔(زمیندار صفحہ اول ۱۲ فروری ۱۹۲۲ء)۔

ابن سعودنجدی اوراس کی حکومت کی''اسلام برستی''اور''نصار کاشی'' کابیا جمالی نقشہ ہے جسے وہی اخبار شاکع کر

چکاہے جوآج''نجدیت نوازی'' کے علمبر داروں میں چوٹی کا''مجاہد''سمجھا جاتا ہے۔

صاحبو! آپ نے دیکھ لیا کہ نجدی باغی کس طرح مخالفین اسلام سے ال کرتر کوں کو صفحہ ستی سے مٹادینے کی کوشش

کرتے رہے ہیں۔

وشمن کے دوست، دوست کے دشمن ہیں بے سبب ۔

د کیھووہا ہیوں کی بیہ عادت عجیب ہے

## وهابیوں کی صلیبی لڑائیاں

#### زمیندار کی شہادت

او پر جوا قتباسات میں درج کر چکا ہوں۔وہ میں نے خود' زمیندار' کے پر چوں نے قال کئے ہیں۔ ذیل میں معزز

روز نامہ''سیاست'کا ہور کے حوالہ سے''زمینداز' کی رائے جواس نے ہڑ بونگ سے پہلے ظاہر کی تھی درج کرتا ہوں۔

'' جناب مفتی حمایت الله صاحب سیرٹری انجمن معین الاسلام لا ہور نے ۸ جون ۱۹۲۰ء کا زمیندار بڑھ کر سنایا

جس میں و ہاہیوں کومفتری لکھا گیا ہے اور و ہابیت کے لفظ کو بغاوت اور کذب و بہتان کا متر ادف ظاہر کیا گیا تھا اور لکھا ...

تھا کہ ابن سعودانگریزوں کا وظیفہ خوار ہے اور اسلام کی نہیں بلکہ صلیب کی لڑا ئیاں لڑتا ہے'۔

(''سیاست''بابت9ادسمبر۱۹۲۵ء)

## برطانیه کا پٹھوابن سعود

## مسترجم على صاحب كافتوى

مشہورلیڈر جناب مسٹر محمطی صاحب ایڈیٹر ہمددر'' کا مریڈ'' نے (جوآج کل ابن سعود کے خاص نعت خوانوں

میں داخل ہیں )اس تقریر میں جوآپ نے خلافت کا نفرنس کراچی میں فرمائی تھی۔ ابن سعود کے متعلق فرمایا کہ:

اگر کسی وفت شریف مکہ امیر فیصل برطانیہ کے برخلاف ہوجا ئیں تو بنظر حفظ ما تقدم ایک دوسرے پھوکو بھی تیار کر لیا ہے اور وہ ابن سعود ہے جسے ساٹھ ہزار پونڈ (۹ لا کھروپیہ) سالانہ۔۔۔۔دیئے جاتے ہیں تا کہ بوقت ضرورت

اس کوشریف کی جگه بٹھا دیاجائے''۔

اريخ نجد وحجاز

اس کوجاک کرا دیا۔

(تقاربرمسٹرمحمعلی صاحب مطبوعة ی المطابع دہلی حصہ دوم ۲۷)

غرض جولوگ آج ابن سعود کو' فرشتہ رحمت' ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کازورلگارہے ہیں وہی کچھ عرصہ

پہلےاس کوغدار برطانیہ کا پھواورنصاریٰ پرست وغیرہ خطابات دے چکے ہیں۔اب مجھ پرتو کسی صاحب کوناراض نہ ہونا

چاہیے۔ ناراض ہونے والے صاحبوں کو چاہئے کہ وہ اپنی قلم اور اپنی زبان کو مارے غصہ کے کاٹ کھا ئیں۔جس سے ق

قبل از وقت ' شریفی پروپیگنڈہ'' ہو چکا ہےاورا ب وہ اپنے اس بھرم کی کوئی صفائی نہیں پیش کر سکتے۔

دل کی نہیں تقصیر مکنند آئکھیں ہیں ظالم

یہ جا کے نہ لائیں وہ گرفتار نہ ہوتا!

## نجدیوں کی مذہبی کھانی ان کی اپنی زبانی

مدعی!لا کھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

نجدیوں کے باطل اور فاسد عقا کداس قدر واضح ہیں کہ بڑے بڑے اکا برعلاء ومحد ثین ان کی تر دید میں کتابیں تحریفر ماچکے ہیں۔خود شخ نجدی محمد بن عبد الوہاب آنجہ انی کے حقیقی بھائی شخ سلیمان بن عبد الوہاب آپ گراہ بھائی کی تر دید کرنے پر مجبور ہوگئے تھے الیکن آج تک نجدیوں کے ہندوستانی چیلے یہی کہتے رہے کہ جن عقا کد کو نجدیوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ ان سے بری الذمہ ہیں مگر باطل پر کب تک پر دہ رہ سکتا ہے قدرت نے خود نجدیوں کے ہاتھوں

آئینہ دکھے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے نجدی کو دل نہ دینے پر کتنا غرور تھا

عبدالعزیز ابن سعودموجودہ امیر نجد نے مکہ معظمہ پر قابض ہونے کے بعدا پے خصوص عقائد کے پراپیگنڈا کے سلسے میں کتاب'' مجموعۃ التوحید'' کوشائع کر کے گزشتہ جج کے موقع پر مفت تقسیم کیا۔ اس مجموعہ میں مختلف رسائل ہیں جن کے نام بھی مختلف ہیں ، مگر صفحات کا نمبر مسلسل ہے یہ کل مجموعہ ، ۴ صفحات پر ششمل ہے۔ میں اس کتاب کا بالا ستیعاب مطالعہ نہیں کر سکا۔ کیونکہ میں نے یہ کتاب ایک صاحب سے عاریۃ کی تھی اس لیے کافی وقت تک میرے پاس نہرہ سکی ۔ تا ہم متفرق مقامات کے مطالعہ کے بعد چنر عبارات مل گئیں جن سے نجد یوں کے عقائد کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور مستقل رسالہ ' الہدیۃ السنیہ'' کے نام سے ابن سعود کے تکم سے شائع ہوا ہے ، لیکن نجوف تطویل نمونہ کے طور پر

صرف مجموعه مذکوره کی چندعبارتیں معہر جمہذیل میں نقل کرتا ہوں۔

#### نبی کریم سے توسل ناجائز

فلو جازان يتوسل عمرو اصحابة بذات النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لماصلح منهم ان يعد لو اعن النبى صلى الله عليه وسلم الى العباس علم ان التوسل بالنبى صلى الله عليه سلم بعد وفاته لايجوز ٥

ت جمه: پس اگر حضرت عمر رضی الله عنه اور صحابه کا نبی کریم سکالله یا کی دات سے آپ کے انتقال کے بعد توسل کرنا جائز ہوتا تو وہ حضرت محرسکالله یا کہ وچھوڑ کر حضرت عباس رضی الله عنه کیطر ف متوجہ نه ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم سکالله یا گو آپ کی وفات کے بعد وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ (مجموعہ التو حید مطبوعہ اما قری مکہ معظمہ ص کے ۱۳۲۲،۲۱۱ ھ)۔

#### اسألك بانبيائك كهنا بهى مكروه

ويكره ان يدعوا الله الا به فلا يقول اسئلك بفلان اوبملا ئكتك اوبانبيائك ونحوذلكo

ترجمه: خداکوسی کاواسطدے کر پکارنا مکروہ ہے لیں یوں نہ کے کہا بےخدامیں فلال یا تیر فرشتوں یا تیرے فرشتوں یا تیرے نبیوں کی طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں'' (بیعقیدہ جمہور ابل سنت کے خلاف ہے) (حوالہ مٰدکورہ)۔

#### نبی کریم سے طلب شفاعت حرام

فطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم او غيره بعد وفاته و بعده عن الداعي لايحبه الله تعالى ولا ير ضاه ٥

تسوجمہ: پس نبی کریم سکاٹٹیٹ اور آپ کے غیر سے شفاعت طلب کرناان کی وفات کے بعداور آپ کے دورہونے کے دورہونے کے دورہونے کے وقت دعا کرنے والے سے اس کواللہ تعالی ناپسند کرتا ہے۔ (مجبوعہ التوحیر صفحہ ۲۲۳)۔
خبدی نے جس حدیث کوآٹر بنایا ہے اس کاوہ مطلب ہی نہیں سمجھے اور اس طرح ان صحح احادیث کو پس پشت ڈال دیا۔ جن سے نبی کریم سکاٹٹیٹ کی ذات پاک سے آپ کی انتقال کے بعد توسل جائز ثابت ہوتا ہے۔

## کفری ٹکسال کے نئے نئے سکے

## وہابیوں کے بنائے ہوئے'' کا فرول'' کی مختصر فہرست

نجدی طا کفہ مسلمانوں کو کافر بنانے کا جس قدر شوق رکھتا ہے وہ تمام کافرگروں کے جذبات تکفیر سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ ان کے مختر عدعقائد کی کسوٹی پر نہ صرف بریلوی ، نہ صرف دیو بندی ، نہ صرف فرنگی محلی ، بلکہ ہمارے ہاں کے

رہے۔ ان سے رکہ علامات اور حامیان نجدیہ بھی مسلمان ثابت نہیں ہو سکتے ، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ خود نجدی غیر مقلدین ، کارکنان خلافت اور حامیان نجدیہ بھی مسلمان ثابت نہیں ہو سکتے ، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ خود نجدی طا کفہ بھی اپنے عقائد کی بناء پر کا فرہوجا تا ہے میں ان کے ایسے عقائد کی نہایت مخضر فہرست مدید قارئین کرتا ہوں:

(۱) کا فروں سے مدارات کرنے والا کا فر۔(۲) کا فروں کے کہنے یونمل کرنے والا کا فر۔(۳) کا فروں کو امرائے

اسلام کے پاس لے جانے والا ان کوہم مجلس بنانے والا کا فر۔ (۴) کا فروں سے کسی امرییں مشرہ کرنے والا کا فر۔

(۵) مسلمانوں کے امور میں سے کسی ایک مسلمامارات (وخلافت) وغیرہ میں کا فروں سے کام لینے والا کا فر۔ (۲)

کا فرول کے پاس بیٹھنے اوران کے ہاں جانے والا کا فر۔ (۷) کا فرول سے خوش مزاجی کے ساتھ پیش آنے والا کا فر۔ (۵) کاف سراری دوکر نے میں کرف (۵) کاف ریست ممسطل کی نے بیاں کرف (۵) کاف ریسک خو

(٨) كافرول كا اكرام كرنے والا كافر۔ (٩) كافرول سے امن طلب كرنے والا كافر۔ (١٠) كافرول كى خير

خواہی۔۔۔کرنے والا کا فر۔(۱۱) کا فروں سے مصاحبت ومعاشرت رکھنے والا کا فر۔(۱۲) کا فروں کوسر دار کہنے والا کا فر۔(۱۳)علم طب جاننے والے کو' حکیم'' کہنے والا کا فر۔(۱۴) کا فروں کے ملک میں ان کے ساتھ رہنے والا کا فر:

8 مرے ( ۱۱) مصب جانے والے و سے ہے والے والے والے والے والے والے اور اس کے ملک میں اس کے مالے کا طرب والا والے پیختصر فہرست ہے ان لوگوں کی جونجد یوں کے نز دیک کا فر ہیں۔ بیافہرست کتاب مذکور کے صفحہ ۸۷،۸۸ سے قتل کی گئی

۔ ہے۔ بنظراختصاراصل عبار تین نہیں لکھی گئیں۔اصل کتاب دیکھ کر ہر شخص تنقی کرسکتا ہے۔

میں ان کے مذکورہ مسائل پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔خدانے جس شخص کوتھوڑی سی عقل بھی عطافر مائی ہے وہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ نجدی اپنے خیالات و مذہب پر قائم رہ کرہم مسلمانوں کو کسی طرح بھی مسلمان نہیں سمجھ سکتے اور

واقعات اس کی تائید کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں کو کا فرومشرک جانتے ہیں، چنانچہ طائف شریف میں ان لوگوں نے

وا تعاف ان کا مائید سرنے ہیں نہ وہ تمام میں وق وہ سرو سرت جانے ہیں، چینا چیرہا تھا تھا سریف یں ان و وق. سیننکڑوں بے گناہ مسلمانوں کو کا فراور مشرک سمجھ کرشہید کیا، جبیبا کہ علمائے دیو بند بھی اس کی تصدیق فرما چکے ہیں۔

#### ھاتھی کے دانت

میں جیران ہوں کہ ایک طرف تو نجدیوں کا اس قدر تشدد کہ کا فروں سے ہوشم کا مشورہ کرنا اور ان سے خوش مزاجی کے ساتھ پیش آنا بھی کفراور دوسری جانب ان کا پیطرزعمل کہ انگریز وں سے رشوت لے کرتر کوں ہر حملے کئے ، ان 168

کی نا کہ بندی کی خلیفہ اسلام سے بغاوت وغداری کرتے رہے۔ برطانیہ کے دوست بنے رہے اور حال ہی میں خبر آئی ہے جو'' زمیندار'' وغیرہ میں بھی شائع ہو چکی ہے کہ جدہ میں عنقریب ایک کانفرنس منعقد ہونے والی ہے،جس میں

نمائندہ گان حجاز ونجدو برطانیہ جمع ہوں گے۔ میں یو چھتا ہوں کہ جب ہرامر میں کا فروں سے مشورہ طلب کرنا کفر ہے تو

مسکد جازایسے زہبی معاملہ میں برطانیدی شرکت کومنظور کرلینا کہاں کا اسلام ہے؟

اے قاسمی وہ دھوم تھی نجدی کے ''زہد''کی میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھر ملے

## نجدی توحید کی کرشمہ سازیاں

امام رازی ودیگرا کابرامت کی تکفیر

وهذا الا يمنع كو نه جاهلا بالتوحيد كما جهله من هوا علم و اقدم منه ممن له تصانيف في المعقول كالفخ الرازي وابي معشر البلخي و نحو هما ممن غلط في التوحيد٥ توجمه: اوربه خالداز هری شارح ''تو طبیح'' کے توحید ہے جاہل ہونے کو مانع نہیں۔ جیسے کہ وہ لوگ بھی تو حید سے جاہل تھے جوخالداز ہری کی نسبت زیادہ علم والے تھے اور معقول میں ان کی تصانیف ہیں۔مثلاً فخررازی اورا بومعشر بلخی وغیر ہ جنہوں نے تو حید کے مسئلے میں غلطیاں کیں ۔ (مجموعة التوحید صفحہ ۲۲۰)۔

اسى كتاب كصفحه ١٩٠ مير لكها يه كُهُ 'الرجل الايكون مسلما الااذا عرف التوحيد ''ليخي كوكي شخص مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک تو حید کا عارف نہیں،مطلب یہ کہا گر تو حید سے جاہل ہوگا،تو کا فریے اوریہاں چونکہ امام رازی وغیرہ کوتو حید سے جاہل کہا گیا ہےاس لئے لا زمی نتیجہ بیزکلا کہ وہ نجدیوں کے نزیدک معاذ اللہ کا فرہیں ( قاسمی عفا

اللّدعنه )\_

## مصنف قصیده برده شریف پر کفر کا فتویٰ

وقد حاول هذا الجاهل المعترض صرف ابيات البردة عما هو صريح فيها نص فيما دلت عليه من الشرك في الربوبية والالوهية ومشاركة الله في علمه و ملكه و هي لا تحتمل ان تصرف عما هي فيه من ذلك الشرك والغلو ٥

ترجمه: بيجابل معترض قصيده برة كابيات كوان كصحيح مفهوم سے پھيرنا جا ہتا ہے۔ان ابيات ميں وہ

داخل ہیں مشرک بنا کر کفریروری کا مظاہر کیا گیا ہے۔

مضامین مصرح ہیں جوشرک فی الربوبیہ شرک فی الالوہیۃ اوراللہ کے علم اوراس کے ملک میں مشارکت پر دلالت کرتے ہیں اوران میں شرک اورغلواس درجہ کا ہے کہاس کے خلاف معنی مراد لئے جانے کا احتمال بھی نہیں۔(حوالہ مذکورہ)۔

قارئین کرام! دیکھئے امام فخر الدین رازی رحمة الله علیه ایسے ستون اسلام اور دوسرے بزرگوں کوکس طرح صاف الفاظ میں'' تو حید سے جاہل'' قر اردے کرنجد یوں نے اپنی خباثت کا ثبوت دیااور کس طرح قصیدہ بردہ شریف کو شرک کہہ کراس کے بزرگ کہہ کراس کے بزرگ مصنف اوراس کے بڑھنے والوں کوجن میں ہزاروں علماء وصلحاء بھی

## چوں خدا خواهد که پرده کس درد

#### ميليش اندر طعنيه ياكان برد

ان عبارات کو پڑھ کریٹنے الاسلام علامہ زینی وحلان محدث شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے اس قول کی پوری تصدیق ہو جاتی ہے کہ نجدی چھٹی صدی کے بعد کے تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں:

کانوں سے سنا کرتے تھے جادو بھی ہے اک شے

آنکھوں سے تری نرگس فتاں نے دکھا دیا

#### نجد میں نئی شریعت

اس مجموعہ کے صفحہ ۱۹۱،۱۹ میں نجد یوں نے سوال وجواب کے طرزیرا پناایک عقیدہ لکھا ہے جوان کے بدترین اورخطرناک تشدادت میں ہے ایک ہے۔اختصار کولمحوظ رکھ کراس کا صرف ترجمہ درج کرتا ہوں۔اصل مقصد کے بیان کرنے میں اگر میری کوئی خیانت ثابت کردے گا تو میں اعلانیہ اس اپنی خیانت کے اعتراض کا وعدہ کرتا ہوں۔اس کا بامحادرہ ترجمہ پیہے:

اس شخص کے حق میں آپ کا کیا فتو کی ہے جواسلام میں داخل ہوا اور اس سے محبت کرتا ہے کیکن مشرکوں سے عداوت نہیں کرتا ہے کیکن ان کو کا فرنہیں کہتا یا اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں مگر لا السه الا الملسه کہنے والوں کو میں کا فر نہیں کہ سکتا۔اگروہ اس کے معنی نہ بھھتے ہوں اوراس شخص کے متعلق آپ کیا فتو کی دیتے ہیں جواسلام میں داخل ہوا اور اسلام ہے محبت کرتا ہے کیکن وہ بیرکہتا ہے کہ میں قبول کونہیں گرا تا،حالانکہ میں جانتا ہوں کہ قبے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ لنقصان مگرمیں اس سے تعرض نہیں کرتا۔ (لیعنی ان کونہیں گراتا )۔

پی ان سوالات کا جواب ہیہے کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا، جب تک وہ تو حید کو نہ سمجھے اور اس کے موجبات

یم ل نہ کر ہے۔ اور رسول اللّہ مُنَّا اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

علی میں کہ تایاس نے کہا کہ میں لا الله الاالله کہنے والوں سے تعرض نہیں کرتا اگر چہوہ کفروشرک کاارتکاب کرتے ہوں اور دین الٰہی سے عداوت رکھتے ہوں یاس نے کہا کہ میں قبوں سے تعرض نہیں کرتا۔ (لیعنی ان کونہیں گراتا)۔ تواییا شخص

مسلمان نہیں۔ بلکہ بیان لوگوں میں سے ہے جن کے حق میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض لا ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ١٥ والله هم الكفرون حقا عوادن الكفرين عذابا مهينا ٥

ترجمہ: اور کہتے ہیں ہم کسی پرایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے چھ میں کوئی راہ نکال لیں۔ یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کا فر اور ہم نے کا فروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (النساء)

#### ایک غور طلب نکته

نجدی مفتی اس عبارت میں صاف لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوکر اسلام سے محبت کرتا ہوا وراس کا میر مفتی اس عبارت میں صاف لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوکر اسلام سے محبت کرتا ہوا وراس کا میر بھی اعتقاد ہو کہ تجے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ، لیکن وہ ان کوئیس گرا تا تو فقط اس '' جرم' کے باعث قطعاً و یقیناً کا فر ہے۔ اس کے ساتھ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے کہ رسول اللہ مگاناتیا ہم کے مزار اقد س پر جوگنبر خضراء ہے وہ بھی دوسرے بزرگوں کے مزار ات کے قبول کی طرح ایک قبہ ہے۔ اب دوصور تیں ہیں یا تو (خاک بدہن اعداء) اس کو گرادیا جائے گا۔ اس صورت میں ابن سعود کے وعدول کی مٹی پلید ہو جائے گی اور یا وہ اس کوئیس گرائے گا لیکن اس صورت میں طاکفہ نجد ہے اپ قول کے مطابق قطعاً کا فراوریقیناً جہنمی ہوگا۔

دو گونه رنج و عذاب است جان مجنوں را بـلائے صحبت لیـلا و فـرقـت لیـلے

#### خاتمه سخن

میں نے یہاں تک نجدی جماعت کی سیاسی و مذہبی حالت پرایک اجمالی بحث کی ہے۔ اہل اسلام خود انداز ہ لگالیس کہ ایسی خطرناک جماعت کا مرکز اسلام پر تسلط مقاصد اسلامیہ کے لئے کس حد تک مفید ہوسکتا ہے۔ باقی رہ گئی سہ بات کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم خاندان شریف کو حجاز سے نکال کراس کا انتظام مسلمانان عالم کے سپر دکر دیں گے۔ سوظا ہر ہے کہ ایک ملک پر قابض ہوجانے کے بعد کون اس کو چھوڑ سکتا ہے۔

> ہم کو معلوم ہے وعدہ کی حقیقت <sup>لیکن</sup> دل کے خوش کرنے کو بیٹک پیه خیال احیصا ہے

#### نجديت كايول

اس نام کا ایک چھوٹا سارسالہ جناب مولوی محمد بہاؤالحق قائمی امرتسری نے تالیف فرمایا ہے جورسالہ حنی کے ساتھ شائع ہوا ہے اور اس کی علیحدہ کا پیاں بھی تعداد کثیر میں چھاپ لی گئی ہیں۔ تا کہ وہ لوگ جنہیں رسالہ حنی کے ملاحظہ کا اتفاق نہیں ہوتا،مطالعہ فرماسکیں۔

اس رسالہ میں دوعنوان ہیں۔ ایک سیاسی دوسرا فدجی۔ سیاسی عنوان جس قدر لکھا گیا ہے وہ ''زمینداز' کے ناکل سے لیا گیا ہے اور اس کے متعلق جس قدر کہانی ضبط تحریر میں آئی ہے وہ ''زمینداز' کی زبانی ہے اور فہجی عنوان کے نیچے خود قرن الشیطان ابن سعود و مردور کی شائع کردہ کتاب مجموعة التو هید سے اقتباسات لئے گئے ہیں۔ جو نجدی ملعون فدکور نے مطبع ام القری مکہ معظمہ میں چیوا کرمفت تقسیم کی ہے اس کتاب یا مجموعہ میں قرن الشیطان اول محمد بن عبدالوہا ہا اور اس ذریت کے تصنیف کردہ چندرسالے ہیں۔ ہندوستان کے شیطانی اخبارات متعدد مضامین میں نجدی ملعون کے اعتقادات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر چکے ہیں اور ہر زبان کی متندتار یخوں کو عموماً اور علامہ سیدا حمد زینی دھلان جیسے مقاوت کا کام سعی ہوچکی مسیدا حمد زینی دھلان جیسے مقاوت کی ناکام سعی ہوچکی ہے۔ مگران کو کیا معلوم تھا کہ ضرور انہیں کا آقا اور ولی نعت قرن الشیطان ثانی ان کی ساری کوششوں پر ایک دم پانی پھیر دے گا اور خودا کیک کتاب کے ذریعے سے اپنے ہندوستانی چیلوں ، ایجنٹوں اور دلالوں کا منہ کالا کردے گا۔

پہلے عنوان کے مطالعہ سے ناظر کتاب ان نتائج پر پہنچتا ہے کہ ·

(۱) خاندان شخ نجدی لعنة الله علیه این خروج کے زمانے سیاب تک سلطنت عثانیہ کا باغی رہا۔ برسر پرخاش رہا حتی

ُ کہ۱۹۱۲ء میں جنگعظیم کے شروع ہونے سے پہلے وہ امداد کپتان شکسپیئر انگریزی افسرتر کوں کوشکست دے چکا تھااور الحصائر کوں سے چھین کراینے قبضے میں کر چکاتھا، مگر دفعۃ کپتان شکسپیئر کے مارے جانے سے نجدیوں کی فتح مبدل بہ

شكست ہوگئی۔

(۲) موجوده قرن الشيطان ملعون جيسے ابن سعودعلاوہ ساٹھ ہزار پونٹر سالانہ وظیفہ کے اشر فیوں کی تھیلیاں بطوررشوت

صرف اس غرض ہے لے کر چکا ہے کہ تر کوں کے مفاد کو نقصان پنتیجہ

(۳) پہلے بیخاندان اپنے جدید مذہب کوتلوار کے زور سے پھیلا تا تھا، مگر موجودہ قرن الشیطان نے محبت سے اپنے مبلغین کے ذریعہ سے اشاعت کی اور کامیا بی حاصل کی۔

یہلے دوامور کے متعلق تو ہمیں کچھ کھنے کی ضرورے نہیں کیونکہ ان امور کو پہلے بھی قارئین کرام اسی اخبار الفقیہ

میں ملاحظہ فرما چکے ہیں،مگر شیطانی اخبارات نے مسلمانوں سے ان امور کو مخفی رکھنے کی کوشش کی اور ان کا ذکر تک اخبارات میں نہ کیا۔شیطانی ایجنٹ جانتے تھے کہ اگران کے اخباروں کے مطالعہ کرنے والے ان حقیقوں سے واقف ہو گئے اوراصل معاملہان کے سامنے کھل گیا تو شیطانی پرا پیگنڈہ کوشکست ہوجائے گی اور تارو پود بھر کررہ جائے اور

شیطانی ایجنٹوں کے تنورشکم کے لئے ایندھن کا مہیا ہوجا نا بےحد دشوار ہوجائے گا۔اگریپلوگ شیطانی ایجنٹ و دلال نہ ہوتے اور غیر جانبدارانہ حیثیت رکھتے تو تمام حقیقوں کی چپرہ کشائی ان کا فرض منصبی ہوتا،مگر ان کی سنہری ورد پہلی

مصلحتوں نے انہیں دیا نتداری سے روکا اور بیلوگ اگر چہ ظاہر خاموش تھے،مگر زبان حال سے بکار کر کہتے تھے۔

لے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یا فتم دے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یا فتم

تاہم ہمیں لا ہور کے شیطانی اخبار عرف' زمینداز' سے یہ یو چھنے کاحق حاصل ہے کہ جب۱۹۲۲ء کے ماہ فروری تك تم اس اينے آقا اور ولی نعمت ملعون شیطان نجد کو ہے ایمان باغی مسلمانوں کا دشمن اسلام کا بدخواہ سلطنت برطانیه کا

پٹوسمجھتے تھےآج کون تی منطق کی بناء پر دہ شیطان غازی اور سلطان اوراس کا بےرحمانشکر مجاہدین اسلام بن گئے اور پھر اسی شیطان کا جوصد یوں سے رحمن اسلام رہ چکا ہے نوسال کے باغی پرکس دلیل شری سے ترجیح ہو کتی ہے۔

امرسوئم کے متعلق ہما ہے قارئین کرام کی توجہ شیطانی پروپیگنڈ کے اس جزو کی طرف منعطف کراتے ہیں،جس میں بیان کیا جا تا ہے کہ شیطانی گروہ خنبلی مذہب کا پیرو ہے اور ہم شیطانی گروہ سے جوان کو خنبلی بنار ہاہے یو چھتے ہیں کہ حنبلی تواس علاقہ کے لوگ ہمیشہ سے چلے آتے ہیں مگروہ کون سا جدید مذہب ہے جس کی اشاعت شیطانی گروہ پہلے تلوار سے کرر ہاتھا بعد میں وخوات کے ذریعے سے ۔اس کا جواب بیتو نہیں ہوسکتا کہ منبلی مذہب کی اشاعت تھی کیونکہ سارانجداوراس کے قرب و جور کا علاقہ محمد بن عبدالو ہاب ملعون قرن الشیطان اول کے پیدا ہونے سے مدتوں پہلے منبلی تھا۔'' زمیندار''ہم پر ۱۹۲۲ء میں بین طاہر کر چکا ہے کہ وہ اپنے نئے مذہب کی اشاعت کرتا تھا۔اس سے ثابت ہوا کہ شیطانی

ایجنٹوں کا بیبیان کہ وہ خنبلی مذہب رکھتے ہیں، بالکل غلط کذب بیانی اور عامہ سلمین کودھو کا دینے کی غرض سے ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بیرسالہ شیطانی جماعت کی روسیاہی کے لئے کافی ذریعہ ہے اور جو حضرات اسے غائر نظر سے

ملاحظہ فرمائیں گے وہ ضروراس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ شیطانی جماعت اپنے روحانی مورث اعلیٰ شخ نَجدی اور موجودہ قرن الشیطان کی حمایت اور سیطانی بروپیکنڈہ کی اشاعت کے لئے ہوشم کی بے ایمانی دروغ بافی ، کذب بیانی روار کھتی ہے۔

# (تاریخ نجدو حجاز) باب6

## مرکزی خلافت کمیٹی کی رپورٹ

## مرکزی خلافت کمیٹی کی رپورٹ کی تلخیص

جس وفت نجدیوں کی فوجیں حجاز میں تہلکہ مچارہی تھیں۔مقدس مزارات منہدم کئے جارہے تھے۔اس وفت تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں عموماً اور ہندوستان کے مسلمانوں میں خصوصاً اضطراب اور بے چینی کی اہر دوڑ رہی تھی۔ چنا نچہ اس کے مدارک کے لئے مرکزی خلافت کمیٹی مقرر کی گئی۔اس کمیٹی کی کارکردگی کے بارے میں رئیس الا جرارمولا نا محم علی مرحوم نے مقالات لکھے جن کورئیس احمد جعفری نے تر تیب دیا اور ادارہ اشاعت اردو حیدر آبادد کن نے تر تیب دیا اور ادارہ اشاعت اردو حیدر آبادد کن نے تر تیب دیا اور ادارہ اشاعت اردو حیدر آبادد کن نے تر تیب دیا اور ادارہ اشاعت اردو حیدر آبادد کن نے تر تیب دیا اور ادارہ اشاعت اردو حیدر آبادد کن نے تر تیب دیا اور ادارہ اشاعت اردو حیدر آباد کن نے تر تیب دیا دو اور دیا کہ دیا کہ دو کی دیا ہور کی خوا

مقامات مقدسه کے احترام کا وعدہ

سلطان نجد کا تارمر کزی خلافت ممیٹی کے نام

بح ین ۱۰ اکتوبر کوحسب ذیل تار پرائیویٹ سیکرٹری سلطان نجد بحرین سے موصول ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے مجھے ہدایت کی کہ میں آپ کے تار کے جواب میں آپ کواس کا یقین دلا دوں کہ مقامات مقدسہ کا پورااحترام کیا جائے گا اور جملہ مراسم جاری رکھے جائیں گے اور اس میں کسی قتم کا فرق نہ آئے گا۔ ہم نے جاز میں محض اس لئے دست اندازی کی ہے کہ اسلامی مقامات اور حرمین شریفین کو غیر مسلم مداخلت سے محفوظ رکھ کر مذہبی عبادت میں سہولت ہم پہنچائی جائے اور جاج کو آرام دے کرتمام دنیاء اسلام کے اطمینان کا باعث بنیں ۔۔۔۔ پر ائیویٹ سیکرٹری سلطان نجد (مولانا محملی جو ہر، نگارشات محملی سلطان نجد (مولانا محملی جو ہر، نگارشات محملی سلطان نجد (مولانا محملی مولانا میں سلطان نجد (مولانا محملی مولانا مولان

صحابہ کرام کے مزارات کی بے حرمتی کے متعلق پریشان کن افوا ہیں مشہور ہور ہی ہیں مہر بانی کر کے سیح حالات کی اطلاع دیجئے۔ (شوکت علی)

## سلطان نجد کا جواب مولانا شوکت علی صاحب کے نام

''اسلامی مزارات ہمارے لئے قابل احترام ہیں''

اسلامی مزارات اورخصوصاً صحابہ کے مزارات ہمارے لئے بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔آپ اطمینان رکھیے

(عبدالعزيز سلطان نجد) (مولا نامحرعلی جو هر، نگارشات محرعلی ، ۳۸)\_

جووفدامیرعلی اورسلطان ابن سعود کے پاس جدہ گیا تھا۔اس کی رپورٹ شائع ہو چکی ہے۔روانگی کے وقت وفعر كوحسب ذيل مدايات دى گئيں۔

نقل، مدایت وفد حجاز زیر سرکردگی سیدسلیمان صاحب ندوی

1۔ مسلمانان ہند جا ہتے ہیں کہ حجاز میں شرع اسلام کے اصولوں پر جمہوری حکومت قائم کی جائے جس میں حجاز کی اندرونی آزادی کو بورے طور برقائم رکھتے ہوئے تمام وہ مسائل جو حجاز کی اسلامی مرکزی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمانان عالم کی مرضی ومشورہ سے طے ہونے حیائئیں۔

2۔ مندرجہ بالا جمہوریت کی شکش کے لئے ایک الی اسلامی مؤتمر کا انعقاد کیا جائے جس میں تمام اسلامی حکومتوں کے نمائندہ شامل ہوں۔(مولا نامحم علی جو ہر نگارشات محم علی ،ص۲۲،۴۳س)۔(اسی قسم کی سات اور ہدایات کا بھی تذکرہ کیا گیاہے۔قادری)۔

ر پورٹرنے بیت المقدس کے حوالہ سے ۲۲ اگست ۱۹۲۵ء کولندن سے ایک تار بھیجا، جس نے قدرۃً ہرایک مسلمان کے قلب کو سخت صدمہ پہنچایا اور دوسر ہے مما لک کے مسلمانوں کی طرح ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی ایک بيجان پيدا كرديا، تارك الفاظ بيرتھ لندن ١٢٢ گست بيت المقدس \_

موثق اطلاع ملی ہے کہ وہا ہیوں نے مدینہ پرحملہ شروع کر دیا ہے۔ دودن ہوئے کہ گولہ باری بھی ہوئی ہے،جس سے بہت نقصان ہوا ہے۔مسجد نبوی کے قبہ کوجس میں رسول اللہ کی قبر ہے،صدمہ پہنچا ہے اور سیدنا حمزہ (رسول اللہ صنَّاللّٰٰہِ کے جیا) کی مسجد شہید کردی گئی ہے۔

تاز ہترین اطلاع بیموصول ہوئی ہے کہ قبر مبارک پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ گذشتہ صدی کے محرکات اوران عقائد کی بناء پر جوعام طور پر اہل نجد سے منسوب کئے جاتے تھے،ان کواہل نجد کے خلاف اس قدرغلوتھا کہ وہ واقعہ دریافت کرنے کے لیے تحقیقات کو بھی قطعاً غیر ضروری سمجھتے تھے، برعکس ان کے خلافت کمیٹی ان اطلاعات کی بناء پر جو بعد میں موصول ہوئیں ۔مزیر تحقیقات کوضروری ہجھتی تھی۔ نیز مدینہ منورہ کے مقام بروماً ثر کو ہرفتیم کےصدمہ سے محفوظ ر کھنے کے لیے کسی احتیاط کونظرا ندازنہیں کرنا جا ہتی تھی ، دوسری طرف جوں جوں جنگ ختم ہونے کے قریب پہنچتی جاتی تھی ، جاز میں جمہوریت کے قیام اور مؤتمر کے انعقاد سے مسائل زیادہ اہمیت اختیار کرتے جاتے تھے۔ ان تمام پہلوؤں برغور کرتے ہوئے کمیٹی نے فیصلہ دیا کہ حسب ذیل اصحاب کا ایک وفد بسر کردگی ۔مولا ناسید سلیمان ندوی حجاز

بھیجا، جائے۔(مولا نامحرعلی جو ہر، نگارشات محرعلی، ص۲۲،۲۳)۔

1۔ سیرسلیمان ندوی (رئیس وفد) 2۔ مولا نامحمر عرفان 3۔ مولا ناظفر علی خان

4- سيدخورشيد حسين 5- مولانا عبدالما جدصاحب، بدايوني

بشمتى ہے سیدسلیمان ندوی صاحب رئیس الوفد،مولا ناعبدالماجدصاحب بدایونی اورسیدخورشید حسن ہمراہ نہ جا

سكه ـ (مولا نامحم على جوبر، نگارشات محم على ، ٣٠٠) ـ

''و**فد**نے کیا کیا''

وفد ۱۸ نومبر کورابغ پہنچا۔سلطان ابن سعوداور حجاز اور نجد کے مختلف حلقے کے اشخاص اور صاحب الرائے لوگوں سے ملا اور مکہ، مدینہ، جدہ اوران بلا د کے درمیان کےعلاقے کے حالات بچشم خود د کیفے کے بعدان وجوہات کی بناء پر

جن کا ذکر وفد کی رپورٹ میں ہے۔ ۲۶ جنوری ۱۹۲۵ء کوجدہ سے روانہ ہوکر ۹ فروری کوواپس ممبئی میں آگیا۔وفد کے ذمه تين کام تھے۔

ا۔ مقابرومشاہد کے باب میں حسب مسلک مجلس سعی واہتمام۔

۲۔ مستقبل حجاز کے متعلق خلافت کمیٹی ۵اکتو بر۱۹۲۴ء کوجس مسلک کا اعلان کر چکی ہے۔اس کے واسطے مقبولیت

عامہ حاصل کرنے کی سعی اور کوشش ۔

مبارك اورمسجد سيدناحزه وغيره كمتعلق جواطلاعات آئي خييں \_ان كے متعلق تحقيقات \_ اول کے متعلق سلطان ابن سعود کی طرف سے نہ صرف بیراطمینان دلایا گیا کہ مدینہ منورہ کے مشاہدہ مقابران

صد مات ہے محفوظ رہیں گے، جو مکہ معظّمہ کے مشاہدومقا برکو پہنچے تھے، بلکہ حافظ و ہبہ نے ۲۷ نومبر ۱۹۲۵ء کوسر کاری طور یرآ کر وفدکواطلاع دی کہ مسجد بوقبیس کی تعمیر ہوگئی ہے۔مزار نبوی کی تعمیر کا کام دوسرے دن صبح ہے شروع ہوجائے گااور

دیگرمقامات کے تحفظ کے متعلق احکامات صادر ہوں گے، جن پر وفد نے تمام ارکان کے دستخط لیے۔

۴ دسمبر ۱۹۲۵ء کوحسب تاربھیجا۔

۲۷ نومبر کومکہ پہنچے اور سلطان سے ملا قات کی ۲۷ کومہ پنہ جارہے ہیں، جہاں سے واپسی پرتمام معاملات پر گفتگو ہوگی ۔مسجد بوتبیس کی تغمیر ہور ہی ہے۔ دوسرے مشاہد، مقابر و مآثر کے تحفظ کے لئے وسائل اختیار کئے جارہے ہیں، مدینہ کے متبرک مقامات کے بارے میں سلطان نے اپنے لڑ کے کوجو وہاں کمانڈر ہیں۔ پیچکم بھیجاہے کہ ہماری ہدایت کےمطابق عمل کریں۔

سلطان نے ایک خطابیخ لڑ کے امیر محمد کے متعلق بھی بھیجا کہ مدینہ میں فوجوں کے داخلہ کے وقت مقابر ومشاہد کا پوراا ہتمام کیا جائے۔ان کوکسی قتم کا صدمہ نہ پہنچے اور ان مقامات کے متعلق وفد خلافت کے مشورہ پڑمل کیا جائے۔ امیر محمد نے ان ہدایات کی بوری یابندی کی اور دمینه منورہ کی مساد جد، مآثر ، مقابر اور قبوں وغیرہ کو ہرفتم کے صدمہ سے محفوظ رکھا ، اورمسلمانوں کے اطمینان کے لئے حسب ذیل تار کے ذریعہ دنیاءاسلام کواس کی اطلاع بھی خوداینے نام

آپ کومبارک با دریتا ہوں کہ مدینه انتہائی امن وامان سے تسلیم ہو گیا۔ تمام مقامات مقدسه محفوظ ہیں اوران کا

احترام کیاجا تاہے۔

وفدخلافت نے جواس وقت مدینه میں مقیم تھا۔مسلمانان عالم کےان جذبات کا احترام کرنے کے لئے جومدینہ منورہ کے مقابر ومشاہد سے وابستہ تھے،سلطان کا خاص طور پرشکر بیا دا کیا اور درخواست کی کہ جب تک دنیاءاسلام حجاز کے ستقبل کا آخری فیصلہ نہ کرے، حجاز سلطان کے ہاتھ بطورا مانت رہے گا، سلطان اسی قابل تعریف اصول پر کاربند ر بیں گے۔ (مولا نامحمعلی جو ہر، نگارشات محمعلی ، ص ۲۲، ۱۲۴)۔

مدینه جاتے ہوئے رابغ میں وفد کی قیادت دولت ایران کے قونصل معینہ شام، عین الملک، جوسر کار کی حیثیت سے گنبد خضراء وغیرہ کے متعلق افواہوں کی تحقیق کے لئے آئے تھے نے کی \_معلوم ہوا کہ سلطان ابن سعود نے سفیر ا بران کے ذریعہ دولت ایران کوتح بری وعدہ دیا ہے کہا گر مکہ معظمہ کے منہدم شدہ مقابر بر مآثر کوکوئی تعمیر کرنا جا ہے تو سلطان کی طرف ہے کوئی مزاحمت نہ ہوگی ۔امسال حج میں اس بیان کی نہایت معتبر ذرائع سے مزید نصدیق ہوئی ،اب اس خط کی عکس نقل حاصل کرنے کا انتظام کیا گیا ہے اورامید ہے کہ بہت جلد ہم تک پہنچ جائیں گی۔(مولا نامجمعلی جوہر، نگارشات محمعلی، ص ۲۷)۔

اقتباس از خط مولا ناظفرعلی خان مور خه مکم جنوری ۱۹۲۲ء جده

جعیت مرکز پیخلافت کی ہدایت اور کاغذات ہے بھی جو ہمارے کام کی اساس ہیں اور جنہیں میں نے بنظر غائر

دیکھا ہے، یہی واضح معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس خصوص میں، یعنی مسکلہ ما بدالجث میں عظمت السلطان ، سے گفتگو کرنے

کےمجازنہیں ہیں۔ پٹینہ کی قرار دا داور متعلقہ وفد کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

حجاز کے مشتقبل اور مجوز ہ مؤتر اسلامی مسکوں برغور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ جمعیت مرکز بیخلافت کی طرف سے جلدا زجلدا یک وفد حجاز بھیجا جائے جوزیادہ سے زیادہ چھار کان پرمشمل ہو، تا کہ سلطان ابن سعود کے ساتھ مؤتمر اسلامی

کے انعقاد اور اس انعقاد کے ابتدائی ضروری انتظامات کے متعلق استشارہ کرے۔ وفد کواس بات کی بھی کوشش کرنی عاہے کہ جمعیت مرکز پیخلافت نے مستقبل حجاز کے متعلق حجاز کے متعلق یانچ اکتوبر۱۹۲۴ء کو جو حکمت عملی وضح کی تھی۔

اسے عالمگیری طور پرتسلیم کرالیا جائے۔ نیز حسب ضرورت جمعیت خلافت کے عام ملک کی مطابقت میں، قبوں اور

مقبروں کے تحفظ کی سعی کرنی حاہے۔

اس کے بعد قرار دادمیں میصنمون درج ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وفد تا قیام مؤتمر حجاز میں گھہر سکتا ہے۔ نیز بیہ بتایا گیا ہے کہ جمعیت خلافت کے منصرم صدر (مولا نا ابوالکلام آزاد ) جمعیت کی قرار دادوں اور مسلک کے مطابق ایک مفصل یا دواش مرتب کریں، جورئیس وفد کے حوالہ کی جائے۔اسی قرا داد کے خط کشیدہ الفاظ جمہوریت کے باب میں گفتگوی اساس بن سکتے ہیں کیکن عظمت السلطان کے ساتھ نہیں ، بلکہ دنیائے اسلام کے وفو داورنمائندوں کے ساتھ۔

جہوریت کےفوری قیام کی نسبت بھی میرے دل میں بعض شبہات بدستور باقی ہیں اور پھر میرے نز دیک مجلس خلافت ااورمسلمانان ہند کی عزت وحرمت کا اقتضابیہ ہے کہ اس مسئلہ کومزید استیثارہ کے لئے ملتوی کر دیا جائے۔

## اقتباس از جواب شعیب قریشی موردی جوری ۱۹۲۲ وجده

رز ولیوٹن کے الفاظ نہ صرف ہم کوخلافت ممیٹی کے رز ولیوٹن کو (متعلق جمہوریت) پیش کرنے کی اجازت دیتے ہیں بلکہ تھم دیتے ہیں رز ولیوثن تحکمانہ ہے،اس کےالفاظ میہ ہیں''وفد کو چاہئے کہ قبولیت عام حاصل کرنے کی کوشش کرے۔وہ دفعہ جس میں مفصل عربی یا دواشت مرتب کرنے کا ذکر ہے۔رز ولیوثن کے نہ مانع ہوسکتی ہے اور نہ ہے۔خلافت تمیٹی کی یالیسی حجاز میں جمہوری حکومت کے متعلق کامل طور پرمسلمانوں کے مختلف الخیال طبقوں سے مشورہ اورمسکہ کے ہر پہلوکوسو چنے کے بعد طے کی گئی تھی۔ بدیں وجہاس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔مرکزی خلافت تحمیٹی کی پالیسی فرقہ وارانہ پالیسی نہیں اور چونکہ اس کی بنیا داصول پر ہے۔لہذا سقوط مدینہ ینبوع پاجدہ جیسے واقعات کا

اس پر کچھا ترنہیں ہوسکتا۔اس میں کوئی تغیرنہیں ہوسکتا۔خلافت کمیٹی مٹ جائے گی 'کین اس پالیسی کونہ چھوڑ ہے گی۔'' سلطان ابن سعود کی ملوکیت کے اعلان کے دیگر اسباب جو کچھ بھی ہوں ،مگر اس سے ا نکارنہیں کیا جاسکتا کہ مولا نا ظفرعلی صاحب کا قابل افسوس روبیجی اس کابہت بڑا باعث ہوا۔غرضیکہ ۸جنوری۱۹۲۲ءکو جب کہ وفدخلا فت جدہ ہی میں موجود تھا۔سلطان ابن سعود نے بیغلط عذر پیش کر کے دنیائے اسلام نے دومہینہ تک ان کی دعوت مؤتمر کا کوئی جواب نہیں دیا اور اہل حجاز نے ان کو بادشاہ حجاز ہونے پرمجبور کیا اپنی بادشاہت حجاز کا اعلان کر دیا اوران تمام عہدوں کی سہولت کا اعلان کر دیا، جوانہوں نے ریاض سے نکلتے وقت اور مدینۂ منورہ اور جدہ کے سقوط سے بیشتر مکہ میں بالٹکر ار و بالتصريح خلافت تميثي کو بالخصوص اور دنيائے اسلام کو بالعموم ديئے تھے۔ان مزارات اوراس کےساتھ اہل نجد کے فتنہ کے ڈر کی بے تقیقتی جس کااضا فیہلطان نے ایک ہفتہ بعد کیا۔ کیا تیسرے وفد کی حجازی رپورٹ سےصاف ثابت ہے جس کا ا قتباس ہم ذیل میں درج کرتے ہیں اور اپنے ذاتی تحقیقات اور مشاہرہ کے بعد ہم اس کی یوری نصدیق کرتے ہیں۔ اب راہ اعلان ملو کیت اور اہل حجاز کا سلطان کواس برمجبور کرنے کا مسلہ تو ہم بکثر ت اہل حجاز سے ملے، مکہ والوں سے ملے،اہل جدہ سے ملے، بدؤوں سے ملے،غرضیکہ ہرطبقہ کےلوگوں سے ملےاوران کے خیالات دریافت کئے اور یودے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ خاندان شریف کی حکومت جا ہتے ہیں۔ نہ سلطان ابن سعود کی اور صرف بیہ کہناان براتہام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیرون حجاز کےمسلمانوں کوجن کوسلطان نے ان کی زبان سے اغیار واجانب کہا ہے۔ ہمارے سیاسی انتظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کی دلی خواہش ہے کہ دنیائے اسلام ان کے مسلک کے نظم ونتق میں حصہ لے لیکن ہم نے محض اس پراکتفانہیں کیا، بلکہان اشخاص سے جاکر ملے، جن کی نسبت بیان کیا جاتا تھا کہاس تح یک میں پیش پیش شےاوران سب نے بیان کیا کہان کواس واقعہ کا زیادہ سے زیادہ ایک شب پہلے علم ہوااور ید کہ وہ اس فعل پر خوف سے مجبور ہوئے کہا جاتا ہے کہ بینوع ،علی ، تبوک میں بھی سب لوگوں نے برضا و رغبت اور بلا جبروا کراہ ایبا کیا، بلکہ اوروں کے ساتھ مل کر سلطان کومجبور کرنے میں حصہ لیا اور واقعہ بیہ ہے کہ جمعرات کے دن، ان سب جگہ لاسکی کے ذریعے ہدایات بھیجی گئیں کہوہ جمعہ کے دن بعد نماز بیعت کریں اورخود مسٹر فلبر کواس امر کا جمعرات ہی کے دن علم تھاحقیقت پیرہے کہ سلطان کے دل میں بات پہلے ہی سے موجودتھی اورا گراس کومزید تقویت کی ضرورت تھی توان کے شاہی وزراءوغیرہ نے اس کوقوی کر دیا اوراس کی ابتداءانہوں نے اس اعلان سے کی جو بیعت سے بل ام القريٰ میں انہوں نے شائع کیا۔جس میں انہوں نے سوائے خلافت نمیٹی کے تمام دنیائے اسلام پر دومہینے تک ان کی دعوت مؤتمر کا جواب نہ دینے کا الزام لگایا ہے، حالانکہ جبیبا ہم لوگ اوپرلکھ چکے ہیں اول تو دعوت نامہ نامکمل تھی۔ دوسرے دومبینے جواب آنے کے واسلے ہرگز کافی نہ تھےعلاوہ برایں بیروہ زمانہ تھا کہ جدال وقبال جاری تھا،خود جنگ کا · تیجہا گرغیریقینی نہ تھا تو کم از کم اتنی جلد جنگ کے ختم ہو جانے کی کسی کوتو قع نہ تھی ، تو پھرایسی مدت تک جواب نہ آنے پر

جوصرف مکتوب جانے اورآنے ہی کے لئے کافی تھی۔عالم اسلام کوملزم قرار دینا کہاں تک فریب انصاف ہے۔ پھر بیعت کے بعد کے اعلانات کولیں۔ پہلے اعلان میں صرف بید درج ہے کہ ہم کو حجاز بوں نے ملوکیت پر مجبور

کیا۔لیکن جب اس پر دنیائے اسلام کواطمینان نہ ہوااورمختلف جگہوں سے استفساری تارآئے تو دوسرا بیان نکلا کہ ایک طرف تو حجازیوں نے مجبور کیااور دوسری طرف سلطان کے بیٹے فیصل نے اپنی فوج کے ساتھ فتنہ کی دھمکی دی اور کہا کہ

اگرتم نے بادشاہت قبول نہ کی تو ہمتم کوخو دغرض مجھیں گے۔اس دلیل کےانو کھے پین ہے ہمیں سروکا زہیں الیکن واقعہ

یہ ہے کہ نجد یوں میں سےخودشخ عبداللہ بن بلہید صاحب کو جوقاضی القصاۃ اورشنخ الالسلام ہیں اور مکہ میں موجود تھے۔ اس امر کاعین وقت بیت تک کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے خوداس امر کو بھارے سامنے تسلیم کیا اور دوسری طرف امیر فیصل

سے ہماری گفتگو ہوئی، تو انہوں نے اپنے والد کے اعلان ملوکیت کی وجہ سے صرف اہل حجاز کا جبر ہتایا۔ ام القریٰ کے ایڈیٹر پوسف کیلین نے بھی جوخود سلطان کے کا تب سری ہیں اور سلطان کی طرف سے تمام اعلانات لکھتے ہیں۔ اپنی

ل علمی کا اظہار کرتے ہوئے اس غلطی کا اعتراف کیا، جوسلطان نے اعلان ملوکیت کی وجہ سے کی ہے۔اس کے بعد سلطان کا بید دعویٰ کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے کمیٹی خودانداز کرسکتی ہے کیکن جبیبا کہان کے روبیہ ماقبل کو پیش نظرر کھتے ہوئے

تو قع کی جاسکتی تھی ۔مولا نا ظفرعلی خاں نے اعلان ملوکیت کے بعد سلطان کے فعل کے لئے عذرات تاویل وتو جیہ پیش

کرنے اور ملوکیت کی تھلم کھلا حمایت کرنی شروع کر دی چنانچیا بنی رپورٹ میں سفارش کی۔ میری رائے میں کم از کم بحالات موجود حجاز کےاندرا چھےانتظام کی بیرواحدصورت تھی،جس حد تک بیعت کاتعلق

ہے۔ میں بوثوق کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی جرکا استعمال نہیں ہوا، اس لئے کہ جولوگ ذی رائے کہلانے کے مستحق ہیں، وہ پہلے ہی اس طرف مائل تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی (سلطان کی ) ذات عرب کے لئے علی العموم اور حجاز کے

کے علی الخصوص نہایت عظیم الشان اور نا دیدہ بر کات کا سرچشمہ بنے گی۔انشاءاللّٰدالعزیز میری رائے میں اصلاح احوال

عرب وحجاز کااقتضابیہ ہے کہ موجودہ صورت انتظام کوقبول کرلیا جائے۔ برعکس اس کے حجازی رپورٹ میں بیسفارش کی گئی۔

ہماری رائے میں اصولاً ، اخلاقاً ، قانو نااعلی اسلامی مفاد کے حق میں عرب قومیت کے مستقبل اور آزادی عرب کے

لحاظ سے ہم کواس فعل پراظہار ناراضی کرنا ہے۔اگر ہم عرب میں امن وامان حیاہتے ہیں تو حجاز کو تحضی اژ دہوں کے دائرہ

سے باہر رکھنا جاہئے ۔حکومت جمہوری کےعلاوہ مسلہ حجاز کا اگر کوئی اورحل کیا گیا تو وہ عرب میں فتنہ فساد کے دروازے

کھول دے گااوراس طرح وہاں اغیار کواثر قائم کرنے کا موقعہ ملے گا۔ حجاز میں جمہوریت نہصرف عین قرین مصلحت اور اعلیٰ مقاصداسلامی کو پیش نظرر کھتے ہوئے ضروری، بلکہ عملاً ممکن ہے اورا نتظام حجاز کے لئے روشن خیال ایماندارذی اثر

وطن اوراسلام سے محبت کرنے والے بھی لا کچ اور ذاتی اغراض سے بالاتر حجازی یقیناً کم از کم اس تعداد میں ضروری مل

سکتے ہیں۔ جتنے سلطان ابن سعود کونجد اور حجاز دونوں کے انتظام کے لئے نجد سےمل سکے۔ حجاز کی آمدنی کثیر ہے، کیونکہ صرف محصوص درآ مدبرآ مدہی چھ لا کھ یونڈ سالا نہ وصول ہوتا ہے۔ تجاز سے مختلف ٹیکس کے ذریعے جوروپیہ وصول ہوتا ہے

وہ اس کےعلاوہ ہےاور بیرکٹرت حجاج کے ساتھ برابر بڑھ سکتا ہے اس کےعلاوہ زکو ق کی مدبھی ہے، جوسلطان ابن سعود

بھی حاصل کررہے ہیں۔ خبد کی اس فوج کا خرج آج بھی تجاز ہی پر پڑر ہاہے۔صرف یہی نہیں بلکہ بعض مصارف جوخاص نجد سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی حجاز ہی نے ادا کئے ،ان کے علاوہ ان کثیر اوقاف کی آمدنی جو دنیائے اسلام کے مختلف

حصوں میں حجاز کے لئے ہیں۔ پیسب مل کر ہماری رائے میں حجاز کے اخراجات کے لئے کافی ہونے چاہئیں۔اس پر بھی

مزید تجربہ کے بعد تھوڑی بہت امداد کی ضرورت ہے ، تو دنیائے اسلام بخوشی دینے کے لئے تیار ہوگی۔ ہم ہر گزنہیں کہتے کہ سلطان ابن سعودانگریزوں کے ہاتھ میں بک گئے ہیں ،مگران پرانگریزی اثر ضروری ہے،

الہذا سیاسی مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاط شرط ہے ورنہ حجاز میں اجاروں کے حصول کی کوشش اب بھی جاری ہے اگر ذمہ داری کا پورااحساس اور بروقت کام نہ کیا گیا تواس کے نتائج کے متعلق کچھنہیں کہا جاسکتا۔سب سے اہم چیزیہ

ہے کہ سلطان عبدالعزیز کی ساری جماعت میں ان کے بعد کو نی شخص ایسانہیں ہے جواپنے ملک نجد کی حفاظت اور تنظیم کر سكے۔ چه جائيكه، وه حجاز ميں قيام حكومت كا ذمه دار هو۔اگر خدانخواسته سلطان عبدالعزيز دنيا سے رخصت هو جائيں توان

کے تیرہ لڑکوں اور بھائیوں میں حجاز تقشیم ہو کرٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہو جائے گا اور دوسرے امراء کی طرح ان میں بھی ہرایک انگریز وں کا ملازم ہوگا۔اس لئے ضرورت ہے کہ حجاز کی موجودہ حکومت کی طرف پورے طور پر توجہ کر کے آئندہ کے تمام

خطرات کاانسداد کردیا جائے۔

اگر مذہبی رواداری کوئی چیز ہے تو اس لحاظ ہے بھی یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حجاز برکسی ایک فرقہ کومسلط کیا

تاريخ نجار السلقي ايجوكيش لا الله كام جائے خاص کرایسے فرقہ کو جواینے عقائد میں انتہاء درجے کا غلور کھتا ہو ۔غرضیکہ ہرپہلو سے ہم یہی مشورہ دیں گے کہ

خلافت ممیٹی مستقبل حکومت حجاز کے متعلق اپنے فیصلہ پر بدستور قائم رہے کہ وہی بہترین چیز ہے۔

دونوں رپورٹوں برغور کرنے کے بعد مرکزی خلافت کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقد ۱۹۲۲ء میں حسب ذیل رز ولیوش یاس کی \_

مرکزی خلافت تمیٹی افسوں کے ساتھ اس طرزعمل سے اپنا اختلاف ظاہر کرتی ہے جو حکومت حجاز کے تعین و اعلان کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے نز دیک اس کاصیح طریقہ وہی تھا، جوخود سلطان موصوف نے اپنے بار بار کے اعلانات میں ظاہر کیا تھا، یعنی مجوزہ اسلامی مؤتمر منعقد ہواا وروہ امالی حجاز کے مشورہ کے بعد حکومت حجاز کا فیصلہ کرے۔ مرکزی کمیٹی ان عظیم الشان اسلامی مقاصد کو پیش نظرر کھتے ہوئے جن کا حصول سرز مین حجاز اور عالم اسلامی کی وابستگی برموقوف ہے۔سلطان موصوف کوان کے اعلانات براز سرنو توجہ دلاتی ہے اور امید کرتی ہے کہ وہ مجوزہ وموعودہ مؤتمر کوجلداز جلد طلب فرمائیں گے اور عالم اسلامی کی ان امیدوں کی کامیابی کا ذریعہ ہوں گے جوآج ان کی ذات

اس سلسلہ میں مرکزی تمیٹی بیہ بات بھی ظاہر کر دینا جا ہتی ہے کہ وہ اپنے اس ملک پر بدستور قائم ہے،جس کا اظہار مجلس عاملہ کی تجویز ۱۵ کتوبر۱۹۲۳ءمصد قہ خلافت کا نفرنس بلگام میں کر چکی ہے۔ سمیٹی کے نز دیک سرز مین حجاز کے امن ونظام اور عالم اسلام کے مفاد ومصالح کے لئے ضروری ہے کہ آئندہ حجاز میں جو حکومت بھی قائم ہووہ عالم اسلامی کی رائے عامہ کے مطابق ہواور ملوک سلاطین کی متبدانہ حکومت کی جگہ خلافت راشدہ اسلامیہ کے نمونہ پر ہو،جس میں کسی خاص خاندان پانسل کی جگہ اہل حل وعقد کے انتخاب پر امیر کے نصب وعزل کا دار و مدار ہوتا ہے ،خلافت ممیٹی نے ا بنی تجویز متذکرہ صدرہ میں اسی لئے جمہوریت کالفظ استعال کیا تھا، کیونکہ اس مقصد کے اظہار کے لئے موجودہ زمانہ کی بول حیال میں یہی لفظ اقرب ہے۔

# انعقاد مؤتمر کی تاریخ کا تعین

بین الاسلامی مسّلہ، کا نفرنس کےمسّلہ کی عملی طور پر ابتداءاسی تار سے ہوتی ہے، جومرکز ی خلافت ممیٹی نے ۷ ا کتو بر۱۹۲۴ءکوسلطان ابن سعوداورامیرعلی کی جنگ کےسلسلہ میں متحاربین کے نام روانہ کیا تھااس نے لکھا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی بیرائے ہے کہ مذکورہ بالااصول پراس وقت ارا کین حجاز کی ایک عارضی جمہوری حکومت

قائم کی جائے بعنی حجاز پر جوتمام دنیائے اسلام کا مرجع ہے کوئی بادشاہ یا سلطان حکمرانی نہیں کرسکتا، بلکہ وہاں ایک دیمقر اطی ریپلکن حکومت ہونی چاہئے جوغیرمسلموں کےاثر سے بالکل پاک ہواورمستقبل حکومت کا مسکلہ مؤتمراسلامی کے فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے۔

اس میں مؤتمر کے انعقاد اور اس کے غایت وغرض دونوں کا بالتصریح تذکرہ کر دیا گیا ہے، اس کے جواب میں جو تارسلطان نے ۲۲ کتو براہ بحرین جیجا، اس میں خلافت کمیٹی کے اصول متعلق طرز حکومت حجاز کو سیجے تشلیم

کرتے ہوئے تجویز انعقادمؤتمر اور اس کی غرض و غایت سے ان الفاظ میں اتفاق کیا کہ'' آخری فیصلہ دنیائے

اسلام کے اختیار میں ہے'۔

ا گلے مہینہ سلطان نے اپنی اس تقریر میں جوانہوں نے ریاض سے مکہ چلتے وقت کی تھی اور جس کا خلاصہ عبداللہ بن بلیهد صاحب نے بذریعہ تار۲۲ نومبر۱۹۲۴ کو کمیٹی کے نام بغرض اطلاع عام بھیجا تھا،اس امرکواورواضح کردیا تھا۔ تار كے الفاظ حسب ذيل تھے۔

'' آج کے بعد سے مکہ میں بجز شریعت کے اور کوئی سلطان نہ ہوگا۔سب کی گردنیں اس کے سامنے جھکیں گی، چونکہ اس مسئلہ سے جملہ سلمانان عالم کاتعلق ہے،اس لئے وہاں کی پالیسی دنیائے اسلام کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ہم

جملہ عالم اسلام کے نمائندگان کی ایک کا نفرنس مکہ میں منعقد کریں گے اور ہراس مسلہ پر رائے دی جائے گی ،جس سے

بیت الله شریف گنا ہوں اور ذاتی اغراض سے پاک رہے اور حجاج کو حرمین شریفین کے سفر میں امن وعافیت نصیب ہو۔

چنانچہاسی غرض سے سلطان نے خلافت تمیٹی کے نمائندوں کو بذریعیہ تارمرسلہ ۳ نومبر۱۹۲۴ء مکہ آنے کی دعوت

دی اور کمیٹی سے درخواست کی کہوہ ان کی طرف سے دوسر ے ملحقہ اسلامی مما لک کوبھی دعوت پہنچائے۔

مکہ پہنچنے کے بعد سلطان نے مؤتمر اسلامی کو دعوت دی جو دیمبر میں ہندوستان پینچی ،اس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

#### دعوة ابن سعود

بسم الله الرحمان الرحيم

السلطنة النجديه و ملحقا تها عدد ء ٢٢

مكة المكرمة ٨ ربيع الاخرسنه ٣٠ من عبدا العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل السعود الي حضرة

صاحب الدوله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد فاني ارجولكم دوام الصحة والعافية واني لسعيد ان امديدي ليدكم ولكل يدملة الخير الاسلام والمسلمين واني مملوء ثقة انه بتعاوننا على الخير سيكون المستقبل لمجيع الشعوب الاسلامية

يا صاحب الدولة انبي لست من المحبين للحروب و شرور هاو ليس لدى احب من السلم والسكون والصفاء والهنا والتفرغ للاصلاح ولكن جير اننا الاشراف اجبروني على متشاق الحسام و خوض غمرات الحرب خمس عشر سنه لافي سبيل شيء سوى الطمع على ما بايدينا لقد صدونا عن سبيل الله و المسجد الحرم الذي جعله الله للناس سو اء العاكف فيه و الباد و سو اء اللبيب اطاهر بكل الموبقات مما لايتحمله مسلم

لقد رفعنا علم الجهاد لتطهير بلا د الله و سائر بلاد الله المقدسه من هذه العاملة التي لم تترك سبيلا لحسن التفاهم و حسن النية بما اقترفت من الشرور والآثام واني والذي نفسي بيده لم ارد التسلط على الحجاز ولا تملكة وانما الحجاز و ديعة في يدى الى الوقت الذي يختار الحجازيون لبلادهم واليا منهم يكون خاضعاً للعالم الاسلامي و تحت اشرف الامم الاسلاميه و الشعوب التي ابدت غيرة تذكره كالهنود ـ

ان الخطة التي عاهدنا عليها العالم الاسلامي والتي لم نزل نحارب من اجلها مجلة فيما يلي.

- (١) الحجاز للحجازيين من جهة الحكم وللعالم الاسلامي من جهة الحقوق المقدسة التي له في هذه البلاد
- (٢) سنجرى الاستفتاء التام باختيار حاكم الحجاز تحت اشراف مندوبي العالم الاسلامي و يحد

دالوقت الازم لذالك في مابعد و سنسلم الوديعة التي بايدينا لهذا الحاكم على الاصول الاتية.

- يحب ان يكون السلطان الاول المرجع للناس كافة هو الشريعة الاسلامية المطهرة.
- حكومت الحجاز يحب ان تكون مستقله في داخلتيها ولكن لايصح ان تعلن الحرب على ا

احد و يحب ان يوضع لها النظام الذي يمكنها من ذلك اذا ارادت.

(m) لاتعقد حكومة الحجاز اتفاقات سياسيه اى دولة كانت (m)

- لاتعقد حكومت الحجاز اتفاقات اقتصادية مع دولة غير اسلامية  $(\gamma)$
- (۵) تحديد الحدود الحجازى ووضع النظم المالية والقضائية والادارية للمجاز موكول للمندوبين المختارين من الامم الاسلامية وسيحد و عددهم باعتبار هم المركز الذي تشغله كل دولة في العالم الاسلامي و العربي و سينضم هو لاء ثلاثه مندوبين من جمعية الخلافة و جماعة

هذا مانوينا لهذه البلاد المقدسة و ماسنسير عليه في المستقبل انشاء الله ولنا الامل العظيم في ان تسرعوا في ارسال مندوبكم واخبارنا عن الوقب المناسب لعقد المؤتمر هذا مالزم بيانه و في

الختام تقبلوا ما يليق بفخا متكم من الاحترام الختم

بسم الله الرحمان الرحيم

السلطنة النجد بيملحقا تهادد ٢٢٠

ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کرسکتا۔

منجانب عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن آل فيصل آل السعود

اهلحديث و جمعية العلماء في الهند

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

میں آپ حضرات کی دوا می صحت وعافیت کی امید کرتا ہوں، میں اس میں سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور اسلام اور مسلمانوں کے ہرخیرخواہ اورخیرطلب کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں۔

مجھے پورایقین ہے کہ ہمارے باہمی (اتفاق) تعاون سے تمام اقوام اسلامیہ کامنتقبل شاندار ہوجائے گا۔ اے غیرت مند و باحمیت بھائیو! میں ان لوگوں میں سے نہیں جولڑ ائی اور فتنہ وفساد کو دوست رکھتے ہیں، میرے

نز دیک صلح اورامن اور با ہمی محبت اورا قتصادی ترقی اور فارغ البالی سے زیادہ کوئی چیزمحبوب نہیں کہ اس میں اندرونی اصلاح کا پورا پوراموقع میسر ہوتا ہے۔لیکن ہمارے بڑوسیوں یعنی شرفاء( مکہ ) نے ہمیں پندرہ سال تک نیام سے تلوار نکالے رہنے اور جنگ کے مصائب میں مبتلار ہنے پر مجبور رکھا، شریفوں کا اس جنگ سے سوائے اس کے کوئی مقصد نہ تھا کہ ہمارے ملک و مال پر فبضه کرلیں اور ہم کوخدا کی عبادت اور مسجد حرام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانان عالم کو برابر درجہ کا حقد ارقر اردیا ہے روک دیں انہوں نے مقدس بیت الحرام کواس قتم کی بداعمالیوں کی گندگی سے ملوث کیا کہ

آخرہم نے خدا کے پاک شہر مکہ معظمہ اور باقی بلا دمقد سہ کی تطہیر، اوراس خاندان کے افراد سے نجات دلانے

کے لئے علم جہاد بلند کیا۔ کیونکہ شریفی خاندان کے افراد کے گزشتہ کارناموں اور سیاہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے ان سے

مفاہمت اور نیک نیتی کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔

اور میں اس خدائے برتر کی قتم کھا کرجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہتا ہوں کہ میرامقصد حجاز پرتسلط

یا حکومت کرنانہیں ہے، حجاز میرے ہاتھ میں اس وقت تک امانت ہے جب تک کہ اہل حجاز خود اپنے میں سے ایسے حاکم کا انتخاب نہ کرلیں جوعالم اسلامی کی بات ماننے والا اوران اقوام اسلامیہاور طبقات ملیہ کے زیر نگرانی رہے،جنہوں

نے اپنی غیرت ملیہ اور حمیت دینیہ کا ثبوت بہم پہنچا دیا ہے۔مثلاً ہندوستانی مسلمان ہمارا وہ مصحح نظر جس کا عالم اسلامی

سے ہم نے وعدہ کیا ہے اورجس کے لئے ہم شمشیر بکف رہیں گے مجلاً حسب ذیل ہے:

ا۔ حجاز کی حکومت تو حجاز یوں کاحق ہے کیکن عالم اسلامی کے جوحقوق کی حجاز سے متعلق ہیں،ان کے لحاظ سے حجاز تمام عالم اسلامی کا ہے۔

۲۔ ہم ایک استفتاء عام عنقریب جاری کریں گے جس میں حاکم حجاز کے انتخاب اور عالم اسلامی کی نگرانی کے متعلق استفسار ہوگا ،اس کے لئے وقت کی تعیین بعد میں کی جائے گی اور پھر ہم اس امانت ( حجاز ) کوان اصول کے ماتحت اس حاکم کے سیر دکر دیں گے۔

دفعدا۔ ضروری ہوگا کہ اساس حکومت شریعہ نبویہ مطہرہ پر قائم کیاجائے۔

د فعہ ا۔ حکومت ججاز داخلی امور میں مستقل ہوگی لیکن اسے بیاختیار نہ ہوگا کہ کسی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے

اورضروری ہے کہایک ایسانظام مقرر کردیا جائے کہا گر حکومت حجاز اعلان جنگ کرنا بھی جا ہے توبینظام اس کوروک سکے۔

دفعہ ۳۔ حکومت جازکسی حکومت کے ساتھ سیاسی معاہدہ نہ کر سکے گی۔

دفعه ۴ - حکومت مجاز غیرمسلم حکومت کے ساتھ اقتصادی معامدہ نہیں کرسکتی۔

دفعہ۵۔ ججاز کی حدود کا تعین اور مالی عدالتی نظام کا بنانا، ان نمائندوں کے سپر دہوگا۔

جو عالم اسلام سے اس کام کے لئے منتخب ہوکرآئیں گے۔ ہر ملک کے نمائندوں کی تعداد حکومت کے احاطہ اقتدار کے لحاظ ہے معین کی جائے گی جواس کو عالم اسلامی اور عربستان میں حاصل ہے، ان نمائندوں کے ساتھ تین

نمائندے جمعیة مرکز بیخلافت ہنداور جماعت اہل حدیث اور جمعیت علاء ہند کے بھی شامل ہوں گے۔

بلا دمقدسہ حجاز کے متعلق ہماراارادہ یہ ہےاوراسی پرانشاءاللہ تعالیٰ ہم مستقبل میں عمل کریں گے۔ہم کوقوی امیر ہے کہ آپ اپنے مندوب بھیجنے میں جلدی کریں گے اور نیزیہ بھی بتا ئیں گے کہ اس مؤتمر عالم اسلامی کے انعقاد کے

لئے مناسب وقت کونسا ہوگا قابل بیان بیہ باتیں تھیں اور آخر میں آپ ہماری جانب سے تحیۃ اوراحتر ام قبول فر مائیں۔

(مهرسلطان)عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن

اس میں دونقص تھے،ایک تو تمام ممالک اسلامی کو مدعونہیں کیا گیا۔مثلاً ترکی جیسی اہم حکومت کو دعوت نہیں دی

گئی دوسرے بیکہان شرائط کے ذرایعہ جن کی تصریح دعوت نامہ میں ہے بعض نہایت اہم امور میں مؤتمر کے اختیارات

کومحدودکرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اعلان ملوکیت کے بعد سلطان کی باتوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے انعقادموَتمر کے خیال کوترک کر دیا ہے۔ چنانچہ جس وقت وفد نے ان سے جدہ میں ملاقات کے دوران میں انعقاد

مؤتمر کے مسلہ کا ذکر کیا ، تو صاحب مدوح نے اس کو بیہ کہہ کرٹالنا حیا ہا کہ جب عالم اسلامی جمع ہوجائے گی اورمولا نا عرفان صاحب اورشعیب قریثی صاحب کے اصرار کے بعد خلافت تمیٹی کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ جج کے موقعہ پر

مؤتمر منعقد ہولیکن اس کے ساتھ صاف فر ما دیا کہ جہاں تک حجاز کے سیاسی انتظامات کاتعلق ہے حجازیوں نے بیہ طے کر لیا ہے کہ بیہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ عالم اسلام ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کرےاوراسی سلسلہ میں حجازیوں کی

طرف بہالفاظمنسوب کئے۔

ما يصير ابداً ما يصير الي آخر درجه ما يصير ٥

کیکن چونکہ کوئی جزوجا ہے وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہواس کا مجاز نہیں ہے کہ کل کے اختیارات محدود کر سکے۔وفد کے مجوزہ مؤتمراسلامی کے اختیارات پر مصلحاً بحث نہیں کی اوراس مسئلہ کومبران مجوزہ مؤتمر پر چھوڑ دیا۔

## مؤتمراسلامي

مارچ۱۹۲۲ء میں سلطان ابن سعود نے مؤتمر اسلامی کے لیے نیا دعوت نامہ بھیجااور پیخلافت تمیٹی کے وفد کی كوششول كانتيجة تقاكهاس مرتبه حكومت تركى كوجهي شركت كي دعوت دي گئي۔

## دعوت نامه میںتبدیلی

کیکن تازہ دعوت نامہ کی عبارت پچھلے دعوت نامہ ہے بھی زیادہ ناقص تھی الفاظ سے ظاہرتھا کہ سلطان نہیں عاہتے تھے کہ تشکیل حکومت حجاز کا مسکہ مؤتمر کے سامنے آئے ،مؤتمر کے اغراض و قاصد میں صرف حرمین شریفین اور ان کے ساکنین کی خدمت اور حرمین کی مستقبل کے خطرات سے حفاظت اور حجاج و زائرین کے لئے وسائل راحت و آ سائش کی کثرت اور ہرایک ذریعہ سے بلادمقدسہ کے ان حالات کی اصلاح تھی جوسب مسلمانوں کے لئے غیرمعمولی اہمیت رکھتے ہوں، دعوت نامہ کے الفاظ حسب ذیل تھے۔:

صاحب السياده رئيس جمعية الخلافة بمبئي

خدمة للحرمين الشرفين و اهلها و تامينا لمستقبلهما وتوفيراً الوسائل الراحة للحجاج و الزوار واصلاحاً لحال البلاد المقدسة من سائر الوجود التي تهمم المسلمين جميعا ووفاء بوعدنا وعهودنا التي قطعنا ها على انفسنا و ميلامنا في تكاثف المسلمين و توادرهم في خدمة هذه الديار الطاهره وائنا الوقت المناسب لانعقاد المؤتمر العلم يمثل البلاد الاسلاميه والشعوب الاسلامية يكون في عشرين ذيقعده سنه ١٣٣٨ وقد ارسلنا الدعوة لكل من يهمه امر الحرمين من المسلمين وملو كهم واملي ان مندوبي جلالتكم يكونون حاضرين في التاريخ المحدود الله يتولنا جميعاً بعناية

ملك الحجاز و سلطان نجد عبدالعزيز

صاحب السياده رئيس جمعيت الخلافت ممبئي

حرمین شریفین اوران کے ساکنین کی خدمت اور حرمین کی مسقبل کے خطرات سے حفاظت اور حجاج و زائرین کے لئے وسائل راحت وآ سائش کی کثرت اور ہرایک ذریعہ سے بلاد مقدسہ کے ان حالات کی اصلاح جوسب مسلمانوں کے لئے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں اور ان عہو دکو جوہم نے اپنے اوپر لازم کر لئے تھے پورا کرنے اوران دیارطاہرہ کی خدمت گزاری میں تمام مسلمانوں کی شرکت اور باہمی معاونت ومحبت کی خواہش رکھنے کی بنا یر ہم نے خیال کیا کہ مؤتمر عالم اسلامی کے انعقاد کے لئے جوتمام بلا داسلامیداور شعوب اسلامید کی نمائندہ ہو، بیوفت مناسب ہے چنانچہ ۲۰ ذی قعدہ ۱۳۴۴ھ کو بیمؤتمر منعقد ہوگی ہم نے تمام ان مسلمانوں کوجن کوحر مین کے امور کے ساتھ تعلق ہےاورملوک اسلام کودعوت بھیج دی ہے، ہمیں امید ہے کہآ پے کےنمائندے تاریخ مقررہ پرمؤتمر میں موجود ہوں گے خدا ہم سب کا اپنی مہر بانی سے کارسازرہے۔

ملك الحجاز وسلطان نجد \_ \_ \_ \_ وسلطان خور بيز

مؤتمر کے اغراض ومقاصداوراس کے اختیارات کوصاف کرنے کے لئے جمعیت علماء ہندنے سلطان کو تار بھیج کر دریافت کیا کہ مؤتمر شکیل حکومت حجاز کے مسئلہ پر بھی غور کرے گی یانہیں ، جمعیت علماء کے تار کے الفاظ حسب ذیل ہیں :

# عظمت السلطان ابن سعود کے دعوت نامہ کا جواب عظمة السلطان عبدالعزیز مکہ معظمہ

آپ کا تار پہنچا دعوت کاشکریہ جمعیت العلماء اپنے مندوب بھیجنے کو تیار ہے، مگر جمعیت ادب کے ساتھ عرض کردینا چاہتی ہے کہ اسلام کے مرکز کو ہمیشہ کے لئے وسائس اجانب سے مامون کرنے اور تمام عالم اسلامی کواس کی حفاظت کا ذمہ دار بنانے کے لئے تشکیل حکومت حجاز کااہم مسئلہ زیر بحث آنا ضروری ہے۔''محمد کفایت اللہ اس کا جواب سلطان کی طرف سے حسب ذیل آیا۔

## جمعية علماء دهلي

اخذت برقيتكم و انى اشكر كم على بيانكم الذى يدل على كمال عقلكم و وافر غيرتكم الدينية ان البلاد المقدسة محمية يمهج فى قلوب المسلمين وهى مصؤنة عن الدسائس بعناية الله و رعايته وما دمنا قائمين وفيها بالحق سائرين فيها و فق الشريعة المحمدية متجنبين فيها سبيل الاهواء فان شانها سيكون عظيماً ولا يصلح الاخر هذه الامة الاما اصلح اولها وفق الله الجميع الى مافيه الخيرا

ملك الحجاز و سلطان نجد، عبدالعزيز

ترجمه: مجھےآپ کا تارملا میں آپ کے مضمون کا شکر بیادا کرتا ہوں جس سے آپ کی انتہائی فہم اور دینی غیرت ظاہر ہوتی ہے۔ بلاد مقد سے مسلمانوں کی جانوں اور دلوں کی حفاظت میں ہیں اور خدا کی عنایت ونگہبانی سے وہ سائس اجانب سے بھی محفوظ ومصون ہیں اور جب تک ہم ان میں حق کے ساتھ قائم ہیں اور ہماری رفتار زشریعت مجمد میہ کے موافق رہے اور ہم خواہشات نفسانیہ کے راستے سے بچے رہیں، تو ان بلاد مقد سہ کی حالت عظیم الثان ہوجائے گی پراس امت کے آخری دور کی اصلاح اس چیز کے بغیر نہیں ہو کتی جس سے پہلے دور کی اصلاح ہوئی تھی، خدائے تعالیٰ ہم سب کوان باتوں کی توفیق دے جن میں خیر اور بھلائی ہو۔

اس سے سلطان کا منشاءاور بھی واضح ہو گیالیکن چونکہ مسلمانوں کے جملہ اجتماعی اور مذہبی مسائل اور بالخصوص ان مسائل کے بصورت احسن حل کرنے کا بہترین بلکہ واحد ذریعہ جوان کے مشتر کہ مرکز عرب سے متعلق ہیں بین الاسلامی موتمر ہوسکتی ہے لہذا باوجوداس کے کہ دعوت نامہ میں نقص موجود تھے اور پیمعلوم نہ تھا کہ نیابت کس اصول اور کس حساب

سے ہوگی جمعیت خلافت کی مجلس عاملہ نے اپنے اجلاس منعقد ۱۱۸ پریل ۱۹۲۲ء بمقام دہلی میں مؤتمر کے دعوت نامہ کو قبول کیااور ۲۰ ایریل کومرکزی خلافت تمیٹی نے حسب ذیل حضرات کومنتخب کیا کہ وہمسلمانان ہندوستان کےنمائندوں

کی حیثیت سے موتمر میں شریک ہول۔ مولا ناسىرسلىمان صاحب ندوى ،رئيس ،مولا ناشوكت على صاحب ،مولا نامجم على صاحب ،شعيب قريثى صاحب

(رکن وسیکرٹری)۔

ریزولیوش کے دوجھے کر دیئے تھے۔

چونکہ ابھی پیہ طے نہیں ہوا تھا کہ مؤتمر میں مختلف مما لک اسلامی کی نمائندگی کس اصول اور کس حساب سے ہوگی نہ ہی یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ کتنے مما لک مؤتمر میں شرکت کریں گےاورخلافت تمیٹی کے پیش نظریہ تھا کہ تشکیل حکومت حجاز جبیباا ہم مسکلہ جس پرتمام دنیائے اسلام کے مستقبل ،اخلاقی ،اقتصادی ،سیاسی اوراجتماعی تاریخ کا دارومدار ہے، ناقص اور غیرنمائندہ مؤتمر کے سامنے فیصلہ کی غرض ہے پیش نہ ہوتا کہاس تاریخی غلطی کا دوبارہ اعادہ نہ ہو،جس کا خمیاز ہ مسلمان آج تک بھگت رہے رہیں ،لہذا جمعیت عاملہ نے اپنے اجلاس منعقدہ ۱۸اپریل ۱۹۲۷ء بمقام دہلی میں

ا۔ کہ وفدان تمام اموریر بحث ومباحثہ کرے جن کا ذکر دعوت عامہ میں ہے۔

۲ کیکن تشکیل حکومت حجاز کامسکله اگرمؤتمر میں پیش کیا جائے تواس میں شرکت سے انکار کر لیکن اس کو ہدایت کی گئی تھی کہ سلطان ابن سعود سے نج کے طور پر گفتگو کر لی جائے اور ہمارا نقطۂ نگاہ ان کے روبروپیش کرکے ان کوہم خیال بنانے کی کوشش کی جائے۔

رز ولیوش کےالفاظ حسب ذیل ہیں۔

مؤتمر حجاز کے متعلق طے پایا کہ دعوت نامہ منظور کیا جائے اور جن اغراض ومقاصد کا ذکراس میں کیا گیا ہے۔ اس پر بحث ومباحثہ وتبادلہ خیالات کیا جائے اورآ ئندہ تشکیل حکومت حجاز کے لئے انعقادمؤتمر کی بابت سلطان ابن سعود سے گفتگو کی جائے مگر سلطان ابن سعود سے نج کے طور پر گفتگو کرلی جائے اور ہمارا نقطۂ نگاہ ان کے روبروپیش کر کے ان

کوہم خیال بنانے کی کوشش کی جائے۔

تجاز جا کر جب مؤتمر کے ایجنڈا کو دیکھا جس میں البلاد حکومتھا کی مدسب سے اول تھی اوران مندوبین کی تعداد کو سیار کیا ہے جب موتمر کے ایجنڈا کو دیکھا جس میں البلاد حکومتھا کی مدسب سے اول تھی اور ان مندوبین کی تعداد کو

دیکھا جن کوسلطان نے خودمقرر کیا تھا تو معلوم ہوا کہ خلافت کمیٹی اگریہ پیش بندی نہ کرتی تو بڑی غلطی کی مرتکب ہوتی۔

ریز ولیوش کے حصہ دوم کے سلسلہ میں وفد نے سلطان سے تین مرتبہ گفتگو کی جس کی تفصیل دوسری جگہ درج

ہے، ان ملا قاتوں کے دوران میں سلطان نے جن خیالات کا اظہار کیا، ان کو پیش نظرر کھتے ہوئے وفد نے اس کو قبل از وقت اور نامناسب خیال کیا کہ محض مسکلہ تشکیل حکومت حجاز پر مزید تفصیلی گفتگو کرنے کے لئے سلطان سے انٹرویو

(ملاقات) کے لئے دوخواست کرے۔

# مؤتمر کے انعقاد کی تاریخ کا التواء

موتمر کے انعقاد کی تاریخ ابتداء ۲۰ ذی قعد ۱۳۴۴ھ مطابق ۲ جون ۱۹۲۷ء تھی لیکن چونکہ مستقل مما لک اسلامی کے نمائند نے بیس آئے تھے۔اس لئے تاریخ انعقاد دو مرتبہ بدلنی پڑی تا کہ ان مما لک کوشر کت کا موقع مل سکے۔

آخری التواء کے جون ۱۹۲۷ء کو کیا گیا تھالیکن جب کے جون تک بھی ان مما لک کے نمائندے نہ آئے تواس دن

مؤتمر كاافتتاح ہوا۔

# ممالک اسلامی جو مؤتمر میں شریک ھوئے

ان کے دوجھے ہیں،ایک تووہ جوبل از جج شریک ہوئے جن کے نام معدان کے نمائندوں کے اساء کے حسب

ذیل ہیں: **ہندوستان(۱)خلافت کمییٹی:**مولا ناسیدسلمان صاحب ندوی ،رئیس ،مولا نا شوکت علی صاحب ،مولا نامجرعلی صاحب ،

**هندوستان (۱) خلافت می**ن مولا نا سید سلمان صاحب ندوی ، ریس ، مولا نا سونت می صاحب ، مولا نا حمد می صاحب ، شعیب قریشی صاحب رکن وسیر ٹری

(٢) جمعية العلماء مند: مولانا كفايت الله صاحب رئيس، مولانا شبير احمد صاحب، مولانا احمد سعيد صاحب، مولانا

عبدالحكيم صاحب مولا ناابوالمعارف مجرعر فان صاحب

(۳) جماعت الل حدیث: مولانا ثناء الله صاحب رئیس ، مولانا عبدالواحد غزنوی صاحب، مولانا اسمعیل غزنوی

صاحب،مولوی حمیدالله صاحب۔

۲\_روس: کشاف الدین بن قوام الدین ، رئیس ، رضاءالدین بن خلیل ،عبدالواحد بن عبدالرؤف مهدی ، طاهرالیاس ،

موسیٰ جارالله،عبدالرحمٰن بناسمعیل (سیکرٹری)

٣-جاوا:عمر سعيد چوكروا مي نوتو، حاج منصور، شيخ محمد باقر، شيخ حنان طيب \_

**٧ فِلسطين**:سيدامن لحسيني ،رئيس،اسلعيل آفندي الحافظ، عجاج آفندي نويهضن \_

هـ بيروت وشام: الشيخ حسن المكي (شام) شيخ بهجت البيطار (شام) محمود منح بإرون (شام) نامزد كرده سلطان

(شام)،عبدالغنىءونى بك انعكى (بيروت)،حسن آفندى المكى (بيروت)-

٧\_مصر: جمعيت خلافت بواوي النيل: ابوالعزائم ماضي رئيس، سيد كامل عثمان آفندي، سيدمجمه ابوالعزئم \_

ٔ **۷۔سوڈان:م**رثر بن ابراہیم (نامز دکر دہ سلطان)، شیخ ابوالقاسم احمد ہاشم (نامز دکر دہ سلطان)۔

**کے سودان:مد**یر بن ابرانیم ریا سر د سردہ سطان )، ۱ بواتھا ہما تدہا ہم ریا سرد سردہ سہ **۸ عسیر: تو فیق شریف ( شامی )،عبدالعزیز العتیقی ( نجدی )،ابوزید( مصری )۔** 

• يغربه: عبدالله بن مليهد ، رئيس ، حافظ و بهه ، عبدالله وملوجي ، فينخ حمد الخطيب ، يوسف يسين ( شامي ) \_

. •ا حجاز: شریف شرف عدنان،عبدالله شیبی ، شیخ اسمعیل مبیر یک،شریف ہزائم ابولطین ،سلمان قابل یخت بن بنیان،

جن حضرات کوسلطان نے ان کی ذاتی حیثیت سے بطور خاص مرعوکیا تھا۔

۱۱:سیدرشیدرضا (مصری)،عبدالظاهر،منصورمحمود،عبدالسلام،بیکل-

حصہ دوم میں وہ مما لک ہیں جو بعد حج موتمر میں شریک ہوئے ان مما لک کے اور ان کے مندوبین کے نام حسب ذیل میں میں مدر سے من میں ہوئے تا میں میں میں ان کی میں میں ان کی میں ان میں کا صب سے ان میں میں میں میں میں میں م

ہیں، ان میں سے اکثر کوابنداً شرکت میں تامل تھا، کیکن ہندوستانی نمائندوں کے خلوص اور کارگز اری سے متاثرہ ہوکر

شرکت پرآمادہ ہوگئے۔ ترکی:ادیب ژوت یک

**افغانستان:** جزل غلام جيلاني خال

مین:هسین بن عبدالقادر مین:هسین بن عبدالقادر

عسير:علامه هنيفتی (ادریسی)

مصر:علامهزواهری،مصری بک،امین توفیق۔

ن**وٹ**:مصری وفد کی آمد پر سوڈ انی حضرات اور وادی نیل کی جمعیت خلافت کے نمائندے واپس چلے گئے کیکن ایران آخر

تک شریک نه هوا ـ

ہم کونہایت افسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نجد کی جانب سے بیکوشش کی گئی کہ انتخاب نمائندگی و تناسب کے اصول کو لیس بیت ڈال کرمؤ تمرکوا ہے ہم خیال وہم نواشخاص سے بھر دیا جائے۔ چنا نچہ نجد کے 8، ججاز کے ۱۳، عسیر کے جس کے تین حصوں میں سے صرف ایک حصہ سلطان ابن سعود کے ہاتھ میں ہے، تین اور سب کوخود سلطان نے نامزد کیا صرف اس پراکتفانہیں کیا بلکہ بعض حضرات کو جو سلطان کی ملوکیت کے حامی تھے انفراد کی حیثیت سے ممبر مقرر کیا گیا اور ان کورائے وغیرہ کے معاملہ میں وہی حقوق تھے جو با قاعدہ منتخب شدہ ممبروں کو تھے، اس کے علاوہ بعض صور توں میں تو سلطان نے ممالک غیر کی طرف سے جوان کے ماتحت بھی نہ تھنمائند ہے مقرر کر دیئے اس طرح ۹ ھنمائندوں میں تو سلطان نے ممالک غیر کی طرف سے جو ان کے ماتحت بھی نہ تھنمائند سے مقرر کر دو تھے، اس میں اگر ہندوستان کی جماعت اہل صدیث کے چارنمائندوں کوشامل کرلیا جائے تو ۹۵ شرکاء کا موتمر میں سے ۲۰ سلطان ابن سعود کی تقریباً ہم بات میں تائید کرنے والے تھے، یہ تناسب تواس وقت ہوا جبکہ بیرونی ممالک نے ایک ایک سے زیادہ نمائندہ جھیجا گروہ صرف ایک

علاوہ اس کے سرکاء کی رائے پراثر ڈالنے کے لئے ان نازیباطریقوں کے استعمال سے بھی اجتناب نہیں کیا گیا جن کوکوئی صحیح الاصول وصحیح المسلک پیلک کام کرنے والاروانہیں رکھے گا۔

ہی نمائندہ بھیجے تو موتمر میں قلت و کثرت کے مسئلہ کی جوصورت ہوتی ظاہر ہے۔

پہلی کمیٹی کے ممبروں کے نام حسب ذیل ہیں:

مؤتمرگوحامیوں سے بھرنے کے بعد خود سلطان نے اسی تشکیل حکومت کو داخل ایجنڈ اکر دیا، جس کو وہ موتمر کے سامنے پیش کرنے کے رواد رانہ تنے اور جس کو انہوں نے نہایت احتیاط اور اہتمام سے دعوت نامہ سے خارج کر دیا تھا۔ پیچالت دیکھ کرہم نے صاف الفاظ میں کہد دیا کہ مسلمانان ہند ہرگز گور انہیں کرسکتے کہ تشکیل حکومت ججاز جیسا اہم مسلم اس وقت تک مؤتمر کے سامنے آئے جب تک مؤتمر میں نیابت کے اصول اور فیصلہ کے قواعد وضوابط کے تحت مؤتمر کا اجلاس نہ ہواور سلطان کی افتتا جی تقریر کے بعد ہی ہم نے انتخاب عہدہ داران کے مسلہ کے پیش ہوتے ہی نیابت امور قلت و کثرت کے طرنے کے سوال اور اس کے ساتھ ساتھ مؤتمر کے قانون اساسی کے پورے مسلکہ کو اٹھایا اس پر ایک سب کمیٹی معائدہ و ٹائق اور دوسری سب کمیٹی قانون اساسی بنانے کے لئے منتخب کی گئی اور ہمارے اعتراض و مخالفت کے باعث حکومت ججاز کا مسلہ ایجنڈ ااور نیز سلطان کی افتتا جی تقریر سے خارج کر دیا گیا۔

(۱) مولا نامجمرع فان صاحب

(۲) يوسف يسلين صاحب

(m) منصورصاحب

دوسری کمیٹی کے لئے حسب ذیل حضرات منتخب ہوئے۔

(ہندوستانی) (۱) مولا ناشوکت علی

> (روس) (۲) رضاءالدين

> (٣) محمدامين الحسيني (فلسطين)

(۴) حافظومېيه (۵) مولانا كفايت الله (جمعت العلماء مندوستان)

(نجد)

(۲) عبدالله بن بليهد (نحد)

> (٤) عمر سعيد چوکروا مي نوتو (000)

> (حجاز)رئيس موتمر (۸) شریف شرف عدنان

(بطورمعاون ومشير) (۹) شعيب قريثي

(١٠) عجاج نوبهض (بطورمعاون ومشير)

(۱۱) منصور

## انتخاب عهده داران مؤتمر

کیکن انتخاب عہدہ داران قلت اور کثرت کے قین کے مسکلہ کے طے ہوئے بغیرعمل میں آیا۔

ہم نے اس مصلحت سے کہ ترکی سب سے ممتاز اور بڑی اسلامی حکومت ہے اور اس سے بھی زیادہ اس مصلحت سے کہ ترکوں اورعر بوں کے قلوب سے گزشتہ واقعات کی نا گوارنگنی دور ہو جائے اور باہم دگرمل کر کام کریں اور نیز اس بناء پربھی کہوہ مجالس کے نظام وکاروائی کے طریقے ہے بخو بی واقف ہیں، یہ تجویز پیش کی کہ ترکی وفد کےرئیس کوموتمر کا صدر ہنایا جائے۔مولا نا ثناءاللہ صاحب نے نمائند گان نجر کی تائید کے ساتھ اس کے خلاف شریف شرف عدنان یا شاکا نام پیش کیااورعبدالواحدغزنوی صاحب نے تحریک کی کہ سلطان ابن سعود صدر موتمر ہوں ، رائے لئے جانے پر کثرت

رائے سے شریف شرف عدنان رئیس منتخب ہوئے ، نائب صدر کی جگہ کے لئے حسب ذیل اصحاب کے لئے رائے دی گئی اورمولوی سیدسلیمان ندوی رئیس وفد الخلافه اور رضا الدین رئیس وفد روسیه نائب صدرمنتخب ہوئے ، ناموس عام توفیق شریف صاحب مقرر ہوئے۔

## موتمر کا قانون اساسی

لجنہ قانون اساسی نے جوقانون بنایا اور جس کوموتمر نے بالا تفاق منظور کیا ، وہ بطور ضمیمہ شامل رپورٹ ہے،اس

میں موتمر کے اغراض ومقاصداوراس کے نظام وغیرہ کے نتعلق جملہ امور بالنفصیل درج ہیں۔

جس وقت بيرقانون بنااورمنظور ہوا،اس وقت تركى ،افغانستان ، يمن اورمصر كے نمائندےموجود نه تھےللہذاوہ

اس کے متعلق بحث ومباحثہ میں شرکت نہ کر سکے ایکن ان کی شرکت کے بعدان کو قانون اساسی بررائے دینے کاحق دیا

گیا ہے اوران کی رائے کوموتمریقیناً نہایت وقعت اوراہمیت دے گی۔

#### لحنه اقتراحيه

مختلف اقتراحات برغور کرنے اوران کوتر تیب دینے کے لئے جواعضاء موتمر میں پیش کرنا چاہتے تھے، موتمر نے طے کیا کہ ایک لجنہ'' لجنہ اقتراحات'' کے نام سے منتخب کی جائے،جس میں ہر ملک کے نمائندےان اصولات کے

حساب سے ہوں جوقانون اساسی کے ماتحت اس کو حاصل ہیں ،اس لجنہ اقتر احیہ کے لئے ممبر حسب ذیل تھے۔

**ہندوستان:**مولا نامجرعلی مولا نا کفایت الله،مولا نا ثناءالله،مولا ناشبیراحمه۔

نجد:عبدالله بن بليهد، حافظ وبهيه، يوسف يسلن \_

**حجاز**:رئیسموتمر شریف شرف عدنان،حجاز کی بھی نیابت کرتے تھے۔

**حاوا**:عمرسعید چوکردا می نوتو، حاج منصور به

روس: کشاف الدین، مصلح الدین ـ شام:عبدالغنءوني بك العلى

فلسطين: سيدامن الحسيني

عسيم:عبدالعزيز

مصر: ابوالعزئم ماضی ( حکومت مصر کے وفد آنے کے بعد علامہ زواہری ممبر ہوئے )۔

**سوڈان**: اس کےعلاوہ عہدہ داران موتمر بحثیت عہدہ داران اس کےممبر تھے، بعد حج حسب ذیل اصحاب کا اس میں

اضا فيههوا به

ترکی:ادیب ژوت بک

افغانستان: جزل غلام جيلاني خال

جوش ،حب مدہب وملت ودانشمندی سے بہت مددملی۔

مصم: علامه زواهري

ان کی شرکت کے بعد سوڈ ان اور مصر کے دوسر نے نمائند سے خارج ہوگئے۔

لجنہ کے انتخاب کے بعد موتمر کا با قاعدہ کا مشروع ہو گیا،سب سے اہم اقتراحات کا تیار کرنا تھا، جواقتراحات ہماری طرف سے پیش ہوئے ،ان کی تفصیل آ گے پیش کی جائے گی ،اس سلسلہ میں ہم کو دوسرے اسلامی مما لک کے نمائندوں سے بکثرت ملنے کا اوران سے تبادلہ خیال کا موقع ملا اور باو جودان کوششوں کے جومختلف مما لک کے نمائندوں میں اتفاق رائے اوراتحا ممل کورو کنے کی جاری تھیں۔اسپین میں نہایت مخلصانہ تعلقات اور مفیدخوشگوارمؤثر اورآ ئندہ کے لئے امیدافزااتفاق رائے اوراتھادمل قائم کرنے میں کامیابی ہوئی،اس میں ہم کو ہمارے بھائیوں کے خلوص،

کیکن تمیٹی کوخوثی ہونی جا ہے کہاس کے نمائندےا بیاضیح اصول کی یابندی اعتدال صلح جورو بیاور بےغرضی ہے مما لک اسلامی کے ان مختلف عنا صر کو ایک نکتہ پر لانے میں کا میاب ہوئے۔

ہمارا ہر گزید مقصد نہیں کہ شرکاء موتمر کی گرانما پی خد مات کی کم قدری کریں ، نہ ہم نا گوارامتیاز کرنا چاہتے ہیں ،کین یہ مخض اظہار واقعہ ہے کہ موتمر کی تمام اہم اور دقیع قرار د دادوں میں سے بیشتر نمائندگان جمعیت العلماءاور جمعیۃ الخلافۃ کی تھیں،موتمر کی کاروائی میں ہندوستان نے نہایت نمایاں اورممتاز حصه لیااوریہی وجتھی که مختلف الخیال نمائند گان موتمر نے بھی موتمر کی کاروائی کے اختتام پراجلاس عام میں اس امر کا اعتراف کرتے ہوئے نمائندگان ہند کی تعریف کی۔ اس جگہ ہم کونہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لجنہ اقتر احیہ اور موتمر کی کاروائی دونوں میں نمائندگان نجد کا

رویہ جو حکومت نجد کے اعلیٰ حکام اور نامز دشدہ ممبر تھے، نہایت افسوسناک تھا، جب بھی کوئی ایسااقتر احپیش کیا گیا،جس کوان کی حکومت نہیں جا ہتی تھی ،تو انہوں نے اس کا خارج رکھنے میں کسی ذریعہ کے استعمال کرنے میں جا ہےوہ جائز ہو یا ناجائز عذر نہ کیا! چنانچہ ماثر ہ ومقابر کے متعلق ریز ولیوٹن لجنہ اقتر احیہ میں بھی پیش ہو گئے اور موتمر میں بھی ،کیکن

موتمر کے آخری دن اور کوئی اقتراح باقی نہ رہا کہ پیش ہو الیکن وہ اقتراح پیش نہ کیا گیا،نمائندگان نجد کی برابر کوشش جاری رہی کہاس ریز ولیوٹن کوٹال دیا جائے حتیٰ کہ جب ہماری طرف سے احتجاج کیا گیا توان حضرات نے صاف کہہ

دیا کہاس سے فتنہ وفساد پیدا ہوگا اس کو پیش نہیں ہونا چاہئے لیکن جب صورت نازک ہوگئی اور دوسرےمما لک کے

نمائندوں نے بھی تختی سے اعتراض کیا اور ہماری تائید کی تابالاً خرطوعاً وکر ہا پیش کیا گیا اور بیبر تاؤ تنہا اس ریز ولیوثن کے

ساتھ نہیں کیا گیا۔

اب ہم ان تجاویز کوذکر کر دیتے ہیں جن کو ہماری طرف سے موتمر میں پیش کیا گیا،ان تجاویز کی عبارت طے

کرنے میں ہم کومختلف الخیال شرکاء موتمر کا لحاظ رکھنا پڑا ،الہذا بیالفاظ وہ ہیں جن پر ہم مختلف مما لک کے نمائندوں کو جمع کر سکے،ان تجاویز کے مرتب کرنے میں ہم نے الفاظ اور زبان پراصرار کوچھوڑ کرصرف مطلب کالحاظ رکھا اوراصول کو ہاتھ

سے حانے نہ دیا۔

وہ تجاویز جو ہماری طرف سے پیش ہوئیں اور موتمرنے قبول کیں۔

نوف: ریزولیوش کی اصلی عبارت جو بعد ترمیم وغیرہ موتمر نے قبول کی ، منگانے کے متعلق متعدد مرتبہ رئیس موتمر صاحب سے درخواست کی گئی ،لیکن اب تک دستیاب نہ ہوسکی ،الہذا صرف ان ریز ولیوشن کی عبارت دی جاتی ہے جو

موجودہے۔

(۱) مَآثرُ ومقابر

ارجوان يقرر الموتمر مايلي

(۱) ان يعاد بناء (المآثر) في اقرب وقت ممكن

(r) ان القبور التي هدمت تترك امراعادة بنا ها و شكل ذلك الى لجنة من علماء المذاهب

السنية والشيعيه فهذا الجنة تنظر في ذلك دائمون رائها نها يتاً ٥

محرك:مولا ناشركت على مؤيد: شعيب قريشي

ترجمه: مجھامید ہے کہ موتمرحسب ذیل تجاویز منظور کرے گی:

(۱) حتىٰ المقدور بهت جلد ما ثر منهد مه کو بنایا دیا جائے۔

(۲) جوقبریں گرادی گئی ہیں،ان کی تغمیراوران کی ہئیت ایک تمیٹی پر جوسنی شیعہ علاء سے مرکب ہو چھوڑ دی جائے یہی

تمیٹی اس مسلہ برانتہائی غور سے کام کر بگی اوراس کا فیصلہ آخری ہوگا۔

محرك:مولاناشركت على مؤيد: شعيب قريثي

(۲) حرم میں امت جاروں مذاہب کے امام باری باری سے کریں۔

محرك: شعيب قريتي مؤيد: مولا نامحم على

(۳) جزیزہ العرب میں غیرمسلموں کواقتصادی امتیازات نہ دیئے جائیں۔

محرك:شعيب قريثي مؤيد:مولانا محمعلى

ان بلادمقدسہ میں غیراسلامی مداخلت کا سد باب کرنے کے لئے بیموتمر ضروری سمجھتی ہے کہ حجاج میں غیر مسلموں کوئسی قتم کےاقتصادی امتیازات عطانہ کئے جائیں اور ہراسلامی کمپنی سے بھی معاہدہ کرتے وقت ان دود فعات

كااضافه كياجائے۔ (الف) جب فریقین معاہدہ میں اختلاف ہو،تو فریقین کوعدالت حجاز کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور وہ اس کے فیصلہ کو

تشکیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔

(ب) کمپنی کے حصد داران کواجازت نہ ہوگی کہ وہ اپنے جھے غیر مسلموں کے ہاتھ فروخت کریں۔

محرك: شعيب قريثي مؤيد: مولا نامجم على

(۴) السدادغلامي

محرك: مولانا كفايت الله وشعيب قريشي مؤيد: موسىٰ جارالله

(۵) جده، مکه عرفات کے درمیان سراک بننا جاہئے۔

حجاز میں ریلوے لائن کی تعمیر کا جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس کی تکمیل کے واسطے برسوں کی کوشش اور کثیر مال در کار ہے،اس لئے ہمیں چاہئے کہ بتدریج اس کام کوشروع دیں،اس سلسلہ میں حکومت ججاز کااولین فرض ہے کہ وہ جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ اور عرفات تک سڑکیں ہموار کرانے کا کام شروع کردے تا کہ ان پرموٹریں اور گاڑیاں چل سکیں۔ نیز جن مقامات پر قافلے اتر تے ہیں وہاں سرائیں بنوانے اور ضروری آ رام وآ سائش کے سامان مہیا کرے، پیچھوٹا سا

کام اس بڑے کام کی تمہید ہوگا جو حج کے راستوں میں ریلوے لائن تعمیر کرانے کے لئے ہمارے پیش نظر ہے،اس کے

تاريخ نجد و حجاز

لئے مدت تک انتظار کرنانا گزیر ہے۔

محرك: مولا ناشوكت على مؤيد: مولا ناسليمان ندوى

(۲) تبليغ اسلام

محرك:شعيب قريشي مؤيد:مولا نامجمعلي

(۷) ہرممبراینی زبان میں روز ولیوٹن پیش کرسکتا ہے۔

محرك: شعيب قريتي مؤيد: مولا نامجر عرفان

(۸) آزادی ندهب

مؤيد:مولا نامجرعلي

محرك:مولانا كفايت الله

وه تجاويز جوپيش كي تئيں اور براہ راست لجنہ اقتر احيه كي طرف سے سلطان كو بغرض اطلاع بھيج دي گئي۔

(۱)مطاف ومسعیٰ (طواف وسعی کرنے ہے کوئی کسی مسلمان کوکسی وقت روکنہیں سکتا۔۱۲)۔

محرك: شعيب قريثي مؤيد: مولانا محمر فان

وه تجاويز جوموتمر ميں پيش کی گئيں ليکن منظور نه ہوئيں۔

(۱) قتل مومن کےخلاف

بماان الله تعالىٰ قال في كتابه و من يقتل مومنا متعمداً فجزاء ه جهنم خالد فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذابا عظيما وقال سَّاليَّيْكِمُ لا تر جعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال صَّالِيًّا مِن اشارالي اخيه بحديدة لعنتها الملائكة و قال سَّالِيُّالِمُ سباب المسلم فسوق و قتاله كفرو قال سُلُقِيِّمُ كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه و قالسُلْقَيَّمُ ان دمائكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا و بلد كم هذا يطلب الموتر من كل مسلم يؤمن بالله و رسوله واليوم الاخران يحرم على نفسه دماء المسلمين واموالهم و اعراضهم وان يجعل قوله صلى الله عليه وسلم مثل المومنين في تراحمهم و توادهم و تعارطفهم كمثل

جسد اذا اشتكى بعضه اشتكى كله نصب عينيه كل حين و آن الله تعالیٰ نے اپنی (مقدس) کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ جوشخص قصداً کسی مسلمان کوقل کرے۔اس کی

جزاجہنم ہےجس میں وہ ہمیشہ رہے گااس پرخدا کاغضب اور پھٹار ہوگی اوراس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑاعذاب مقرر كرركھاہے۔'' سرکار دوعالم سکانٹیز نے فرمایا کہ میرے بعدتم لوگ کا فرمت بن جانا، (اس طرح که )ایک مسلمان دوسرے مسلمان کوتل کرےاور فرمایا آپ نے جو شخص لوہے ہےا ہے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ملائکہاس پرلعنت کرتے ہیں اور فر مایا آپ نے مسلمان کو گالی دینافسق اوراس کا قتل کرنا کفر ہے اور فر مایا آپ نے ہرمسلمان کا خون مال اور آبرو،

دوسرے برحرام ہےاور فرمایا آپ نے کہ تہہارےخون تمہارے مال اور تمہاری آبروتم لوگوں برحرام ہیں،جس طرح آج کے دن ،اس مہینے اوراس شہر میں حرام ہے،لہذاموتمر ہرمسلمان سے جواللّٰداوررسول اللّٰه طَالِيْنِ أَاور قيامت کے دن ير

ا بمان رکھتا ہے درخواست کرتی ہے کہ دیگرمسلمانوں کا خون ، مال ومتاع اور آبرواپنے لئے حرام سمجھے اور نبی کریم علی ٹیٹیل

کے اس فرمان کو کہ مومن کی مثال (باہمی محبت ومودت میں ) ایک جسم کی طرح ہے۔ ہرآن اور ہروفت اپنانصب العین

محرك:شعيب قريثي مؤيد:مولا نامحرعلى

چونکهاس مسکله کا ذکر دعوت نامه میں نه تھاا وران کی حکومتوں کی طرف سے ان کواس بارہ میں کوئی ہدایت نہ دی گئی تھی اس لئے ترک،افغان، یمنی اورمصری نمائندوں نے اس مسئلہ میں رائے دینے سے احتر از کیا۔

(۲) معاہدات مابین حجاز و دول غیر بغرض اطلاع بیش کئے جائیں۔

اقتراح ان يرجع المؤتمر من الحكومة الحجازية ان تقع بين يديه نسخة من كل الاوراق الرسمية التي تتعلق باي علاقة وانشاها الحكومت الحالية اوالسابقة مع الحكومات الاخرى ادا

كانت قد انشاء شيء من ذلك فتشيع ٥

محرك:مولا نامحرعلى مؤيد:مولا ناشوكت على

ترجمه: میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ موتم حکومت حجاز ہے درخواست کرے کہ معاہدات کا غذات رہی جن کاکسی علاقہ ہے تعلق ہواور جسے حکومت موجودیا سابقہ نے دیگر حکومتوں کے ساتھ قائم کیا ہوا گراسے دستیاب ہوں ، تواسے شائع کردے۔

محرك:مولا نامجم على مؤيد:مولا ناشوكت على

(نمائندگان حکومت نجد نے اس کوسیاسی مداخلت قرار دے کران دستاویزات کے پیش کرنے سے انکار کیا اور کہا

تاريخ نجد وحجاز

كەپىمعاملەموتىر مىں پىش نېيىں ہوسكتا)

# وہ تجاویز جو لجنہ اقتراحیہ نے نامنظور کر دیں

(۱) حجاز میں قناصل مسلمان ہونے جاہئیں۔

ازه رعاية لوصية النبي صلى الله عليه وسلم الى اوصيٰ بها و هو علىٰ فراش الموت، يعلن

هذا المؤتمر ان المسلمين لايرضون بان تقيم غير المسلمين في الارض المقدسة الحجازيه

ولهذا يرجوا المؤتمر من الحكومات الاجنبية التي تريد ان يكون لها قناصل في الحجاز ان تختار

هؤ لاء القناصل من المسلمين0

ترجمه: سرورعالم ملاليًا ملى وصيت كمطابق جس كى آپ نے ایسے وقت میں وصیت كی تھى، جبكہ بستر وصال پر

آرام فرمار ہے تھے، یہ موتمراعلان کرتی ہے کہ حجاز کے مقدس مقامات میں غیر سلم لوگوں کی سکونت کو مسلمان پیند نہیں کرتے اوراس لئے موتمران حکومت اجنبیہ سے جو حجاز میں قناصل رکھنا چاہتی ہیں امید کرتی ہے کہ قناصل مسلمان منتخب

ڪئے جائيں۔

محرك:مولا نامجمعلى مؤيد:مولا ناشوكت على

(٢) آزادي جزيزة العرب

محرك: نمائندگان جمعية العلماء هند مؤيد: جمعية الخلافة هند فلسطين وشام

اس کے علاوہ ذیل کی وہ تجاویز ہیں جواوروں کی طرف سے پیش ہوئیں لیکن ہم نے ان کی تا ئیدیا ترمیم کی۔

- (۱) اصلاح احوال صحیحه
- (۲) حجازر بلوے کی واپسی
- (m) قربانی کے ذبیحہ کے متعلق
- (٣) جده ومكه اور مكه مدينه كے درميان ريلوے لائن بنانے كے متعلق
  - (۵) عقبہ ومعاون کی واپسی کے متعلق۔
- (۱) حکومت نجد کے نمائندوں نے حجاز میں ہتھیا رلگانے کے خلاف تجویز پیش کی کیکن چونکہ اس کا نفاذ صرف غیر

نجدیوں کےخلاف ہی ہوتااور چونکہ ایسی صورت میں مسلمان ادائیگی فریضہ جہاد کے لئے آمادہ ومستعد نہ رہ سکتے تھے

لهذا ہم نے مخالفت کی بالآخر تجویز نامنظور ہوئی۔

(۲) یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ ریلوے لائن کی تعمیر اور تدابیر صحت کی تنکیل کے لئے تجاز سے۔(۱) بندرگاہ جدہ پر اترتے ہی ۲۰ قروش اور لئے جائیں (۲) اونٹ، موٹر اور خچر پر مزید ٹیکس کے نام سے روپیدلیا جائے (۳) منلی میں ہر قربانی پر دس قروش وصول کئے جائیں۔

ہم نے کہا کہ ان تمام کاموں کے لئے جو پچھ لیا جائے، برضا مندی بطور چندہ صاحب استطاعت سے لیا جائے، جبر بیٹیکس کی صورت میں جوادا ئیگی فریضہ میں دشواری پیدا کرے نہ لیا جائے ہماری مخالفت پر تجویز نامنظور ہوئی۔

جبریہ میں کی صورت میں جوادا میں فریضہ میں دسواری پیدا کرے نہ کیا جائے ہماری محالفت پر جو برنامتھور ہوں۔

خقوا نین کی روسے چونکہ ناموس عام (جزل سیرٹری) اور لجنہ عقید یہ کے انتخاب موتمر کے آخری دن ہونا
چاہئے تھے، لہذا ۵ جولائی کوان عہدہ داران کے انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا، مگر چونکہ بروقت بلا مزید مشورہ اور تلاش کے
ایسے اہم عہدوں کے واسطے نام پیش نہیں کیے جاسکتے تھے۔ لہذا اس کا روائی کو تین مہینے کے لئے ملتوی کیا گیا اور صرف
یہ طے کیا گیا کہ لجنہ عقید یہ کے ممبروں میں ایک ترک، ایک مصری، ایک ہندوستانی ، ایک جازی ، ایک نجدی اور ایک
شام اور فلسطین سے ہوگا اور ہر ملک والے اپنے اپنے نمائند کے ونا مزد کر کے بھیج دیں گے، ناموس عام کے لئے دونام
پیش کئے گئے تھے، ایک امیر شکیب ارسلان کا اور دوسرا شخ عبدالعزیز شادیش کا لیکن ان کے استمزاح کے بغیر اس کا
فیصلہ ناممکن تھا، لہذا اس مسئلہ کو بھی ملتوی رکھا گیا اس طرح موتمر کی کا روائی ختم ہوگئی۔

# مؤتمر هر سال هونی چاهئے

یہ وہ باتیں ہیں جوقد یم اور بڑی سے بڑی جماعتوں میں موجود ہیں ،موتمر کا یہ پہلا ہی سال تھا اور انشاء اللّہ رفتہ رفتہ ان تمام نقائص کا اذالہ ہوجائے گاان کی وجہ سے موتمر کی اہمیت کم نہیں ہوسکتی اور نداس کی دلچیسی میں کمی ہونی چاہئے۔ موتمر کا ہر سال ہونا ضروری ہے اس واسطے کہ جیسا ہم شروع میں کہہ چکے ہیں مسلمانوں کے اجماعی و مذہبی

معتومر 6 ہرسمان ہونا صروری ہے ان واضے کہ جلیسا ہم سروں یں کہد چیے ہیں سلما مشکلات اور خاص کر حجاز کے مسائل کے حل اور اتنحاد عرب کے حصول کا واحد ذریعیہ موتمر ہے۔

ہم کو چاہئے کہ لجنہ تنقیذ ہیکو جلد سے جلد قائم کر کے اس کو تی الامکان قوی اور مشحکم بنانے کی کوشش کریں ، تا کہ وہ مسلمانوں کی خواہشات کے پورا کرنے اور مفا داسلامی کی حفاظت وٹکرانی کامؤثر وکارگر آلہ ہوجائے۔

یدر پورٹ ناقص رہے گی اگر ہم اپنے ان بھائیوں کی محبت وخلوص اور مفید مشورہ اور مدد کاشکریہ ادانہ کریں ، جوتر کی ، افغانستان ،مصر، بین ، جاوہ ،روس ،شام ،فلسطین اور سوڈ ان وغیرہ سے اپنے اپنے مما لک کے نمائندے ہوکر آئے کے

ہمارا تارایک بھیج چکا تھا۔

تھے،ان سب میں امتیاز کرنا دشوار ہے کیکن سیدامین کسینی رئیس الوفد فلسطین اورالشیخ عجاج نوبہض کا تب الوفد فلسطین کا خاص طور پرشکریدادا کرنا چاہتے ہیں اول الذکرنے اپنی تدبیراوراثر سے متعدد مرتبہ پیجیدہ سے پیجیدہ گھیوں کوسلجھایا اور

بہت سے نازک مسائل کو بحسن وخو بی طے کرانے میں مدددی ،مؤخر الذکر اگر نہ ہوتے اور اپنی برا درانہ محنت اور خلوص

سےاپنی غیرمعمولی لغت عربی وانگریزی کی واقفیت کوہمارے لئے وقف کر کے ہماری ترجمانی کی زحمت گوارا نہ کرتے تو ہم اس مؤثر طریقہ سے مسلمانان ہندوستان کے جذبات اور مطالبات کی ترجمانی کرنے سے قاصر رہتے ، کیونکہ اردو

سے عرب میں تر جمہ کرنے کے لئے کسی اہل زبان کا ملناد شوارتھااورار کان موتمر میں سے دونوں زبان کے جاننے والے

خود بحث ومباحثه میں حصہ لے رہے تھے جس کی وجہ سے ان پر بیہ بار نہ ڈالا جاسکتا تھا۔

ہم کوافسوں ہے ہم تمیٹی اور پبلک کووفید کی کوششوں اور موتمر کاروائی سے وقتاً فو قتاً جیسا جا ہے تھا آگاہ نہ کر سکے، لیکن اس کی وجہ بیتھی کہ حکومت نجد نے بیرعذر کر کے کہ تارلسان رمزی ( کوڈ) میں ہیں،ان کے بھیجنے سے اٹکار کر دیا، حالا نہ کوڈ کی کتاب اور تار کے معمولی زبان میں معنی تار کے ہمراہ بھیجے جاتے تھے اوراس سے پہلے اس کوڈ میں وہی دفتر

اس حکم کی اصلی وجہ بیتھی کہ حکومت نجر نہیں جا ہتی تھی کہ موتمر کی وہ کا روائی جواسے ناپسند ہو، یا کوئی اطلاع جواس کےخلاف ہو بیرونی دنیا کوئیجی جائے اورحتی المقدوراس کورو کنے کی آخر تک کوشش کرتی رہی ۔اسی غرض سے ہماری خط و

کتابت پربھی سنسرمقرر کردیا گیا تھاجس کی ہم کونہایت معتبر ذریعہ سے خبر ملی تھی۔

## سلطان ابن سعود سے ملاقات

عین اس وقت خبر جو ہم کوملی وہ پیتھی کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے مزارات کے قبے گرادیئے گئے ،اس خبر نے ہم لوگوں برایک بجلی می گرادی،ساحل براتر کرجدہ میں اس خبر کی پوری توثیق ہوگئی۔ جہاز برحکومت کی طرف سے جدہ کے حکام اوراعیان نے ہمارااستقبال کیااور شیخ محمرنصیب کے گھر ہم کومہمان اتارا گیا۔تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون پر مکہ سے سلطان نے ہم کوخوش آ مدید کہا۔ ہم نے رسماان کی عنایت ومہر بانی کاشکریدادا کیااور دوسرے دن مکم عظمہ میں سلطان سے ہماری پہلی سرکاری ملاقات ۲۷مئی ۱۹۲۱ءکوئی خلافت اور جمعیت انعلمہاء کے ارکان سب ساتھ مل کر گئے اس ملاقات میں زیادہ تر رسمی طور سے باہمی سلام و تہنیت اور مزاج رسی ہوتی رہی اور رئیس وفد نے ہماری طرف سے ان کی عناتیوں اور مہر بانیوں کاشکریپا دا کیااور حجاز کے معاملات کے لئے موتمر کے انعقاد کی تحسین کی اوراس کی اہمیت

جَمَائِی،مولا نا شوکت علی صاحب نے موقع سے بیرکہا کہ حجاز کے معاملہ میں سب سے اہم بیہ ہے کہ غیروں کواس میں مداخلت کا موقع نہ دیا جائے اور اس ملک کو دوسروں کے نفوذ اور اقتدار سے ہرحیثیت سے محفوظ رکھا جائے بیرتمام دنیائے اسلام کی دولت ہے اور بیتنہاکسی کی ملک نہیں اسی سلسلہ میں کہا کہ ممکن ہے کہ آ ب ہر چیز برہم سے بہترعلم رکھتے ہوں کیکن ایک چیز ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں لیعنی غیر قوموں کو ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں ، کیونکہ ڈیڑھ سوبرس سے ہم کوان کا تجربہ ہے، سلطان نے کہا کہ ہم نے اپنی حکومت کے لئے دواصول ایسے مقرر کے ہیں جو ہمیشہ کے لئے نا قابل تبدیل ہیں ایک بیرکہ ہمارا مرجع کتاب وسنت کا فیصلہ ہوگا، دوسرا بیرکہ ہماری حکومت میں اجنبی کی مداخلت کسی حالت میں گوارانہ ہوگی ۔مولانا محمعلی صاحب نے کہا کہ دوامور آپ کے ذہن نشین ہوجانے جاہئیں،ایک بیر کہ ہم مشرک نہیں اور کتاب وسنت پر ہمارا بھی ایمان ہے، دوسرا یہ کہ حجازتمام مسلمانوں کا ہے،اس لئے ہم یہاں اجنبی نہیں اور حجاز کی خدمت کرنا ہمارا شعار ہوگا۔مولا نا سیرسلیمان صاحب نے سلطان کومخاطب کر کے کہا کہ دنیا میں کون ایسا مسلمان ہے جس کو کتاب وسنت سے اعراض ہو، جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تمام مختلف اسلامی فرقے ان کو یکسال تسلیم کرتے ہیں اوران کو قبول کرتے ہیں، بحث جو کچھ ہے وہ ان کے معنی میں ہے، ہر فرقہ اس کا مدعی ہے کہ وہ کتاب وسنت کے مطابق ہے، کوئی ایسا فرقہ بھی ہے جو بیر کہتا ہو کہ ہم کتاب وسنت سے روگردان ہیں اور کسی حکم کو کتاب وسنت کے مطابق سمجھتے ہوئے بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اختلاف خود تاویل اور تفسیر میں ہے یا احادیث کی تصنیف و توثیق میں ہے یا دلائل کی قوت وضعف میں ہے اور بیا ختلاف نیانہیں ہے بلکہ ہمیشہ کا ہے،اس لئے بیر مناسب نہیں کہ ایک فرقہ دوسر نے فرقہ کو دلاکل کے بجائے قوت کے زور سے اپنے مسائل تسلیم کرائے خوداہل سنت میں مختلف فرتے ہیں اوران میں آ راءمسائل کا بھی اختلاف ہے ، اس لئے بیموقع نہیں کہ ہم اس موجود ہ کش مکش کے زمانہ میں ان مسائل کو چھیٹریں، اس وقت ہم کوضرورت ہے کہ کفر کے مقابلہ میں اسلامی فرقوں کو بیجا کریں، نہ یہ کہان باہمی اختلا فات کوزیادہ بڑھائیں،اسی سلسلہ میں مولا ناشبیراحمہ صاحب رکن جمعیت انعلماء نے فر مایا کہ تاویل وتفسیر کے اختلا فات موجود ہیں اوراس کی مثالیں دیں اور فقہی حیثیت ہے یہ فصیل بھی پیش کی کہ کن امور میں شرک اور کفر کا فتویٰ دینا جاہۓ اور کن میں نہیں پھرمولا نا کفایت اللّٰہ صاحب صدر وفد جعیت العلمائے آخر میں سلطان کاشکریہا دا کیا اور اتحاد محبت کا پیام دیا۔ آخر میں سلطان نے کہا کہ بہتر ہو کہ ان امور میں آپ ہمارے یہاں کے علماء سے گفتگو کر لیتے، میں منفذ ہوں ،مفتی نہیں ، ہمارے علماءقر آن وحدیث کے مطابق جو فیصلہ کرتے ہیں ۔ میں اس کونا فذ کر دیتا ہوں ،اسی

ٔ گفتگویر ہماری پہلی ملا قات ختم ہوئی۔

### دوسري ملاقات

ہم نے اپنی پہلی ملا قات کواس بناء پر کہاس میں شر کاء کی کنژت تھی اور دیگر تجازی اور نجدی حضرات ومشیران کار موجود تھے اظہار مطلب کے لئے کافی نہیں سمجھا اس لئے دوسرے دن ان سے تنہائی کی ملاقات کی خواہش کی اور سلطان نے اس کا موقع دیا بنابریں سیرسلیمان ندوی صاحب ومولا ناشوکت علی صاحب،مولا نامجم علی صاحب اورمولا نا کفایت الله صاحب ۲۸ مئی ۱۹۲۷ء کی صبح کوسلطان سے ملنے گئے، آج وفد کے ارکان نے نہایت صفائی سے اپنے خیالات پیش کئے اورمجلس خلافت کی تجاویز کا ذکر کیا، سلطان کے وعدے سے یا دولائے ،خصوصیت کے ساتھ شوکت علی صاحب کے اتحاد اسلامی اور حجاز کے مشتر کہ حرم کے ساتھ دنیائے اسلام کے تعلقات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ تمام مسلمان متحد ومتفق ہوں، نہ بیر کہ ان میں مذہبی اختلاف پید کیا جائے، آپ نے قبوں، مَاثر اور مزارات کےانہدام کا جوطرزعمل اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہتمام مسلمانوں میں نئے سرے سے عقائد کی خانہ جنگی شروع ہوجائے گی۔ہم نے بڑی مشکلوں سے اپنے ملک میں ان خانہ جنگیوں کا خاتمہ کیا ہےاورتمام اسلامی فرقوں کوملا کر ایک متحدہ صف قائم کی ہے کیکن اس طرزعمل سے جوآ یا اختیار کررہے ہیں ہماری قوتیں دوبارہ منتشر اور برا گندہ ہو جائیں گی اور تمام دنیائے اسلام خانہ جنگیوں کی دوسری مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی۔علاوہ ازیں بیرملک تمام مسلمانوں کامشتر کہ حرم ہے یہاں کوئی اسلامی فرقہ اس بات کاحق نہیں رکھتا کہ وہ صرف اینے خیال کے مطابق اس حرم اورآ ثار متبر کهاور مقابر ومشاہد میں ایسانصرف کرے، جودوسر نے قول کے نز دیک صحیح نہیں۔ ہم کسی صورت میں پیشلیم نہیں کر سکتے کہ مذہب اسلام کے اہم مسائل کا فیصلہ صرف نجد کے چند علماء کے ہاتھ میں دیریں۔ہم نے شکایٹاً کہا کہ مدینہ منورہ کے مقابر و مآثر کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھااور کہا گیا تھا کہ موتمرا سلامی کے فیصلہ کے بغیراس کے متعلق کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن پیکس قدر تعجب انگیز ہے کہ اس کی خلاف ورزی کی گئی اور دنیائے اسلام کی خواہش کے برخلاف اس کے استصواب کے بغیران کومنہدم کر دیا گیا۔سلطان نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے اور میں بھی دل سے یہی حابتا تھالیکن مشکل بیہ ہے کہ آپ لوگ ہماری قوم سے واقف نہیں ہیں ہماری قوم کے متعصب قبائل نے ہم کو دهمکی دے کرکھھا کہ ہم نے حجاز میں جہاداس لئے کیا تھااور جان و مال اس لئے قربان کیا تھا کہ کتاب وسنت کو قائم کیا جائے اور مراسم شرک کا استیصال ہو،اس لئے جلدا زجلدان قبوں اور ممارتوں کومنہدم کر دیا جائے ورنہ ہم آ کران کوایئے

ہاتھوں سے گرادیں گے،اب ہمارے لئے دوہی چارۂ کارتھے۔ایک بیرکہ ہمان کو ہز ورروکیں اور دوسرے بیرکہ ہم ان کوخوداس کی اجازت دے دیں۔ پہلی صور میں ایک خانہ جنگی پیدا ہو جاتی دوسری صورت میں فتنہ وفساد پیدا ہوتا ، اہل مدینه کو تکالیف کا سامنا کرنایی تااور شاید دیگر ممارتوں کوصد مهر پہنچتا۔ پھر ہم نے بیددیکھا کہان کا مطالبہ غیر شرعی نہیں ہے، بلکہ جو کچھوہ چاہتے ہیں وہ خدااوررسول کے تکم کے مطابق ہے اور کتاب وسنت کے عین موافق ہے۔اس بناء پر میں نے قاضی القضاۃ سےخواہش کی کہوہ مدینہ جا کراس کا م کوانجام دیں اور جو چیز خدااوررسول کے حکم کے مطابق ہے، اس میں کسی مسلمان کواختلاف نہ ہونا چاہئے ،مولا نامحرعلی صاحب نے سلطان کی توجہ دنیا کی موجودہ حالت کی طرف مبذول کرائی اور کفار کی طاقت اورمسلمانوں کی کمزوری کا دردناک مرقع کھینچا۔اور پھرعالم اسلام کےاس حصہ کی آ رز وؤں اورامیدوں کو ظاہر کیا جو بھرللہ بیدار ہو چکا تھا۔ان مسلمانوں کی بار بارامیدیں بندھیں،کیکن ایک باربھی یوری نہ ہوئیں شب میں ان کی آنکھیں نہایت بے تابی اور بےصبری سے ایک شعاع امید کی متلاثی تھیں، بار بارضح کا ذب نے انہیں دھوکا دیا، مگرضی صادق نمودار نہ ہوئی ، آخری باران کی نظرخود سلطان پریڑی اوران کی امیدیں سلطان کی ذات سے وابستہ ہوگئیں، وہ سلطان سے بڑی بڑی تو قعات رکھتے تھے اور سلطان کے متعلق ان کے دل میں بڑی بڑی تمنا ئیں اورآ رز وئیں تھیں اور وہ سلطان کوملک الحجاز کے منصب کے کہیں زیادہ جلیل القدرمنصب اسلامی برد کیھنے کے متو قع تھے،انہوں نے سلطان سے کہا کہ آپ کیوں اس چھوٹے سے منصب برراضی ہو گئے اوراس کے حصول کواپنا تطمح نظر بنالیاانہوں نے غالب کاشعر

توفیق بااندازہ ہمت ہے ازل سے!

آئکھوں میں ہے وہ قطرہ کو گوہرنہ ہوا تھا

یڑھ کرکہا کہوہ قطرہ جوصدف میں جا کرموتی ہی بننے پر قانع ہے۔، پیرس کی رقاصہ کے گلے کی زینت بھی بن سكتا ہے کیکن ہم چاہتے ہیں کہ سلطان وہ قطرۂ آ ب ہوں جوا پکے مسلمان کی آنکھ کا آنسو بن کرروضۂ رسول ا کرم ٹالٹیڈا ہر گراہاجائے۔

سیدسلیمان صاحب نے مقابر و مآثر کے متعلق سلطان سے علمی گفتگو کی اور کہا کہ مذہبی حیثیت سے مقابر و مآثر دونوں کی الگ الگ حیثیتیں ہیں،مقابر کی تعمیراور بنا کے متعلق احادیث اورفقہ میں تصریحی الفاظ ممانعت کے ملتے ہیں، گوایک فریق ان کی تاویل کرتا ہے اوروہ ایسانہیں سجھتا، تا ہم اس کی ایک شرعی حیثیت ہے اوراس لئے ضرورت ہے کہ

علماءاسلام کے سامنے کھلے طریقے ہے اس مسلہ کو پیش کر کے ان کے متعلق فتو کی طلب کیا جائے جو یقیناً کثرت تعدا د کے لحاظ سے حق کے خلاف نہ ہوگا، کیکن مآثر یعنی وہ مقامات مقدسہ جن کو آنخضرات مُکاٹٹیڈ میا صحابہ کرام سے کوئی خاص نسبت ہے،ان کی حفاظت یاان کی تعمیر و بنا کی ممانعت سے احادیث نبوی کا دفتر تمام تر خالی ہے اس پراگر بحث ہوسکتی ہے تو صرف ان کی صحت اسنادیا عدم صحت سے البتہ ان مآثر میں اگر جاہل مسلمان ایسے اعمال کریں جوشرع کے خلاف ہوں، تومثل دوسری چیزیوں کے بیحکومت کا فرض ہے کہ وہاں ایسے نگران یا پولیس کے سیاہی مقرر کرے جوزائرین کو ان اعمال سے بازر کھیں، سلطان نے اس کے جواب میں کہا کہ میں مذہبی عالم نہیں ہوں، اس لئے اس کا جواب نہیں دے سکتا،آپاس بارے میں ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے اوراس لئے علماء کی ایک مجلس ترتیب دینے کا خیال ہے۔

#### تيسري ملاقات

تیسری بارہم میں سے دو ارکان شوکت علی مجموعلی ، جناب شخ ابوالعزا یم ماضی کے ہمراہ سلطان سے جا کر ملے ، اس ملاقات کوشنخ ابوالعزایم نے سلطان سے خط و کتابت کے ذریعہ سے طے کیا تھااور طے کرنے کے بعد ہم سے اپنے ہمراہ چلنے کی درخواست کی۔شیخ ابوالعزایم مصرمیں وادی نیل کی خلافت تمیٹی کے بانی اورصدر ہیں اور ہم سے اور ہماری جمعیت سے محبت کرتے تھے،ان کا منشا یہ تھا کہ بچ میں پڑ کر ہماری جمعیت اور سلطان کے درمیان کو کی سمجھوتہ کرا دیں، ان کے پاس سلطان کےمقربین میں سے ایک صاحب تشریف لائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ جمعیت خلافت اور سلطان کے درمیان کچھ غلط فہمی تھی جسے سلطان دور کرنا جائتے ہیں۔ہم نے کہا کہ اگر سلطان ہم سے پھر ملنا جا ہتے ہیں تا کہ گفتگو کرنے سے کسی نتیجہ برپہنچیں ، تو ہم خوثی سے جانے کو تیار ہیں ، انہوں نے جواب دیا کہ سلطان ملنا جاہتے ہیں۔ہم کوشروع کی دوملا قاتیں کرنے کے بعداس کی بہت کم امیڈھی کے سلطان ابن سعود ہمارے دونوں اہم مسلوں لعنی تشکیل حکومت حجاز اور مآثر اور مقابر کی دو باره تعمیر میں کوئی تشفی آمیز جواب دے سکیں گے، تاہم اگر کوئی معقول صورت نکل سکے جس سے جمعیت خلافت کےان احکام کی ہمتھیل کراسکتے ،تواس کے لئے ہم ہرطرح تیار تھے۔ شخ ابوالعزايم صاحب سلطان كے ياس بيٹھے تھے، ہمارے اركان دوسرى طرف كچھ فاصلے پر بيٹھے تھے، اول گفتگو سلطان اور شیخ ابوالعزیم کے درمیان ہوتی رہی اور ارکان خاموش بیٹھے سن رہے تھے، شیخ ابوالعزایم کی خواہش تھی کہا گر ہم سلطان کی امداد کر سکے یاان سے تشفی یا سکے، تو اس میں ان کی خوثتی اور نیک نامی دونوں کی تھی ، اس لئے ان کی گفتگو سلطان کی مدح وتو صیف سے شروع ہوئی تھی اوراس کے درمیان میں ہمارےا خلاص اور جوش اسلامی کی بھی تعریف تھی

اس ملاقات میں سلطان ابن سعود زیادہ جوش اور کچھ غیظ میں بھی معلوم ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی گفتگو میں ذرا ز ورکی آ واز ہے کہا کہ میں تیار ہوں کہ حجاز کو چھوڑ کر چلا جاؤں ، بشرطیکہ شوکت علی مجموعلی ،اپنی فوجیس لائیں اورامن حجاز کی ذمہ داری لے لیں، جن برہم میں سے شوکت علی صاحب نے مجبور ہو کر گفتگو میں شرکت کی اور شیخ ابوالعزایم کے ہمرابوں میں سے محمد کامل صاحب کے ذریعے سے سلطان سے عرض کیا کہ وہ امیر ہیں اور ہم فقیر، وہ صاحب سیف ہیں،جس کا وہ بار بار ذکر کر بیکے ہیں اور ہماری گردن میں غلامی کا طوق ہے۔لیکن ان کی طرح ہمارے دلوں میں بھی اسلام کی خدمت کا شوق اوراس کی محبت موجود ہے اور ہم بھی جان و مال قربان کرنے کو ہروفت تیار ہیں ، آج ہم کوئی ا نتظام یہاں کےامن کانہیں کر سکتے ،لیکن خدا کے فضل پر بھروسہ کر کے بیر کہہ سکتے ہیں کہانشاءاللہ آئندہ اس کاانتظام ہو سکے گا،اس وقت ہم سلطان کے سوال کا صحیح جواب دیے کیس گے۔

ہم نے عرض کیا کہ مزارات کے متعلق آپ اپنی قوم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق آپ نے مزارات کومنہدم کرادیا اوران کی خوثی پوری کر دی لیکن حجاز مسلمانوں کامشتر کہ اور مقدس مرکز ہے اوراس کے بارہ میں عالم اسلام کو فیصله کرنے کاحق ہے،اس لئے مزارات کے مسئلہ کو عالم السلامی کے علماء پر چھوڑ دینا جا ہے اوران کا فیصلہ اس بارہ میں قطعی ہوگا، عالم اسلام اس کو بھی قبول نہیں کرسکتا کہاس کے علماء کی رائے کی کوئی وقعت نہ ہواور صرف نجبر کے علماء جو حیا ہئیں اس مشتر کہ حرم میں کر گزریں گفتگو تیز تھی ،سلطان نے ہمارے معقول تجویز کا پیر جواب دیا کہ میں علماء عالم سے مشورہ کروں گا،مگراخیر میں بیدد مکھوں گا کہان کا فیصلہ اتباع ھوی پرتونہیں،اس پرمجمعلی صاحب نے بوچھا کہ اس کوئس طرح جانچے گا، جواب سلطان نے بید یا کہ کتاب اور سنت ایک ہے، مگراس کی تفییر و تاویل میں اختلاف ہوتا ہےاور بہر حال تمام عالم کےعلاء کی تفسیر و تاویل یقینی طور پرعلاء نجد کی تفسیر و تاویل کے مقابلہ میں زیادہ معتبر ہونی جا ہے تو پھرمبہم الفاظ میں سلطان نے وہی کتاب وسنت کا ذکر کیا اور آخری فیصلہ اینے ہی ہاتھ میں رکھنا جا ہائے

باہر نکلنے کے بعد ہم سے شیخ ابوالعزایم ماضی نے ایک اور بات کہی جس کا تذکرہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے اور جس سے ایک عجیب وغریب ذہنیت کا پتہ چلتا ہے شیخ الوالعزائم نے مجھ سے پیکہا کہ جمعیت خلافت اور شوکت علی ومحم علی اوران کی جماعت جوجمہوریت موافقت میں زور دیتے ہیں تواس میں ان کی ذاتی غرض پوشیدہ ہے، وہ پیر

چاہتے ہیں کہ جمہوریت حجاز کا پہلا*صدرخود شوکت علی ہو*۔

اس خبر کو سننے کے بعد سلطان سے گفتگو کا موقعہ ہیں آیا۔ مگران کے مقربین سے ہم نے کہہ دیا کہ اگر ہم کو ذاتی

منفعت منظور ہوتی تواس کو بورا کرنے کے لئے حجاز آنے کی ضرورت نہ تھی ، جہاں دولت وثروت کی جگہریت اوراونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں، عیش وآ رام کے سامان تو ہندوستان میں بدرجہاو لی موجود تھا گرہم کود نیاوی ہوں ہوتی تو ہم حجاز نہ آتے اوراس جدوجہد میں نہ پڑتے وہاں انگریزوں سے دوستی کرتے ،عیش وآ رام کا سامان مہیا کرتے ہم کواور ہماری جماعت کو حجاز سے کچھ لینا منطور نہیں ہم حجاز کو کچھ نہ کچھ دینے آئے ہیں، یہاں سے سوائے جنت کے کچھ لینانہیں چاہتے ،ہم کوججاز مقدس میں حکومت کا شوق نہیں ہے،اگر جاروب کشی اور گندگی اور میلا اٹھانے والوں کی ضرورت ہوتو ہم فخر کے ساتھ مکہ معظمہ اور مدینہ کی بیرخدمت قبول کر کے نجات دارین حاصل کریں گے جہاں تک ہم نے تحقیقات کی ہے، کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ شخ ابوالعزایم کی اس گفتگو کو ہم جھوٹ سمجھیں اور سلطان کے مقربین میں سے جن سے اس کاذکرکیا گیاایک نے بھی اس کی تر دینہیں کی۔

## آخري ملاقات

گوسلطان سے اس کے بعد بھی کئی دفعہ مختلف موقعوں پر ملا قاتیں ہوئیں مگر ان میں معاملات کے متعلق کوئی بإضابط ٌنفتگونہیں ہوئی اس لئے ان کا ذکر ضروری نہیں ، آخری ملا قات موتمر کے ختم ہونے کے بعد مکہ سے روانگی کے دن ٢ جولا ئي ١٩٢٧ء كوهو ئي \_

اس ملاقات کا انتظام شیخ عبدالعز برعتی نے کیا تھا اور وہی لے کر ہم سب لوگوں کو جن میں ارکان جمعیت العلماء بھی تھے۔سلطان کے یاس گئے سلطان نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ہم میں سے ہرایک کے ساتھ مصافحہ کیا اور رخصت اور وداع کی تقریب سے برمحبت کلمات ادا فرمائے۔ہم نے ان کی مہمانی اور عنایت کاشکر ادا کیا،سلطان نے کہا ہم مسلمانان ہندوستان کے نہایت ممنون ہیں اور یقین جائے کہتمام دنیا کے مسلمانوں میں صرف ہندوستان ہی کے مسلمانوں پر بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہان کی تمام کوششیں بےغرضانہ ہیں اوران کا دل اور زبان ایک ہے میرا خیال تھا کہ حکومت ججاز کے لئے جن اہل فن کی ضرورت ہے، ان کے متعلق میں آپ لوگوں سے درخواست کروں،اس موقع پرہم لوگوں نے اس خدمت کی بجا آوری کے لئے مستعدی ظاہر کی اور سیدعمر صاحب ٹو تکی کا نام پیش کیا جوا تفاق سے اس سال حج میں جرمنی سے برقیات کی تکمیل کر کے آئے تھے،سلطان نے نہایت خوش ہوکران سے ملا قات كى خوا ہش ظاہر كى اور شيخ عقيقى كو كھم ديا كہوہ سيد عمر صاحب كوبلا كرلائيں \_

اسی سلسلہ میں ہم نے مسعیٰ میں اونٹوں کے بٹھانے سے جو تنگی ہوجاتی ہے اور حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہے ،اس کی

طرف توجہ دلائی سلطان نے کہا کہ بیامرخود ہمارے ذہن میں تھا مسعی کا میدان اس سے پہلے بہت زیادہ تھا،مگرلوگوں نے قبضہ کر کےاپینے مکانات بنا لئے اور موجودہ میدان بہت تنگ ہو گیا ضرورت ہے کہاس کووسیع کیا جائے ، پھر ہم نے رمی میں اونٹوں کے بے تحاشہ دوڑنے کے متعلق عرض کیا کہ اس سے حاجیوں کو بہت تکلیف ہوئی، سلطان نے کہا بیثک اس سے حاجیوں کو تکلیف ہوئی ،اس لئے ہم نے بیارادہ کیا ہے کہ آئندہ علماء سے اس بارہ میں فتو کی طلب کریں اورآ ئندہ اونٹوں پرسوار ہوکر رمی کرنے سےلوگوں کوروک دیں تا کہ عام حاجیوں کو تکلیف نہ ہو،اسی طرح دوسرے انتظامات كاتذكره آيا\_

آ خرمیں رخصت ہوتے ہوئے سلطان نے کہا کہ سفر کا تمام سامان مہیا ہو گیا ہے یانہیں ،اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتو بیان کیجئے ہم نے شکریدادا کیااور کہا کہ تمام سامان بحد لله مکمل ہوگیا ہےاورانہوں نے پھر کہا کہ ایک چھوٹے سے خیمہ کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہےا گرنہ ہو، تو وہ ساتھ کر دیا جائے ہم نے دوبارہ شکرییا دا کیااورکہا کہاس کا سامان بھی ہو چکا ہےاس کے بعد سلطان نہایت گرمجوثی سے ہم لوگوں سے ملے اور ہم ان سے رخصت ہوئے۔

## لجنه تحضيريه مين شركت

موتمر سے انعقاد کے پہلے غالبًا سیدرشیدرضا صاحب نے مجلس استقبالیہ کی طرف سے موتمر کا ایک نظام اور دستور العمل تیار کیا تھا ہمارے پہنچنے کے تیسرے دن ۱اذی قعدہ۱۳۴۴ھ کوحافظ و ہبہصاحب کا خط وفد کے نام آیا کہ موتمر سے پہلے موتمر کے نظام وقواعد پرغور کرنے کے لئے ایک مجلس بنام لجنہ تحضیر پیمقرر کی گئی ہے۔جس میں ہروفد کی طرف سے ایک ایک ممبرشر یک ہوگا۔اس وقت تک صرف جاوہ اور ہندوستان کے وفو دیبھنچے تھے،اس بناء برمولا نا کفایت اللہ صاحب (جمعیت العلماء ہند) مولوی ثناءاللہ صاحب (اہل حدیث کا نفرنس) سیدسلیمان صاحب (مجلس خلافت) عاجی منصور ( شرکت الاسلام جاوا ) سید رشید رضا (رکن خاص ) حافظ و بهبه ( ناظم مجلس استقبالیه نمائنده حکومت ) دار با ناجه میں تین دن تک بعد نماز عصر جمع ہو کرپیش کردہ نظام نامہ پرمباحثہ اور تبادلہ خیالات کرتے رہے اور خلافت جمعیت کے نمائندوں نے نظامنامہ کے ان واقعات کے متعلق ترمیمیں پیش کیں جوموتمریا اسلامی جمہوریہ کے اقتدار اور توت کو منحصریا بہت محدود کرتے تھے،خصوصاً اسلامی ممالک والوں کو نیابت اور نمائندگی کوآبادی اور تعداد کے اصول یر پیش کیا،مگرافسوس که کثرت رائے نے ہمارا ساتھ نہ دیاا گراس وقت بیہ چیز طے ہوجاتی تو موتمر کے دن اس میں برباد نہ جاتے ، ہبرحال اس لجنہ تحضیر بیکا کام تین دن جاری رہااوراس میں نظامنامہ کے آ دھے جھے پرنظر ثانی کی جاسکی۔

#### مجلس العلماء

اسمئی ۱۹۲۷ء کو ہمارے وفد کوسر کاری اطلاع دی گئی کہ کل بعد ظہر علماء کا ایک جلسہ داریا ناجہ میں اس غرض سے منعقد ہوگا کہ بعض مذہبی مسائل میں باہم گفتگو کی جائے ،اسمجلس میں مصر، شام ،فلسطین ،سوڈان ، جاوااور ہندوستان کے وفو د کے علاوہ جواس وقت تک پہنچ چکے تھے، ہندوستان اور دیگر ملکوں کے عام علماء کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی، جن میں اہل حدیث کی تعداد خاصی تھی ، ہمارے وفد کے تمام ار کان نے بھی شرکت کی ، سلطان کی تقریر سے جلسہ کا آغاز ہوا،اس تقریر میں بیکہا گیاتھا کہ ہم تمام مسلمانوں کا پیفرض ہے کہ ہم کتاب وسنت کومضبوط پکڑیں اورا پنے فرقہ وارانہ خیالات کوچھوڑ کر کتاب وسنت پر متحد ہو جائیں۔ان کے بعدرشید رضا صاحب نے تقریر کی جس میں سرتا یا اہل نجد کی مداحی تھی اوران کوروئے زمین کا بہترین مسلمان قرار دیا گیا تھا بعدازاں مصروشام اورسوڈان کےعلاء نے یکے بعد دیگرےاٹھاٹھ کرسلطان کی تعریفیس کیس اوران کی دعوت پر لبیک کہا،مجمعلی صاحب نے اٹھے کر کہا کہ ہم اسی کتاب و سنت کے نام پرآپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ملوکیت جھوڑ کرجمہوریت اختیار کیجئے اور قیصرہ وکسری کے بجائے صدیق و فاروق رضی الله عنهما کی سنت اختیار کیجئے ، مولوی عبدالحلیم صاحب (جمعیة العلماء) نے اسلام کے دوسرے فرقول کے ساتھ رواداری کی ضرورت ظاہر کی اوراس کی شکایت کی کہ بعض اہل نجد دوسرے مسلمانوں کوذراذراسی بات یر کا فرومشرک کہہ بیٹھتے ہیں،مولا نا کفایت اللہ صاحب (جمعیۃ العلماء) نے اس کی تائید میں تقریر کی ،اس پر سلطان اور ابن بلیهد قاضی القصناة نے مشتعل ہوکراس کا جواب دیا اورافسوس ہے کہ ہندوستان کے اہل حدیث اصحاب نے شور و شغب بریا کیااس ا ثناء میں سیدسلیمان صاحب نے کھڑے ہوکراسلامی روا داری کے متعلق تقریر کی اور کہا کہ ہم کومعلوم ہوا ہے کہ اہل نجدیہاں معمولی باتوں پرمثلاسگریٹ اور حقہ بینے پرلوگوں کو مارتے ہیں اور ذرا ذراسی بات پرتشد دکرتے ہیں۔ بیٹ پین ہے۔اسی طرح سنا ہے کہ رمضان میں تراویج دو تین روز تک ۲۰ رکعت پڑھی گئی اوراس کے بعد حکماً سب کوآ ٹھ رکعت پڑھنے پرمجبور کیا گیا۔سلطان نے کہا کہ بچنج نہیں میں نے خود کئی روز تک بیس رکعت تراوی کرٹھی۔مگر بعد کو مکہ کے دوکا ندار میرے یاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ کاروباری آ دمی ہیں۔ بیس رکعت پڑھنے میں وقت زیادہ لگتا ہےاس لئے آٹھ رکعت پڑھنے کی اجازت دیجئے۔اس پرہم نے عمل کیااوراس کے بعدعبداللہ شیبی ،سیرحسین نائب حرم وغیرہ چندسرکاری کمی اشخاص جوموجود تھانہوں نے اس کی تائید کی پہلا اجلاس اس طرح ختم ہوگیا۔ دوسرے دن پھر بعد نماز ظہر اس مجلس کا جلسہ ہوا سلطان اس دن شریک نہ تھےسب سے پہلے سیدسلیمان

صاحب نے مسکلہ مقابر و مآثریرایک پرزور تقریر کی اور آیات وحدیث اور تاریخ وسیر کے حوالے سے اپنے مدعا کو ثابت

کیا۔انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مجلس خلافت کی طرف سے تین باتیں لے کرآئے ہیں۔

اول مرکه کتاب وسنت برعمل کے ساتھ ساتھ ان امور میں وسعت دینی جاہئے جن میں خود صحابہ و تابعین مختلف تھے،مقرر نے اس کی متعدد مثالیں احادیث اور عمل صحابہ سے پیش کیں پھر کہا کہ دوسری چیز پیہ ہے کہ کتاب وسنت کے

نتائج كاسب سے يہلامنظرخود حكومت كوہونا جائے كه طرزاول كےمطابق خليفه كاانتخاب شرعى اوروراثت سے ياك ہو۔

تیسری چیز مقابر و مآثر کامسکه ہے اس مسکه میں بیربات جان لینا چاہئے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، مقابر و مآثر اور ان دونوں کےاحکامالگ الگ ہیں،مسکلہ مقابر کی نسبت اس پرسب کا اتفاق ہے کہا حادیث صحیحہ میں بناعلی القبو راور

شخصیص قبور وغیرہ کی ممانعت آئی ہے۔ گوایک مختصر فریق کے نز دیک اس کامعنی کچھاور ہوں ،اس بنایرا گرسلطان تمام دنیائے اسلام کےعلماء کے فیصلہ کا انتظار کرتے ،تو یقیناً ان کو ناامیدی نہ ہوتی اوراس طرح ذمہ داری بجائے ان کی

ذات کے پااہل نجد کے تمام دنیائے اسلام پربٹ جاتی۔ ماثر کا سلسلہاس سے الگ ہے ماثر سے مرادوہ مقامات ہیں جن کوانبیاء یا صحابہ کی طرف کسی حیثیت سے نسبت ہے قرآن وحدیث اورآ ثار سلف میں کوئی چیز الیی نہیں ہے جوان ماثر

پر عمارتوں کے بنانے یا مساجد بنادینے سے منع کرتی ہو، بلکہ قرآن پاک ،احادیث ،سیراورآ ثار میں ایسے مآثر کا ذکر ہے،اس بناء بران مآثر کی عمارتوں کومنہدم کرا دیناشدت اورغلو کے سوا کوئی شرعی تو جینہیں رکھتا، ہم کومعلوم ہے کہ جاہل

مسلمان وہاں بعض غیرشرعی اعمال کرتے ہیں ،ان اعمال کورو کنا چاہئے تھایا پیٹمارتیں یابعض عمارتیں جوغیرشرعی طوریر

یا غیرمتندموا قع پر بنائی گئی تھیں ۔ان کی تھیج کی جاتی ۔مثلاً مولد نبوی کی موجودہ شکل یقیناً صحیح نبھی مگرز مانہ سلف میں اس کی شکل مسجد کی تھی ،جس میں نماز بڑھی جاتی تھی مگرموجودہ شکل حقیقی مولدہ کے کمرہ کی بنائی گئی تھی ، جوتیجے ومتندنہ تھی اس ك تصحيح كرديني حيا ہے تنتمي اورغلاف كثھرہ،سنگ مرمر كي سل وغيرہ ہٹائي جاسكتي تقي، مگرنفس عمارت كوتو ڑ ڈالنا شدت اورغلو

کی انتہا ہے، مقام ابراہیم، صفا مروہ، جاہ زمزم وغیرہ تمام آثار و مآثر ابراہیمی ہیں، کیا ان کوبھی منہدم کر دیا جائے گا، غرضیکہ ایک مفصل تقریرتھی اوراس تقریر کاکسی نے کوئی جواب نہیں دیا جب کدرشید رضا صاحب نے اٹھ کر کہا کہ چونکہ

ہم اتحاد کے طلب ہیں،اس لئے بہت ہی باتوں کا جواب دینانہیں جا ہتے اور دوایک عالموں نے وعظ کے رنگ میں تقریریں شروع کیس تو حافظ و ہبہنے کہا کہ ہم یہاں شاعری کے لئے نہیں آئے ہیں ہم کو کام کرنا ہے، اس لئے بہتر

ہے کہ ہم یانچ چھآ دمیوں کی ایک تمیٹی بنالیں جوموتمر سے پہلے نظامنامہ مرتب کرے سیدسلیمان صاحب کی میں اس

تجویز میں بیترمیم چاہتا ہوں کہاس مجلس میں وہی ارکان وفو دمنتخب ہوں ، جوکسی جماعت یا جمعیت کے با قاعدہ نمائندہ ہوں، ماضی ابوالعزایم صاحب (مصری) نے اس کی تائید کی ،سیدرشیدرضااوران کے بعض دیگررفقانے اس ترمیم کی مخالفت کی مجمعلی صاحب اور شوکت علی صاحب نے حافظ و ہبہ کی اس نفس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ اس مجلس کواس قد رمخضرنه بنایا جائے بلکهاس کووسیع رکھنا چاہئے اور ہرشخص کواس میں موقع دینا چاہیے بہرحال بیرجلسہ بلانتیجہ ختم ہو گیااور پھرموتمرسے پہلے کوئی با قاعدہ جلسہ نہ ہوسکا۔

# جنت البقيع كے مزارات كا انھدام

۲۲مئی کوا کبر جہاز ساحل پرلنگرانداز ہوا ،اس وقت سب سے پہلی جو وحشت ناک اور جگر گداز خبر ہمیں موصول ہوئی وہ جنت البقیع اور دیگر مقامات کے مزارات کے انہدام کی تھی لیکن ہم نے اس خبر کے قبول کرنے میں تامل کیا ،اس لئے کہ سلطان ابن سعودخلافت سمیٹی کے دوسرے و**فد تو تحریری وعدے دے چکے تھے کہ وہ مدینہ منورہ می**ں تمام مبانی مآثر کو یا نی اصلی حالت پر باقی رکھیں گےاوران میں کسی قتم کا تغیر روا نہ رکھیں گے، جب تک کہ موتمر اسلامی کوئی آخری فیصلہ نہ کر دے اس مضمون کا ایک بلاغ بھی سلطان نے دوسرے وفد کولکھ کر دیا تھا، جسے ہندوستان میں شائع کیا گیا اور جس کی وجہ سے ملک میں امن وسکون پیدا ہو گیا تھا، سفیرا بران کوتو وہ ایک تحریر بھی لکھ کردے چکے تھے۔جس میں انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ نہ صرف مدینہ منورہ کے مزارات کی حفاظت کی جائے گی بلکہ اگر دنیائے اسلام مکہ معظمہ کی منہدم شدہ عمارات کودوباره بنوانا چاہے توان کی طرف سے کوئی مزاحت نہ ہوگی۔

جب تیسرا وفد حجاز گیا ،تو اس سے سرکاری طور پر کہا گیا کہ مکہ کی مساجداور مقابر کی تعمیراور مقابر کے تحفظ کے متعلق احکامات صادر ہو گئے ہیں اور مدینہ کے مآثر کا پورااحتر ام وتحفظ کیا جائیگا اورسلطان نے اپنے بیٹے امیر محمد کوایک متعلق احکامات صادر ہو گئے ہیں اور مدینہ کے مآثر کا پورااحتر ام وتحفظ کیا جائے گا اورسلطان نے اپنے بیٹے امیر محمد کو ایک خطاکھا کہ وہ مدینہ میں کوئی ایساوا قعہ پیش نہآنے دیں،جس کی وجہ سے دنیائے اسلام میں انتشار اور ہیجان پیدا ہوا اورمدینه منورہ کے مآثر ومقابر کے باب میں وفدخلافت کے مشورہ کےموافق کا م کریں۔

کیکن جدہ پہنچ کر ہم نے سب سے پہلے ایک رکن حکومت شیخ عبدالعزیز عتقی سے جب اس خبر کی حقیقت دریافت کی توانہوں نے تصدیق کی اور پیفر مایا کمنجدی قوم بدعت اور کفر کے استیصال کواپنا پہلافرض خیال کرتی ہے اور اس مسئلہ میں وہ دنیائے اسلام کے مصالح کی کوئی پروانہیں کرے گی خواہ دنیائے اسلام خوش ہویا ناراض۔ کہ پہنچ کر جب ہم نے سلطان ہے اس مسلہ میں گفتگو کی تو انہوں نے جو جواب دیاوہ ہمیں مطمئن نہیں کر سکا

اور نہ دنیائے اسلام کی اکثریت کومطمئن کرسکتا ہے،جبیبا کہ ہم دوسرے مقام میں اس بحث کی تفصیل لکھ آئے ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ دلچیسے وہ فتو کی ہے جسے علماء مدینہ کے نام سے ام القریٰ نے شاکع کیا ہے اور بیر

کھا ہے کہ قبوں کے ہدم کا فتو کی خود اہل مدینہ نے دیا تھالیکن مدینہ پہنچ کر جب ہم نے اس کی تحقیقات کی تو جو

انکشافات ہوئے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اس فتوے کی حقیقت کے متعلق جو حالات ہم سے بیان کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ قاضی عبداللہ بن بلیہد جب مدینه منوره پنیج توانهوں نے علماء مدینه کواینے مکان میں بلوایا ،علماء مدیندان کے مکان پرجع ہو گئے ،تو قاضی عبرالله بن

بليهد مكان كے اندر تھے ان كے حقيقى بھائى حمد بن بليهد پہلے باہر نكلے اور علماء مدينه كوان الفاظ سے مخاطب كيا۔

يا اهل حجاز انتم اشد كفرا من هامان و فرعون نحن قاتلنا كم مقاتلة المسلمين مع الكفار ، انتم عباد حمزه و عبدالقادر٥

علماء مدینہ نے کہا کہ ہم سوائے خداوند قد وس کے سی کی پرستش نہیں کرتے اور ہم بحد للدمسلمان اور مومن ہیں۔

اس کے جواب میں حمد بن بلیبد نے کہا کہ کفار بھی بالکل ایساہی کیا کرتے تھے اور'' ما نعبد هم الاليقر بونا الی الله زلفی'' که کراینی بت پرتی اور کفرنوازی سے انکارکیا کرتے تھے۔

علماء مدینہ نے اس اعتراض کا جواب دیا مگر حمد بن بلیہد نے جواب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی کہا جاتا ہے کہ وہ

علماء مدینه کوسخت الفاظ سے مخاطب کرتے رہے۔

اس کے بعد قاضی عبداللہ بن بلیہد تشریف لائے تو انہوں نے علاء مدینہ سے حسب ذیل مسائل کے متعلق سوالات کیے۔

(۱) کیا قبروں پر قبے تعمیر کرنا جائز ہے یا نہیں۔اگر جائز ہے تو اس کا ثبوت لا وَاورا گر جائز نہیں تو ان کا ہدم ضروری

ہے یانہیں۔

(۲) غیراللّٰد کی ندا کرنے والے کا شرعاً کیا حکم ہے؟

(۳) قبروں پر چراغ جلانا، چا دریں چڑھانا اوران کا طواف کرنا شرعاً کیا تھکم رکھتا ہے جولوگ ان افعال کا ارتکاب

کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں یامشرک؟

علماء مدینہ نے ان سے گزارش کی کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے آپ کو جواب دیں گے اس پر عبداللہ بن ملیہد قاضی القصناة نے سخت لہجہ میں فر مایا، کیاتم اب جا کر بڑھو گے اور پھر جواب دو گے، مگر علماء مدینہ نے کہا کہ ہم بغیر کسی مشورہ کے کوئی جواب نہیں دے سکتے چنانجہ انہیں مہلت دی گئی اور دوسرے دن علماء مدینہ نے باہمی مشورہ کے بعد قاضى القضاة صاحب كوحسب ذيل جواب ديا\_

آپاہیخ استفتامیں سے مسلہ قباب کےعلاوہ باقی تمام مسائل کوحذف کر دیجئے کیونکہ ان مسائل میں کوئی شخص بھی آپ سے اتفاق نہیں کرے گا ہم میں سے کسی ایک شخص کا بھی بیہ خیال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو کا فریا مشرک کہنا روار کھتاہے۔

مسكه قباب كے متعلق علماء مدینه کی دو جماعتیں تھیں ،ایک جماعت کا بیرخیال تھا کہ قبوں کی تغمیر شرعاً ممنوع نہیں جے انہوں نے قاضی صاحب کے سامنے بڑی جرأت کے ساتھ ظاہر کیا اسی جماعت میں مولا ناعبدالباقی صاحب فرنگی

دوسری جماعت کا خیال بیتھا کہ اگر چیقمیر قباب جائز نہیں، مگران کا ہدم بھی غیر ضروری ہے۔اس لئے کہ ان کے گرادینے سے ساری دنیائے اسلام میں ایک زبر دست شورش پیدا ہوجائے گی جومسلمانان عالم کے تشتت اور تفریق کا باعث ہوگی اور بجائے اس کے کہ دنیائے اسلام کو حجاز کے ساتھ کوئی ہمد دری ہو، سخت بیزاری پیدا ہوجائے گی اوراس کے خطرناک نتائج اہل حجاز اور حکومت حجاز دونوں کے لئے بدترین ثابت ہوں گے۔

ان مسائل میں قاضی عبداللہ بن بلیہد اور علماء مدینہ کے درمیان بڑی دیر تک بحث ومباحثہ ہوتار ہاان کے ضمن میں مسلہ حیات النبی بھی آیا۔جس کے متعلق علماء مدینہ نے اپنے عقا کدوخیالات کا صاف صاف اظہار کیا۔ مگر معاملہ بحث ودلائل کی حدسے باہرتھا، قاضی عبداللہ بن بلیہدنجدی قوم میں بہت زیادہ ہوشیاراور دورحاضر کی موجودہ سیاست کے زبردست ماہر مانے جاتے ہیں، دوسرے دن انہوں نے بیصورت اختیار کی کہ جوعلماءان کی مخالفت میں زیادہ پیش پیش تھے آنہیں چھوڑ کرباقی علماء کو بلوایا اور انہیں دھمکا کریہ کہا کہتم کوہی لکھنا ہوگا جوہم جاہتے ہیں۔مشاہیر علماء میں سے جن کو مدعوکیا گیا تھامولا ناعبدالباقی اورعلامہ داغتانی کے سواباقی حضرات نے بادل ناخواستہ دستخط کر دیئے اوراس کے بعدوہ سب پچھہوگیا جس کی وجہ ہے آج ساری دنیائے اسلام میں بیجان اوراضطراب پیدا ہوگیا ہے۔ یہ ہے علماء مدینہ کے فتوے کی حقیقت جسے''امرالقری'' میں شائع کرکے بیٹابت کرنا حیا ہاہے کہ علماء مدینہ بھی

ہرم قباب کے موافق تھے۔

قباب کے انہدام کے متعلق جو بیان عمال حکومت کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ قاضی عبداللہ بلیمہ جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ان کے آنے کے دو چارروز بعدا کیے شب کو چند غطغطوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے روضہ کو گرانا شروع کر دیا۔ اس کی اطلاع گورز کودی گئی انہوں نے ان غطغطوں کو گرفتار کرالیا اور جیل خانہ بھیج دیا، ان کی گرفتار کے بعد غطغطوں میں بہت زیادہ جوش پیدا ہو گیا اور تقریباً دمیوں کا ایک وفد عبداللہ بن بلیمہد قاضی القصناة کے پاس آیا اور اس نے اس گرفتار شدہ غطغطوں کو فوراً رہا کر دیا جائے اور انہیں ان قباب کے تو ٹرنے کی اجازت دی جائے۔ ورنہ ہجوئی کا روائیاں کریں گے اور اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے کہا جاتا ہے کہ قاضی عبداللہ بن بلیمہد نے لاسکی کے ذریعہ سے سلطان کو ان واقعات وحوادث کی خطرناک ہوں گے کہا جاتا ہے کہ قاضی عبداللہ بن بلیمہد نے لاسکی کے ذریعہ سے سلطان کو ان واقعات وحوادث کی اطلاع دی اور سلطان نے ہم م قباب کی اجازت دے دی۔ ہم قباب کے متعلق جتنی معلومات ہم حاصل کر سکے، اسے بلاکم وکاست ہم نے رپورٹ میں لکھ دیا ہے، سلطان کچھ فرماتے ہیں ان کے اعمال کچھ ہوں، سلطان عبدالعزیز کے میں اور علماء مدید کے بیانات سے حقیقت دوسری معلوم ہوتی ہے، بہرکیف حالات و واقعات کچھ ہوں، سلطان عبدالعزیز کے مدینات سے حقیقت دوسری معلوم ہوتی ہے، بہرکیف حالات و واقعات کچھ ہی ہوں، سلطان عبدالعزیز کے میں بات سے حقیقت دوسری معلوم ہوتی ہے، بہرکیف حالات و واقعات کچھ ہی ہوں، سلطان عبدالعزیز کے میانات سے حقیقت دوسری معلوم ہوتی ہے، بہرکیف حالات و واقعات کچھ ہی ہوں، سلطان عبدالعزیز کے میانات سے حقیقت دوسری معلوم ہوتی ہے، بہرکیف حالات و واقعات کچھ ہی ہوں، سلطان عبدالعزیز کے میانات سے حقیقت دوسری معلوم ہوتی ہے، بہرکیف حالات و واقعات کچھ ہی ہوں، سلطان عبدالعزیز کے میانات سے حقیقت دوسری معلوم ہوتی ہو ، بہرکیف حالات و واقعات کچھ ہی ہوں، سلطان عبدالعزیز کے دوسری معلوم ہوتی ہے، بہرکیف حالات و واقعات کچھ ہی ہوں، سلطان عبدالعزیز کے دوسری معلوم ہوتی ہے، بہرکیف حالات و واقعات کو میانے کے دوسری میانات کے دوسری معلوم ہوتی ہے ، بہرکیف حالات و واقعات کو میانے کے دوسری میانات کے د

تمام حتمی اور واجب الایفاوعدوں کے باوجود مدینه منورہ کے تمام قبے گرادیئے گئے اور عین اس وقت جبکہ مسلمانوں کی تمام حتمی اور واجب الایفاوعدوں کے باوجود مدینه منورہ کے تمام جن پرمسلمانوں کی زندگی کا دارومدار ہے، عالم اسلامی کو ایک زبردست فتنہ میں مبتلا کر دیا گیا۔

اس سے بھی زیادہ افسوسناک چیز ہیہ ہے کہ غطغطوں کی اس وحشت سے مکہ معظّمہ کی طرح مدینہ منورہ کی بعض مساجد بھی نہ پی سکیس اور قباب قبور کی طرح ہی مساجد بھی توڑ دی گئیں جن کی تفصیل ہیہے۔

مساجد مدینه منوره جن کوتو ژا گیا۔

- (۱) مسجد فاطمه متصل مسجد قبا، حجيت اور ديواروں کا اکثر حصه توڑا گياہے۔
- (۲) مسجد ثنایا، جنگ احد میں جہاں دندان مبارک شہید ہوا تھا، وہاں بیمسجد بنائی گئی تھی، حجیت اور دیواروں کا اکثر
  - حصەپلو ٹا ہوا ہے۔
  - (۳) مسجد (حیجت اور د بوارول کاا کثر حصیلُو ٹا ہواہے )
  - (۴) مسجد ما ئدہ (حجیت اور دیواروں کا اکثر حصہ لوٹا ہواہے )

(۵) مسجدا جابہ (تھوڑی تی دیواراور قبہ توڑا گیاہے )

ان میں ان مساجد کوشامل نہیں کیا گیا ہے جن میں قبریں اور قبروں کومسجد سے علیحدہ کرنے کے لئے مسجد کے بعض حصوں کوتو ڑا گیا ہے۔

مقابر جوتوڑے گئے ہیںان کی تفصیل صفحہ الگلے صفحات میں درج ہے قیے اور دیواریں کسی کی سوجو دنہیں ہیں۔

#### قبرين

ٹیبل ڈالنی ہے

(1) جن کے متعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مٹی اور کنگر کے نیچے دبی ہوئی ہیں ان کا کوئی نشان نظر نہیں آتا ،اس مٹی پر

جس کے پنچےان قبور کا دفن ہونا بیان کیا جاتا ہے مز دوروں نے پتھراور گارے کے تعویذ بنادیئے ہیں۔ جو بالکل زمین سے ہموارکر دی گئی ہیں۔

قبوراہل بیت

یہاں ایک چھوٹا سا چبوترہ تھا جس پرتعویز تھے،تعویز اور چبوتر دونوں توڑ دیئے گئے ہیں اور قبروں کی جگہ تختے جڑے ہوئے ہیں۔

(۱) مزاراز واج مطهرات (په تعدا دمين نوتھ)،اب مڻي پرايک جديد کچاتعويذ بناديا گيا۔

(۲) قبر حضرت فاطمه، صغریٰ بنت حسین

(۳) قبرسیدناعقیلابن جعفرصادق

(۴) قبرسیدناابراہیم بن نبی کریم ٹالٹیز

(۵) قبرسید ناعثان بن مظعون (پیقبر جنت البقیع میں سب سے پہلے بنائی گئی تھی اور رسول الله مثالیّا نے حضرت عثمان .

کواپنے دست مبارک سے دفن کیا تھا)۔

(۲) قبر حضرت امام مالک

( 2 ) قبر حضرت نافع ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله تعالی عنهم ) کی قبور کا کوئی .

نشان موجو رنہیں ہے۔

. گنبد خصراءاور مقام ابراہیم پر جو تمارت بنی ہےاس کے انہدام کے متعلق بھی ہم نے بہت گرم افواہیں سن تھیں،

www.iqbalkalmati.blogspot.con

سلطان ابن سعودصا حب اس کی تر دید کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ایسا ہر گزنہ ہوگا،سلطان کے گزشتہ وعدوں اور ان کی خلاف ورزی کو پیش نظرر کھتے ہوئے تمیٹی خود فیصلہ کرسکتی ہے کہ کہاں تک ان کے اس قول پراعتاد کیا جاسکتا ہے۔

# نجدی حکومت کا تعصب مذهبی

یہاں تک جن مشاہدات اور تج بات کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ حجاز میں ہرشخص اور خاندانی حکومت کے یکساں خلاف ہیں کیکن ان کےعلاوہ چند مزید وجوہ بھی الیی موجود ہیں جن کے باعث سلطان نجد کی حکومت حجاز کے لئے خاص طور بر ناموز وں ہے ملک گیری کی ہوس کےعلاوہ جوایک فاتح اور بادشاہ کود نیاطلب بنادیتی ہے۔ یہاں تعصب مذہبی اورغلودینی متنز اور ساری اسلامی دنیا کے خلاف جونجدیوں کی ہم عقیدہ نہیں ہے ایک حرب عقائد چھڑی ہوئی ہے۔ بیہ بہت ممکن ہے کہ سلطان عبدالعزیز حقیقاً اپنے دین میں اس قدرغلو کرنے والے اور تشدد کے خواہاں نہ ہوں جتنے کے مشائخ نجد ہیں، کین ملک گیری کے لئے جوآلہان کے پاس ہے، یعنی قوم نجداس کوایک صدی سے زیادہ سے زیادہ یہی سکھایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ سب مسلمان مشرک ہیں اور نجدیوں کی گزشتہ صدی کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھ کفار کےخون سے بھی نہیں رنگے گئے ،جس قدرخون ریزی انہوں نے کی ہے، وہ صرف مسلمانوں کی ہے۔ہم یہاں کوئی مذہبی بحث چھیٹرنانہیں جا ہتے ۔لیکن اس قدر کہنا نا گزیر ہے کہ ہم نے نجد یوں کوان جزئیات دین میں جس میں ان کے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے بہت شخت پایا اور وہ ذرا ذراسی بات پر حجاج کومشرک کہد دیتے تھے، حالانکہ بعض افعال کا جن پرمسلمانوں کو پیرخطاب دیا جاتا تھا عقائد سے کوئی بھی تعلق نہ ہوتا تھا، سلطان عبدالعزیز کے مذہبی خیالات کچھہی کیوں نہ ہوں ،ان کی تمام ترقوت یہی لوگ اوران کی لڑائی پراسی طرح آ مادہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک گیری کی جنگ کا نام پر جہادرکھا جائے اور جس ملک کو چھیننا مقصود ہواس کے لوگوں کومشرک کہا جائے ہم نے بار ہادیکھا کہ جو حجاج مقام ابرا ہیم کی جالی کو یااس کے قفل یا کنڈوں کو چھوتے تھے،ان کو بید سے ماراجا تا تھااور''انت مشرك '' كہاجا تا تھا، جو تجاج جنت المعلیٰ میں زیارت قبور کرجاتے تھےان میں سے اکثریٹ کرآتے تھے،خودہم میں سے چندنے حافظ وہبہمشیرخاص امیرفیصل سے جونائب جلالۃ الملک ہیں، یو چھا کہ ہم اور ہمارے ساتھ خواتین جنت المعلیٰ میں زیارت قبور کے لئے جانا جا ہتی ہیں اس کے متعلق موٹر کا پچھانتظام ہوسکے گا۔انہوں نے فرمایا کہ کل مجمع موٹر آ جائے گی اور ایک شخص آپ کے ساتھ بھیج دیا جائے گا تا کہ آپ کوآ داب زیارت قبور بتائے ہم نے کہا کہ ہم اپنے ندہب کےمطابق ان آ داب سے واقف ہیں، تا ہم کوئی حرج نہیں ہےا گرآپ کا ایک نمائندہ موجود ہو دوسرے دن صبح کوہم شیخ عبداللہ بن ملیہ دنجدی قاضی القصاۃ مکہ مکرمہ سے ملاقات کرنے گئے واپس ہوتے وقت خیال ہوا کہ جس موٹر کا حافظ و ہبہ نے وعدہ کیا تھااس کو شیخ عبداللہ بن بلیہد صاحب ہی کے مکان پرمنگوالیں۔ چنانچہ وہاں سے موٹر کے لیے ٹیلی فون کیا گیا جواب آیا کہ سلطان آپ کوزیارت قبور کی اجازت نہیں دیتے ،اس لئے کہ فساد ہونے کا ندیثہ ہے ہم کو بین کر جس قدر تعجب ہوااس کا انداز ہ کرنا کچھ مشکل نہیں ،اس لئے ہم سے صریحاً وعدہ کیا گیا تھا کہ زیارت قبور کے لئے سرکاری موٹر صبح کوآ جائے گی اورایک نجدی ہمارے ساتھ ہوگا جس کی موجود گی اس امر کی ضامن ہوتی کہ بدعات کاار تکاب نہ کیا جائے گا ہم نے اس تعجب انگیز جواب کا ذکر شیخ عبداللّٰہ بن ملیہد سے کیا۔جس برانہوں نے فر مایا کہ میں خودتمہارے ساتھ چلتا ہوں اور حکم دیا کہ ہمارے لئے سرکاری موٹران کے مکان پر بھیج دی جائے اس پر حافظ وہبہ کا جواب ٹیلی فون سے موصول ہوا کہ آج یوم جمعہ ہے موٹرنہیں مل سکے گی لیکن کل یا پرسوں بھیج دی جائے گی نائب مدبر چرم اس وقت موجود تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ اس امر کوخوب شہرت دیجئے اس لئے کہ جب لوگوں کومعلوم ہوجائے گا کہ نجدی قاضی القصناۃ خود آپ کوزیارت قبور کے لئے لے گئے تو پھر کسی نجدی کی مجال نہ ہوگی کہ اور کسی حاجی کورو کے با مارےاور حجاج بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ہم نے دوسرے دن موٹر کا انتظار کیا اور کوئی وجہ نتھی کہ اس دن موٹر نہ متی مگر باوجود کی بارٹیلی فون کرنے کے موٹر نہ آئی اس لئے مجبور ہر کر تیسر ے دن ہم نے گاڑیوں کا خودا نتظام کیا جنت المعلیٰ ہماری قیام گاہ سے تقریباً دومیل کے فاصلہ برتھی اور ہم اور ہمارے ساتھ کی خواتین میں چندایسے لوگ تھے جو پیسبب امراض و ناتوانی دھوپ میں اتنی دور کچی ریتلی سڑک پر پیدل نہ چل سکتے تھے اور گو مکہ معظمہ کی گاڑیاں ہندوستان کے یکوں کے برابر بھی آ رام دہ نتھیں لیکن ان کے استعال کے سواکوئی حیارہ نہ تھا۔ پینچ عبداللہ بن بلیہد کوٹیلی فون کیا کہ ہم میں سے بعض آپ کے مکان پر آ رہے ہیں آپ تیار ہو جا ئیں تا کہ حسب وعدہ ہم آپ کے ہمراہ جنت المعلیٰ جاسکیں ہم ان کے مکان پر پہنچاتو نوکرنے کہا کہ شیخ صاحب سو گئے ہیں مگر میں نے ٹیلی فون ملتے ہی اطلاع کر دی تھی اور پھراطلاع کئے دیتا ہوں اوراس کے ساتھ ہی ساتھ ہم سے پوچھا کہ کیا آپ نے سلطان سے اجازت لے لى؟ گھنٹہ جربعد شخصاحب خودتشریف لائے اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ نے سلطان سے اجازت لے لی؟ ان سے عرض کیا گیا کہ امرمسنون میں کسی کے اذن واجازت کی کیا ضرورت ہے اور آپ تو خودہمیں اپنے ہمراہ لے جانے کا وعدہ فر مایکے تھے چونکہ باوجود وعدے کے متواتر تین دن موٹرنہیں ملی اس لئے دوسری سواری کا ہم نے خود بندوبست کرلیااس پرشخ صاحب نے فرمایا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا تھالیکن مناسب یہی ہے کہ سلطان سے کہہ کرایک عام قاعدہ جاری کرادیا جائے۔جس سے ہم نے بھی اتفاق کیا چنانچہ چندعلماء کی مشاورت کے بعد کچھ قواعد جس میں اوقات اورآ داب زیادہ شامل ہیں سلطان کے حکم سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور موتمر کے ختم ہونے سے بل ہم معہا پنے ساتھ کی خواتین اور چند دیگرمصری فلسطینی اور شامی اراکین موتمر کےموالدرسول الله ملاطقی آنام مولد حضرت علی کرم الله وجهه دارارقم اور جنت المعلیٰ وغیرہ دیکھنے کے لئے سرکاری موٹر میں گئے جو چیز خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ ہمارے سوال کے جواب میں قاضی عبداللہ بن بلیہد کا قول ہے کہ نجدی بھی یوم جمعہ یا یوم سبت کواینے ہاں زیارت قبور کے لئے جاتے

ہیں، مگر وہ سجھتے ہیں کہان کےعلاوہ اورمسلمان جوزیارت قبور کوجاتے ہیں وہ شرک کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ خودسلطان عبدالعزیز نے جو بات ہم سےاور وفد جمعیت العلماء سے کہی وہ اس سے بھی زیادہ صورت حالات کو

بےنقاب کرتی ہے۔

اس ملاقات میں جو جنت البقیع کے مدم قباب وقبور کے لئے بالخصوص سلطان سے کی گئی تھی۔ہم نے ان سے یو چھا کہآ خراس میںاس قدرجلدی کیوں کی گئی موتمر کا اجلاس تین حیار ہفتہ بعد ہونے ہی والا تھا،اس وفت تک انتظار کرنے میں کیا حرج تھا تو سلطان نے فر مایا کہ میری بھی یہی رائے تھی مگر میرے پاس چار ہزار نجدیوں کا (ہم کومعلوم ہوا ہے کہاس میں بعض مشاکُخ نجد میں شامل تھے) نجد سے پیغام آیا کہتم ارض مقدس حجاز کی تطہیر کے لئے یہاں سے گئے تھے عرصہ ہوا کہ مدینہ تبہارے قبضہ میں آگیالیکن تم نے اب تک اس کی تطہیر نہیں کی اور قباب اور پختہ قبوراسی طرح موجود ہیں اگرتم بیکا منہیں کرنا چاہتے یانہیں کر سکتے تو ہم خود آئیں گےاوران کوتو ڑ دیں گےان کے آنے سے شروفساد کواندیشہ تھا،اس لئے میں نےخود ہی اس کام کوکر دیا مجمل کا واقعہ جس میں اسمجمل پر جوسلطان کی اجازت ہے مصرآیا تھا،جس کے ساتھ ببینڈ سلطان کے کہنے سے جدہ ہی میں جھوڑ دیا گیا تھا۔صورت حالات کواوربھی نمایاں کر دیتا ہے فوجی بگل ير نه سلطان کونه علماءنجد کی جانب سے کوئی اعتراض تھا،کيکن محمل کوشنم قرار ديا گيااور بگل کومزامير ميں داخل سمجھا گيا، یہی نہیں بلکہ محمل اور مصری فوج اور اس کے افسروں برمنی کے باہر پھر برسائے گئے ۔ حکومت سلطان کی جانب سے جو لوگ مجمل کے ساتھ تھے،ان کے منع کرنے کی کچھ پرواہ نہ کی گئی اور نہ سلطان کے بیٹوں اور خودان کے بازر کھنے سے نجدى بازآئے اور باوجودآیت كريمه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مسلمانوں كے ہاتھ سے مسلمانوں كا خون مخرمنی کے پاس بہا، اگر مان بھی لیاجائے کہ سلطان عبدالعزیز کواینے مذہب کی جزئیات میں غلووتعصب نہیں وہ تشد دکو پیندنہیں کرتے ، تب بھی ان واقعات سے صاف ظاہر ہے کہ نجدی قوم اب ان کے بس کی نہیں رہی اور جو تعصب

وتشدد كاسبق اس كوايك صدى سے زائد عرصه برا هايا گيا ہے اس كايہ نتيجه ہوا ہے كه ان امور ميں سلطان نجد ان برحكمران نہیں بلکہ زمام حکومت حجاز خودان کے ہاتھ میں ہے اور طوعاً نہیں تو کر ہاً سلطان کوان کی ناز برداری کرنا پڑتی ہے قباب اور تصیص قبور یامحمل کے بارے میں توایک حد تک بیر بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ نجدی اپنے سوااور مسلمانوں کو کیوں مشرک مجھتے ہیں لیکن تمبا کو پینے یالبوں کے نہ کتر وانے سے نجد یوں کے نز دیک آ دمی کیونکرمشرک ہوجا تاہے یہ بات سمجھ میں آنامشکل ہے۔

۱۳۳۳ ھے جج کے موقع پرمجالس خلافت اور جمعیت العلماء کے نمائندے مکہ معظمہ میں تھے اور جور اپورٹ نمائندگان مجالس خلافت نے اپنی واپسی پرشائع کی ہے اس میں متعدد واقعات اس قتم کے درج ہیں کہ نجد یوں نے لوگوں سے سگریٹ پینے پرسخت کلامی کی اور بات بڑھ جانے پران کو مارا،ان واقعات میں پہلا واقعہ باب السلام کے ایک کتب فروش کا تھا، جس کی موخچیس بڑی تھیں، نجدی نے انہیں کپڑ کر کہا کہ بیمشر کا نہ موخچیس کیسی ہیں اس پر کتب فروش کوغصہ آ گیااوراس نے بھی سخت کلامی کی اور دونوں میں جنگ ہو گئی جس میں کتب فروش کے دو چوٹیں لگیں نمائندگان مجالس خلافت اپنی ریورٹ میں کھتے ہیں کہ ہم خودموقع پر پہنچ گئے اوراس شخص کا نام اور چوٹوں کے نشانات کھے اس کا بیان قلم بند کرلیا اور حافظ و ہبہ گورنر مکہ کو دکھلا کر انہیں توجہ دلائی کہ وہ اس قتم کے واقعات کا انسداد کریں، دوسرے دن اسی باب السلام میں ایک دوسرا واقعہ پیش آیا گووہ سگریٹ پینے کے متعلق نہ تھا اور نمائندگان خلافت نے اس واقعہ کی بھی اطلاع حافظ و ہبہصاحب کو کر دی اس کے بعد بھی چند واقعات کا ذکر ہے، بالآخر و تحریر کرتے ہیں کہ ہم نے حافظ و ہبہ گورنر مکہ کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دی کہ وہ بہت جلد قیام گاہ پرتشریف لائیں تا کہ واقعات کے آئندہ انسداد کے متعلق مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت حافظ و ہمہتشریف لائے ہم نے بہت زور کے ساتھ ان سے کہا کہ آپ بہت جلدا نظامات کیجئے تا کہ آئندہ اس قتم کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ حافظہ وہبہ نے سلطان عبدالعزیز سے مل کرنہایت اچھا انتظام کیا،سگریٹ فروشی کے متعلق ہم نے حافظ و ہبہ سے کہا کہ آپ اس میں اصلاحات کریں اوراہل مکہ کواس کے ترک کرنے کے لئے مفیدمشورے دیں لیکن سوائے حکومت کے دوسر شے خص کو کیاحق ہے کہ وہ کسی شخص کوسگریٹ پیتا ہوا دیکھ کراسے سزابھی دے دے؟ حافظ وہبہ نے فر مایا کہ جس بدو نے کسی سگریٹ پینے والے کو مارا ہے۔ تحقیقات کے بعدا سے انشاء الله قرار واقعی سزا دی جائے گی اس لئے کہ کسی قانون کی خلاف ورزی کی یا داش میں کسی مجرم کوحکومت ہی سزا دے سکتی ہے، باوجود نمائندگان مجالس خلافت کی ان مساعی اور

حکومت کے ان وعدوں کے بظاہرنجد کا ہر بدواینے آپ کواس کا مجاز سمجھتا ہے کہسگریٹ نوشی یااسی فشم کےافعال پر لوگوں سے سخت کلامی کرے اورا گرشختی کاتختی سے جواب دیا جائے توان کو مارے اور حکومت کی طرف سے مجرم کوخود سزا دہی کرے بظاہریہ چیزاتنی عام ہے کہ جس وقت محمل کا واقعہ پیش آیااس کے آ دھ گھنٹہ کے اندر ہی جوخبر سارے منی میں گرم تھی وہ پتھی کہ سی نجدی نے مصری فوج کے سی آ دمی کوسگریٹ پینے دیکھ کراسے''انت مشو**ک**'' کہااور ماراجس پر نجدیوں اور مصری فوج میں لڑائی چھڑ گئی واقعہ سگریٹ نوشی سے متعلق نہ تھالیکن بظاہراس قتم کے واقعے اکثر پیش آتے ریتے تھےاورلوگوں نے قرین قیاس سمجھا کہ نجدیوں نے سگریٹ نوشی کواینے عقیدے کےمطابق حرام سمجھا،حالانکہ پینے والے کے مذہب میں وہ بالکل مباح تھااورخود ہی کوتوال اورخود ہی قاضی بن کرخود ہی حد شرعی بھی مجرم پر قائم کر دی۔ ہم کومعلوم ہوا کہ تہداء میں دوبنگالیوں کوسگریٹ پینے پرنجدیوں نے اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے ،اسی حالت میں وہ مکہ مکرمہ میں لائے گئے اور حکومت ہند کی طرف سے جوہسپتال وہاں تھااس میں ان بنگالیوں نے بے ہوشی ہی کی حالت میں جان دے دی اور ہم کو یہ بھی معلوم ہواہے کہ برطانوی قضل متعینہ جدہ اس بارے میں کوئی کاروائی کررہاہے۔ حجاز پر فقط سلطان نجد کی نھیں بلکہ کل قوم کی بادشاھت

ہمارے دوران قیام میں حجاج نے متعدد بارہم سے نجد یوں کے تعصب اور تشدد کی شکایت کی کیکن ہم کونہیں معلوم کہ حکومت نے کسی مجرم کو بھی سزا دی ہوان کی پولیس نے خود ہمارے وفد کے کا تب اختر علی صاحب کوحرم شریف میں صرف اس قصور برگر فتار کر کے حوالات میں ڈال دیا کہ پولیس والے حرم شریف میں سونے والوں کو بید مار مار کراٹھا رہے تھے توانہوں نے محض ازراہ ترحم ان کو سمجھایا کہ لوگوں کو حرم یاک میں اس طرح نہ مارنا چاہئے اس کہنے پر پولیس والے نہایت برافر وختہ ہوئے اور کہاتم بڑی وکالت کرنے والے آئے ہو، چلوتم بھی حوالات میں داخل ہواوریہ کہہ کر انہیں حوالات میں ڈال دیا۔ بند کرنے کے بعدان کی داڑھی بھی نوچی انگین ہم نے نہیں سنا کہ سی ایسے نجدی کو بھی زیادہ اختیارات استعال کر کےاینے نز دیک ایک سگریٹ پینے والے یا زیارت قبور کرنے والے مجرم کوہزا دی ہوحقیقت بیہ ہے کہ اہل نجد جو جزئیات فقہ وعقائد میں غلوہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آپ کومجاز سمجھتے ہیں کہ جس چیز کووہ مل کر سمجھیں اس کی نہی ہے گز رکراس برخود ہی ایک من گھڑت حد شرعی قائم کر دیں۔اورملزم کوسز ابھی دے دیں آج حجاز پر فقط سلطان نجد کی حکومت نہیں ہے، بلکہ علمائے نجداور نجدی قبائل بھی حجازیوں پر حکمران ہیں، ہم نے مذہبی تعصب اور طواف وسعی و زمزم اور راستوں میں ایک حد تک مجر مانہ غفلت کے سوا اہل نجد کی کوئی اور شکایت نہیں سنی ، استحصال بالجبر اور عورتوں پر

دست دارزی وغیرہ سے جہاں تک ہم کوعلم ہےان کا دامن بالکل یاک ہے کیکن اس فرق کوملحوظ رکھنے کے بعد پیرکہنا مبالغه نه ہوگا کہ وہ باتوں میں اپنے قلمرومیں دول پورپ کی استعاری فوج کی طرح محکوم قوم پراینے کو حکمران اوراس کواسی طرح حقیر سمجھتے ہیں اوراس اپنے خود ساختہ قانون کا نفاذ کرنے میں اپنے آپ کو قانون سے بالا ترسمجھتے ہیں موجودہ نظام حکومت کوا گرججاز میں قائم رکھا گیا تواس صرف یہی معنی نہ ہوں گے کہا یک نجدی بادشاہ کی شخصی اور خاندانی حکومت اہل ججاز پر قائم ہوگئ بلکہ ایک اور بڑی حد تک اس کے بیکھی معنی ہول گے کہ ایک پوری الیبی قوم کی حکومت ایک اور قوم کے ہاتھ میں ہوگئ جسے حاکم قوم اپنے سے ذکیل تربلکہ شرک کے گناہ عظیم کی مجرمتبھتی ہے اورا پنے ہر فر دکومجانشجھتی ہے کہ وہ محکوم مجرم توم کے ہر فر دکو جب جی چاہے اور جس طرح جی چاہے سز ادے لے،ملوکیت کی مصائب سے تو پہلے بھی ایک د نیاوا تف تھی مگر دول پورپ کے استعار نے ہم جیسی محکوم تو موں کوان زیادہ تکلیف دہ اور گونا گوں مصائب ہے بھی آشنا کر دیا ہے جوالی محکوم تو م کواس حالت میں بر داشت کرنا ہوتی ہیں جبکہ ان پر ایک دوسری قوم مسلط ہوا ور بجائے ایک بادشاہ کے وہ قوم کی قوم ان پر بادشاہت کرے، فرق صرف اس قدر ہے کہ دول پورپ کوصرف اپنی دینوی برتری کا گھمنڈ ہوتا ہےاوریہاں حاکم قوم کومحکوم قوم پرتفوق دینی کا بھیغرور ہےاوراس بنایر وہمحکوم قوم کوخسر الدنیا والآخرہ کے دوگونہ عذاب میں مبتلا مجھتی ہے۔

# امور د ینوی میں بھی عدم مساوات

دینوی امور میں بھی حجاز کی نجدی حکومت مساوات کومخوظ نہیں رکھتی ، چنانچہ جہاں تک ہمیں علم ہے نجدی جاج سے وہ محاصل نہیں وصول کئے گئے جو باقی دنیائے اسلام کے حجاج سے وصول کئے گئے تھے اور جن کی روز افزوں اور بالکل غیرمتو قع تر قی ہے حجان نالاں تھے،طواف،استلام،مقام ابراہیم، پرادائیگی نوافل،زمزم، منی اورسعی ورمی ، جمار وغیره میں حاکم اورمحکوم قوموں میں ایک حد تک اسی طرح کا فرق نظر آتا تھا جو ہندوستان میں گوروں اور کالوں میں نظر آتا ہے اور حال میں باوجو دموتمر کی سجبیٹ کمیٹی کے فیصلہ کے جو قانون اسلحہ جاری کیا گیاوہ اس فرق کوصاف نمایاں کررہاہے۔

## علمائے نجد اور عدم مساوات

یہ عدم مساوات عوام ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ علماء نجد بھی اس میں شامل ہیں۔ہم اس موقع کو کبھی نہیں بھول سکتے جبکہ سلطان کی دعوت پر بہت سے لوگ بیت با ناجہ میں جمع ہوئے تھے اور بدعات کے متعلق بحث ومباحثہ ہوا تھا، مولا ناعبدالحليمركن وفدجمعيت العلماء نے اس موقع پر بالكاصچح فر مایا تھا كه بدعات صرف بناءملی القبورتك محدودنهيں ً ہیں، بلکہ تکفیراہل قبلہ بھی اس میں داخل ہے اور افسوں ہے کہ بعض اہل نجد اس سے احتر ازنہیں کرتے حالانکہ وہ ''تمسك بالكتاب والسنة ''دعويدار بين اوررسول الله مَا الله عَالله عَاليه عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ طرف منه کر کے نماز بڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا وہ ہم سے ہے،اس برسلطان نجد بہت برافروختہ ہوئے'' <mark>انیا النجد''</mark> کہہ کرنجدیوں کی حمایت کرنے اور فرمانے لگے کہ کیارسول الله طالی فیام نے بیجی فرمایا ہے کہ جو ہماری قبروں کو پو ہے اور ہماری محترم ہستیوں سے دعا کرے، وہ بھی ہم میں داخل ہے؟ اس کا تو مولا ناعبدالحلیم صاحب ہی نے اسی وقت جواب دیا که که رسول الله طاللیا خون قبله اور ذبیجه کی شرکت برکسی اور چیز کومتنز ادبھی نہیں فرمایا تھا مگرسب سے زیادہ تکلیف دہ بیہ امرتھا کہ شیخ عبداللّٰہ بن بلیہد نے نہایت درشتی اور رعونت کے لہجہ میں کہا کہ اس شخص کومیرے سامنے بٹھاؤ اور جب مولا ناعبدالحليم صاحب كوقاضي القضاة كے سامنے ايك كرسي ركھ كر بٹھايا گيا توانہوں نے اسى لہجہ ميں مولا ناسے سوال كيا کہ عبادت کیا ہے اس برمولا نا کفایت اللہ صاحب رئیس وفد جمعیت العلماء کو ذخل دینا پڑھا،مولا نا ثمارا حرصاحب نے بھی جو جمعیۃ العلماء کے وفد کے رکن تھے، مگر شریک وفد نہ ہو سکے تھے۔ ہمیں اطلاع دی کہ عین مسجد الحرام میں ایک مباحثہ کے دوران میں انہی شخ عبداللہ بن بلیہد نے ان کو پنکھا بھینک کر ماراحقیقت پیہ ہے کہ علماءنجد بظاہراس کے دعویدارمعلوم ہوتے ہیں کہ شریعت حقہ کاعلم انہی کو حاصل ہے اوریہی نہیں کہ ان کا مذہب، مذاہب اربعہ سے بہتر ہے بلکہ علماءنجد کوبھی وہ علمائے احناف سے بہتر جانتے ہیں انہی حالات سے مجبور ہر کر ہم نے مشورہ ومعیت وفد جمعیت العلماء سےموتمر میں ایک تحریر پیش کی تھی کہ تمام مٰداہب اسلامیہ کے تبعین کوارض یاک حجاز میں عبادات مناسک اور اعمال میں آزادی حاصل ہونی جا ہے اورکسی کومجبور نہ کیا جائے کہ کسی چیزیر جواس کے مذہب میں جائز ہے عامل نہ ہویا کسی چیز پر جواس کے مذہب میں جائز نہیں عمل کرے اور کسی مذہب میں کیا چیز داخل نہیں اس کا فیصلہ صرف اسی مذہب کےعلاءمتندومعتبر کریں اور دوسرے مذہب کےعلاءاس میں مداخلت نہ کریں ۔ گویتج کیک بالآخرمنطور ہوئی کیکن اس پرسخت مباحثه ہوا اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ بینا مزدگان سلطان کو بہطیب خاطر قبول نہتھی مدم شدہ مبانی و مآثر کی تغمیر و تحفظ کے متعلق جوتح یک ہم نے پیش کی تھی اور جس میں خود بعض نامز دگان سلطان کے مشورہ پر ہم نے عمل کر کے ترمیم کر لی تھی اس کوبھی نامز دگان سلطان نے ایک ہفتہ تک موتمر میں پیش ہونے نہ دیااور بیصرف آخری اجلاس موتمر میں بدقت تمام اور بعدخرا بي بسيار بيش اورمنظور بوسكي \_

#### نتيحه

ان حالات میں ہمارے نزیک نجدی قوم کے ایک خاندان کی شخصی اور وراثتی حکومت قائم کرنا اور بھی زیادہ خرابیوں کا باعث ہوگا اور شخصی خاندانی اور قومی تصادم کے علاوہ ہر وفت عقائد وعبادات کے تصادم کا بھی اندیشہ رہے گا اہل حجاز شریفی حکومت سے نالال شخے، مگر اس کی وجہ حکومت کاظلم و تعدی تھی اہل حجاز موجودہ نجدی حکومت سے علاوہ اور وجوہ کے اس وجہ سے بھی نالال ہیں کہ اب مذہبی ظلم و تعدی کا بھی اضافہ ہوگیا ہے اور اس کے جاری رہنے کا انہیں سخت اندیشہ ہے۔

# ھوس ملک گیری قیام امن کے منافی ھے

ا گرمطمئن ہو جائیں کہاس طرح خوف وطمع سے قائم کی ہوئی امن پائیداربھی ہوگی ، تب بھی ہم اس امر کونظر اندازنہیں کر سکتے کہاندرون ملک کی لوٹ مار بند کرنا نہ حجاج وزائرین ، نہ باشندگان حجاز کے لئے کافی ہے ، کیونکہ ٹٹیرے قبائل کی تگ ودومحدود ہوتی ہے برخلاف اس کے جنگجواور حملہ آور بادشا ہوں اور دیگر ملک گیروں کی تگ ودوغیر محدود ہوتی ہےاور جول وغارت ایک سکندرایک ہلاکو،ایک چنگیز،ایک تیمور،ایک نیولین یاموجودہ زمانے کی ایک استعاری دولت متمد نہ کےمطامع اور جوع الارض کا نتیجہ ہوتی ہے وہ قزاقوں اور ڈاکوؤں کی قتل وغارت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ برسلز کے شہر میں اس کی متمند ن حکومت نے پورا امن وامان قائم کررکھا تھا اورلوگ اطمینان سےاینے گھروں میں رہتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ کیکن جنگ عوی چھڑ جانے پر ہر دوفریق کی طرف سے جونبر دآ زمائی ہوئی اس میں وہ بڑے بڑے بازاراورامرء کےسکونتی محلے جن میں خس و خاشاک کا نظر آنا بھی تقریباً ناممکن تھا،اس طرح تباہ وویران ہو گئے کہ بڑے بڑے لٹیرے قبائل کے قبل ونہب کے باعث کوئی چھوٹا سا قریبہ بھی اس سے پہلے تباہ وویران نظر نہ آیا ہوگا نہ معصوم سے معصوم انسان کی جان محفوظ تھی، نہ مال، بوڑ ھے اور بیجے اس طرح جنگ کی نذر ہوئے جس طرح کہ با قاعدہ فوج کے سلح سیاہی اورعورتوں کی عزت و ناموں کی حفاظت نہ کی جا سکی، آتش جنگ نے ایک لمحہ میں صدیوں کے قائم کردہ امن کوجلا کر چھونک دیا، اگرارض یا ک حجاز برورشمشیر ملک گیری کی رزمگاہ بن گئی ،تو سلطان نجد کا قائم کردہ امن وامان کس کام آئے گا؟ ہم اویر کہہ چکے ہیں کہ ایران ،عراق ،شرق ، اردن،مصرویمن کے تعلقات سلطان نجد سے کیسے ہیں،اگران کو یاان کے حمائیتیوں کو بید دعویٰ ہے کہ انہوں نے ارض یا ک حجاز کواپنی تلواروں اور نیز وں کی نوکوں اور بندوقوں کی گولیوں سے لیا ہے تو کون چیز اس کے مانع ہوسکتی ہے کہ

دوسرے بھی تیغ آزمائی کرکے اس طرح اس ارض یاک پر قبضہ کرلیں حقیقت یہ ہے کہ سلطان نجد نے حجاز کو حجاز یوں سے بھی بز درشمشیرنہیں لیا ہے، اہل حجاز کوآٹھ برس کے شریفی مظالم نے مردہ کر دیا تھا اور طائف والوں تک کوشریف حسین اورامیرعلی نے دھوکہ میں رکھا کہ وہ قبائل نجد سے ان کی حفاظت کریں گے، حالانکہ دونوں طائف اور مکہ مکرمہ حچیوڑ کر جدہ بھاگے جارہے تھے،اس پربھی جدہ بزورشمشیرنہیں لیا جاسکا،شمشیر کےساتھ بین الاقوا می تدبیر کوبھی سقوط جدہ میں دخل تھا،کیکن پیجھی مان لیا جائے کہ حکومت حجاز اوراہل حجاز دونوں سے سلطان نجد نے حجاز کو ہز ورشمشیرلیا ہے تب بھی پیشلیم کرنا پڑے گا کہ اورمسلمان امراؤ سلاطین ملک گیری کی ہوں اورشمشیرزنی کے ولولے میں نتیج آز مائی کر سکتے ہیں۔

# دیگران هم بکنند آنچه مسیحامی کرد

ظاہرہے کہ باہر کا فتنہاں طرح فرونہیں ہوسکتالیکن حجاز میں اندر کا فتنہ بھی موجود ہے اور وطنی فتنہ پر دینی فتنہ مستزاد ہے اوررعایا میں انقلاب کی خواہش ایک فاتح کے ذوق ملک گیری سے کچھ ہی کم قتل وغارت کا باعث ہو سکتی ہے، ہم کواس کی کافی سے بہت زیادہ شہادت مل چکی ہے کہ اہل حجاز سلطان نجد کے ملک الحجاز بنتے وقت ندان سے خوش تھے، ندآج ان سےاورحکومت سےخوش ہیں۔

# امیر علی کی وزارت خارجه کی ایک تحریر

ہمارے وفد کے رئیس سیدسلیمان ندوی کی صدارت میں جو وفد ۱۸ء دشمبر ۱۹۲۴ء کوجدہ گیا تھااس کے نام امیر علی كى وزارت خارجه نے اپنے مراسله نمبر ۲۲ مور خد ۱ جمادى الثاني ۱۳۴۳ ه ميں لکھا تھا كه:

'' آج کے بعد سے ملکت حجاز کوموجود بادشاہ حجاز کے سواکسی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ اس لئے کسی کی طرف دبیھتی ہےاور حجاز نے قطعی ارادہ کرلیا ہے کہ وہ اپنے موجودہ بادشاہ سے آخر دم تک وابستہ رہے گا اور اس نے اپنے مستقبل زندگی کے متعلق بادشاہ مٰدکور کی بیعت کرکے اور دستوری حکومت کے قیام کا ارادہ کر کے اپنے متعلق قطعی فیصله کرلیا ہےاور پینخت وقت جس میں حجازی قوم نے بغیرا کراہ کے باوشاہ حال کی بیعت کی ہےخود مملکت حجاز کی وطنی روش اور قومی خواہش پر بہترین گواہ ہے۔''

لیکن ہم نے دیکیےلیا ہے کہامیرعلی کے'' آخر دم تک' وابستگی کے کیامعنی تصاوران سے''بغیرا کراہ'' کے بیعت کی اصلیت کیاتھی حقیقت ہیہ ہے کہ جس وقت شریف حسین اوران کی اولا د کے پنجظلم والحاد سے مملکت حجاز حجیوٹی تواس کی' وطنی روش اور قومی خواہش'' نے صاف گواہی دے دی ،ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو گواہی اس سے پہلے دلوائی گئی تھی وہ کس قدر جھوٹی تھی مملکت حجاز آج نجدی حکومت کے پنچہ سے آزاد نہیں ہے، لیکن اس کی وطنی روش قو می خواہش اور دونوں سے زیادہ اس کا مذہبی میلان صاف گواہی دے رہاہے کہ وہ موجودہ بادشاہ حجاز سے ایک لحظہ کے لئے بھی وابستہ ر ہنانہیں چاہتی اور بادشاہ حال کی بیعت بغیرا کرہ نہ تھی ،ہمیں ہرطبقہ کےلوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا،کیکن ہم نے سوائے چند کے کسی کو بھی جونجدی عقائد کا نہ تھا۔موجودہ حکومت سے خوش نہ پایا ، بہتوں نے اس کی بھی شکایت کی کہ جمعیت خلافت ہندہی موجود حکومت کے قیام کا باعث ہوئی اور گوہم نے ان کومطمئن کر دیا کہ بیخلافت واقعہ ہے تاہم ان کی آ تکھیں ہندوستان برگی ہوئی ہیں، کہ جس طرح اہل ہندنے اپنی پوری اخلاقی قوت شریف حسین اورامیرعلی کے خلاف صرف کر دی اسی طرح موجودہ طرز حکومت حجاز کے خلاف بھی صرف کریں گے، ہندوستان میں پی بھی مشہور ہوا تھا کہ سلطان نجد اہل حجاز ہی کومختلف عہدوں پر حجاز میں مامور کررہے ہیں اور''حجاللحجاز نمین' کے اصول پر کاربند ہیں، لیکن حقیقت پیرے کہ جینے بڑے بڑے براے عہدے ہیں تقریباً ان سب پرنجدی یا نجد یوں کے ہم عقیدہ اشخاص کومقرر کیا جا ر ہاہے اور جو چند حجاز بعض جھوٹے عہدوں پر مامور ہیں وہ بھی اپنی ملازمت کوعارضی سمجھتے ہیں ، بلکہ بعض کوتواندیشہ ہے کہ ہیں ملازمت ہی سے نہیں بلکہ مملکت ججاز سے بھی خارج نہ کردیئے جائیں ۔موسم حج سے پہلے ایک بڑی تعداد جن میں سے کچھ خرور شریفی حکومت کے ارکان تھے قیداور خارج البلد کر دیئے گئے تھے۔لیکن تحیح تعداد کا ہم کو پتہ نہ چل سکا نہان کے قصور اورموجودہ قیام کا ایک ترکی خاتون نے جوان میں سے ایک کی مطلقہ بیوی تھیں۔ہم سے استدعا کی ان بچوں پررحم کھا کرجن کا ذریعہ معاش صرف ان کے سابق شوہر کی آمدنی کا ایک حصہ تھا، ہم ان کے سابق شوہر کی رہائی کے لئے حکومت سے سفارش کریں اور کم از کم حکومت کواسی پر رضا مند کر دیں کہان کا قصور بتا دیا جائے اوران پر با قاعدہ مقدمہ چلایا جائے ہم ان کے سابق شوہر کے حالات سے واقف نہ تھے اور ر ہائی کی سفارش کرنا ہمارے امکان سے خارج تھا تاہم ہم نے حافظ و ہبہ سے ان کے متعلق ذکر کیا۔ تو ہم کو بتایا گیا کہ حکومت کے پاس تحریری ثبوت موجود ہے کہ بیسب لوگ ایک سازش میں شریک تھے جس کا منشاتھا کہ موسم حج میں انقلاب حکومت کی کوشش کی جائے اور حافظ وہبہصا حب موصوف نے ہم کویقین دلایا کہان پر با قاعدہ کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ہمیں معلوم نہیں کہان میں ہے کسی پربھی مقدمہ چلایا گیایا نہیں ایکن اب سننے میں آیا ہے کہ ایک بڑی تعداد کو جلاوطن کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ہماری روانگی جدہ سے دوسرے ہی دن نافذ کردہ قانون اسلحہ سے ثابت ہوتا ہے جبیبا کہ موتمر سجیکٹ سمیٹی کے

سامنے پیش شدہ نجدی تحریب سے بھی ثابت ہوتا تھا کہ حکومت حجاز کواہل حجاز کی رضامندی پرمطلق بھروسہ نہیں ہے۔اور وہ اہل حجاز کواسی طرح مرعوب و خا ئف رکھنا جا ہتی ہے۔جس طرح کی پورپ کی استعاری دولتیں مشرقی محکوم قو موں کو مرعوب و خائف رکھتی ہیں، ان حالات میں علاوہ بیرونی حملہ آ وروں کی ہوس گیری کےموجود ہ حکومت حجاز کوخود باشندگان حجاز کی خواہش آزادی ہے بھی سابقہ بڑنا بہمیں لازمی معلوم ہوتا ہے اور حجاز کوموجودہ حکومت کے ہاتھ میں جھوڑ دینے کے یہی معنیٰ ہیں کہاس بقعہ مبار کوایک رز مگاہ بنادیا جائے۔جس میں مدتوں آتش جنگ مشتعل رہے بیخود مسلمانان عالم کو ہرگز گوارانه ہوگا الیکن اس ہے کہیں بدتر وہ ز مانتہ کے وامن ہوگا ، جوغیرمسلم استعاری دولتوں کی مداخلت کے بعدایسے حالات میں بقینی ہے بظاہرآ نیوالا ہے خداارض یا ک ججاز کوجس کے حرموں کی حدود میں گھاس اور درخت کی ٹہنی بھی نہیں توڑی جاسکتی اور مورومگس تک محفوظ ہیں ،اس کشت وخون اور فساد وسفک دم سے بیجائے۔اس خدا نے جس نے مکہ مکرمہ کو' بللہ الامین'' قرار دیا اورجس نے ہم سے وعدہ کیا کہ' من دخلہ کان امنا'' بیثک اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ارض حجاز میں امن وامان قائم رکھے لیکن وہ مسبب الاسباب ہے اور آج سے تیرہ سو برس بیشتر اینے رسول پر وحی ناز ل فرما کراس نے بیکام ہمارے سپر دکیا ہے کہ ارض مقدس حجاز کوکفر وشرک کی نجاست سے یاک ر کھیں اور کفار کواس کے پاس بھی نہ پھٹکنے دیں اور وہی مرد آخر میں مبارک بندہ ہے جو کفار کے معاملہ کورو کنے کی پہلے ہی سے کوشش کرے اور کفار کی مداخلت کے سب راستے ہی بند کر دیے۔ دول پورپ کے داخلہ کو جو کھ کا شریف حسین کی غداری کے بعد سےمسلمانان عالم کو ہروفت لگار ہتا تھاایک حد تک آج بھی موجود ہے سنا جاتا ہے کہ جدہ کے تار گھر کو برطانیہ کے داخلہ کی دہلیز جلد بنایا جانے والا ہے بیخطرہ اس قدر پریشان کن اور وحشت انگیز ہے کہ ہم کامل ثبوت پہنچنے تک صبر نہیں کر سکتے اور جوتر دداور تشویش ہم کولاحق ہے اس سے اپنے ہم مذہبوں اور بالخصوص مسلمانان ہند کونا آشنا نہیں رکھنا جا ہے ۔ ہمارے نز دیک سلطان نجد کے وعدوں سے مسلمانان عالم کو نہ اطمینان ہوسکتا ہے نہان کو اطمینان ہونا چاہئے، بیاطمینان اسی وقت حاصل ہوسکتا ہے جبکہ حجاز میں ایک حجازی جمہوری حکومت قائم ہوجائے اوراس پر چند ضروري امور ميں مندوبين عالم اسلام کی نگرانی ہو،اسی وقت يهاں يا ئيدارامن قائم ہوسکے گا اوراسی وقت په بقعه مبارکه آتش جنگ سے مامون ومصُون ہوگا،اسی کے لئے سلطان ابن سعود نے ۸ رئیج الآخر۱۳۴۴ھ کوموتمر اسلامی کی دعوت دى تھى اور دعوت نامە مىں تحرىر فرمايا تھا۔

للحجازيين من جهت الحكم و للعالم الاسلامي من جهة الحقوق المقدالتي له في هذاالبلاد٥

ترجمه: (حکومت کے لاظ سے حجاز حجاز یوں کے لئے ہے اور حقوق مقدسہ کے لحاظ سے جود نیائے اسلام کو حجاز میں

حاصل ہیں حجازتمام دنیائے اسلام کے مسلمانوں کے لئے ہے )

اسی دعوت نامه میں سلطان نے لکھا تھا۔

والذي نفسي بيده لم ارد التسلط على الحجاز ولا تملكة وانما الحجاز و ديعة في يدي الي الوقت الذي يختار الحجازيون فيه لبلادهم واليا منهم يكون خاضعا للعالم الاسلامي وتحت

اشراف الاسلاميه والشعوب التي ابدت غيرة تذكر كالهنود٥

توجمه: (اورمیں اس خدائے برتر کی قتم کھا کرجس کے قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے کہتا ہوں کہ میرامقصد تجازیر تسلط یا حکومت کرنانہیں ہے حجاز میرے ہاتھ میں اس وقت تک امانت ہے، جب تک کہ اہل حجاز خوداینے میں سے ایسے حاکم کاانتخاب نہ کرلیں جوعالم اسلام کی بات ماننے والا اوران اقوام اسلامیہ اور طبقات ملیہ کے زیرنگرانی رہے،جنہوں

نے ہندوستانی مسلمانوں کی طرح سے غیرت وحمیت کا ثبوت بہم پہنچایا ہے۔)

اسی دعوت نامه میں جہاں بیدرج تھا کہ حکومت حجاز داخلی امور میں خودمختاری ہوگی و ہیں بیبھی درج تھا کہ حدود حجاز ک تعیین اور نظام مالی وعدالتی ادارتی کی حجاز کے لئے تشکیل ان مندوبین کے لئے ہوگی ، جن کواقوام اسلام اس کا اختیار دیں گی ، ہماری رائے میں سلطان نجد کا بیارادہ یقیناً ایساتھا کہوہ اس پر قائم رہتے اور آج اس کاان سے مطالبہ کرنا چاہئے۔

# حجاز میں امن کی خاص ضرورت

ہم نے حجاز کی سرز مین کے لئے قیام امن کوسب سے بڑی ضرورت بتایا تھا پینہ صرف اس لئے کہ ہر ملک میں قیام امن سب سے ضروری ہے، بلکہ اس لئے بھی کہ یہ سرز مین دنیائے اسلام کی زیارت گاہ ہے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولا دکواس وادی غیر ذی زرع میں بسایا تھااور خداوند کریم سے ان کے لئے دعا کی تھی تواس رزاق نے یانی مسبب الاسبابی سے حجاج کوان کے رزق پہنچانے کا ذریعہ مقرر فرمایا تھا، ایک ایسے ملک میں جس کی اپنی آ مدنی بہت ہی قلیل ہواورجس کا دارو مدار تقریباً تمام تر باہر سے آنے والے حجاج پر ہو، حجاج کے آ رام وآ سائش کے متعلق پوراا نظام کرنا وہاں کا اولین فرض ہونا جا ہے ۔ (مولا نامجہ علی جو ہر، نگار شات مجمع علی ہس ١٩٢،٢٠١)

# وفد کی رائے دوبارہ تشکیل حکومت حجاز

جمعیت خلافت کی مجلس عاملہ نے ہمارے انتخاب کے وقت بیہ فیصلہ کیا تھا کہ موتمر میں تشکیل حکومت حجاز کے

بارے میں بحث نہ کی جائے اور جیسا کہ ہم اوپر ظاہر کر چکے ہیں سلطان نجد نے جمعیت العلماء کے تار کے جواب میں گول الفاظ ہیں کین پھر بھی صاف طور پر ظاہر کر دیا تھا کہ موتمر میں اس مسلہ کے پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیکن جب موتمر کا افتتاح کرتے وقت سلطان نجد نے اپنی طرف سے ۲۱ نمائندوں کو نامز د کیا اور حیاراہل حدیث کو بھی موتمر میں شریک کیااوراس طر۵۹،ارکان موتمر میں ہے تعیی ایک بڑی حد تک سلطان نجد کی رائے کے یابند ہو گئے تو تشکیل حکومت کےمسئلہ کوتمام مسائل سے پیشتر موتمر کے بروگرام میں رکھا گیا ایکن اس مسئلہ کا سلطان کے آخری دعوت نامہ میں نہ کہیں ذکر تھا اور نہ ہماری جمعیت نے ایک ایسی موتمر میں ہمیں اس پر بحث کرنے کی اجازت دی تھی جس کی نمائندگی ایک بڑی حد تک مشتبقی اس لیے ہم نے غیررتمی طور پر سلطان کواطلاع دی کہ ہم کسی ایسے مباحثہ میں شریک نہیں ہو سکتے اورا گراس کے متعلق ان کے خطبہ افتتاحیہ میں کچھ ذکر کیا گیا تو جمعیت خلافت کے مسلک کے مطابق ہم ان کی ملکیت کےخلاف اظہار رائے کریں گے۔البتہ سلطان نجد کے ساتھ ملا قانوں میں جو کچھاس بارے میں کہا گیا ہے وہ ہم اوپر ظاہر کر چکے ہیں رسمی طور بران ہے اس بارے میں مزید بحث ہمیں بے سودمعلوم ہوئی اس لئے کہ وہ بادشاہت چھوڑنے پرکسی طرح راضی نہ معلوم ہوتے تھے۔اب ہم اپنے مشاہدات اور تجربات کے بعد تشکیل حکومت کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہماری رائے ہے کہ حجاز میں کسی قتم کی بادشاہت نہ قائم ہو حکومت کسی خاص خاندان کے ساتھ ہر گزواستہ نہ ہو، حکومت میں وراثت کا کوئی تعلق نہ ہو، حکومت شورائی اور جمہوریت ہواور صرف سا کنان حجاز کوار کان حکومت بنایا جائے ، گو جب تک ان کو بیرونی امداد کی ضرورت ہوتمام اقطار عالم اسلامی ہے بہترین مسلمان بطورعمال حكومت ملازم ركھے جاسكيں۔

# عالم اسلام کی نگرانی

اس طرح حجاز حکومت داخلی امور میں خودمختاری ہوگی ،لیکن چندامور میں اس پر عالم اسلام کی نگرانی ہوگی ،ان امور میں سب سے مقدم حجاز کوغیر مسلموں کی مداخلت سے بیجانا ہے اور پیفرض نہصرف حجازیوں یاعربوں کا ہے، بلکہ ہر مسلمان كابجش كويآيها الذين امنو انما المشركون نجس فلايقربو المسجد الحرام بعد عامهم هذا (التوبه:28) كابارگاه ايز دي سيحكم ملاب غيرمسلموں كي مداخلت طريقه طريقة سي هوسكتي ہے اس لئے مداخلت کوکس طریقه سے روکا جائے گا اس کی تشریح یہاں نہیں کی جاسکتی ، البتہ غیرمسلموں کو اقتصادی امتیازات دینا بند کرنا جاہے اورغیرمسلم دول کے قنصلوں پر کم از کم مسلم ہونے کی شرط لگائی جاسکتی ہے، دوسراامرجس میں عالم اسلامی کی تحکرانی لازمی ہے ترویج شریعت اسلامیہ ہے اس لئے کہ کسی تجازی یا عربی حکومت کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ شریعت حقہ کی خود خلاف ورزی کرے یااس کی خلاف ورزی جائزر کھے، البتہ ترویج حکومت کی طرف ہے شریعت کے اسی حصہ کی جائے گی جو تمام مذاہب اسلامیہ میں مسلمہ ہیں۔ جن مسائل میں مختلف مذاہب میں اختلاف ہے ان میں ہر مسلم مجاز ہوگا کہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے، البتہ دوسرے مذاہب اور مذہب والوں کی تو بین اور دل آزاری کی مسلم مجاز ہوگا کہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے، البتہ دوسرے مذاہب اور مذہب والوں کی تو بین اور دل آزاری کی کہ واجازت نہ ہوگی خواہ اسے اپنے مذہب کا جزوہی کیوں نہ سمجھے اس کے علاوہ ان تمرکات صدقات اور اوقاف کی مگر انی بھی عالم اسلامی کے مندو بین کریں گے جو بیرون حجاز کی طرف سے دیئے یا قائم کئے گئے ہوں۔ ان موٹی موٹی باتوں کے علاوہ کچھاور امور بھی ایسے ہو نگے جن میں عالم اسلامی کی مگر انی کی ضرورت ہوگی ، لیکن اس وقت اس قدر تشریح کا فی ہے عالم اسلامی کے مندو بین اس طریقہ پر مقرر بیا متحب کئے جاسکتے ہیں، جوموتم اسلامی کے لئے پہلی موتم تشریح کا فی ہے عالم اسلامی کے مندو بین اس طریقہ پر مقرر بیا متحب کئے جاسکتے ہیں، جوموتم اسلامی کے لئے پہلی موتم نے منظور کیا ہے۔

#### اھل حجاز کی اھلیت اھل نجد سے کم نھیں، بلکہ کھیں زیادہ ھے

# (تاریخ نجدو حجاز) باب7

#### لارنس آف عريبيا

# لارنس آف عریبیا کے خفیہ چھریے

لارنس آف عربیا عرب سیاست کامشہور افسانوی کردار ہے۔اسے مغربی اہل قلم نے عربوں کی آزادی کا چیمپئن بنا کرپیش کیا جوانہیں ترکوں کے ''چینگ' سے نجات دلانے کے لئے ازخودان کے ساتھ آ ملاتھا۔انہوں نے اس حقیقت کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی کہوہ برطانوی انٹیلی جنس کا عیار ترین آ دمی تھا اور اسے با قاعدہ ایک عرب کی حیثیت سے عربوں میں ''بلدنٹ' کیا گیا تھا۔اسے عربوں کو بعناوت پر آ مادہ کر کے خلافت عثانی کو پارہ پارہ پارہ کرنے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرنے کا جوشن سونیا گیا۔اس کی مکمل روداد خفیہ فائلوں سے اخذ کر کے پہلی مرتبہ فلپ ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرنے کا جوشن سونیا گیا۔اس کی مکمل روداد خفیہ فائلوں سے اخذ کر کے پہلی مرتبہ فلپ نائلی اور کولن سمیسن نے اپنی کتاب (The Secret Lawrence of Arabia) میں بیان کی ہے۔جس نائلی اور کولن سمیسن نے اپنی کتاب کی خلیم کا واقعہ ہے جب سامرا ہی قو تیں اپنے آ دمیوں کو خلف بھیس میں دوسری قوموں میں بھیجا کرتی تھیں۔اب انہوں نے طریق کاربدل دیا ہے۔وہ ان قوموں کے اندر ہی اندراپی میں دوسری قوموں میں بھیجا کرتی تھیں۔اس روداد کو پڑھیے اور اسلامی دنیا پر نظر ڈالیے، سرخ وسفید سامراج کے کتنے ہی شاط سیاست کے مہرے تیار کرتی ہیں۔اس روداد کو پڑھیے اور اسلامی دنیا پر نظر ڈالیے، سرخ وسفید سامراج کے کتنے ہی دوسری نوم کا رفطر آئیں گے۔

۱۰جون ۱۹۱۱ء کا دن تھا مکہ کے شریف حسین نے اپنجکل کی کھڑکی سے ہوائی فائر کیا۔ بیسکنل تھا اس بات کا کہ ترکول کے خلاف بغاوت شروع ہوگئ ہے۔ مدینہ میں پانچ روز پہلے ۲ جون کولڑائی چھڑ چکی تھی۔ جہال حسین کے چار میں سے دو بیٹے علی اور فیصل پانچ سوعرب فوجیوں کے ساتھ ترک فوج سے الگ ہوگئے تھے۔ انہوں نے ترک کمانڈرکو خطاکھا کہ وہ اپنے باید کے تکم پرترکول سے تعلقات ختم کررہے ہیں اور جنگ کا اعلان۔

یاس مہم کا نقطہ آغازتھا، جس میں آئندہ پانچ برسوں میں لارنس اپنے کھلے اور چھے جو ہر دکھائے۔ امریکی صحافی لاول تھامس (جس نے سب سے پہلے لارنس پر کتاب لکھ کراسے عظیم ہیرو کی حیثیت سے پیش کیا) کے بقول لارنس صحرائی رابن ہڈتھا اور سادہ لوح عربوں کی زبان میں''غازی'' جس نے بکھرے ہوئے عرب قبیلوں کو''ترکی استعار'' کے خلاف متحد کر کے دشق پر فاتحانہ یلغار کی خودلارنس نے اپنی مشہور کتاب' دانائی کے ساتھ ستون'' میں اپنی شخصیت

کومزیدرومانوی رنگ وآب دیا۔لیکن ایک رخ اور بھی تھا جسے کچھلوگوں نے محسوں کیالیکن لارنس نے اسے دانستہ چھیایا۔اگروہ جا ہتا بھی تو سرکاری سکرٹا یکٹاس کاانکشاف نہ کرنے دیتا۔

#### حسب و نسب

لارنس کے قدیم اجداد میں سررابرٹ لارنس کا نام سرفہرست ہے جوساڑ ھےسات سوبرس قبل صلیبی جنگوں میں شیر دل رچرڈ کے ہم رکاب تھا اور زمانہ قریب کے اجداد میں دو بھائیوں سر ہنری اور سرجان لارنس نے ہندوستان کی جنگ آ زادی (۱۸۵۷ء) کو کیلنے میں اہم کر دارا دا کیا۔ باپ تھامس رابرٹ چیپ مین اوسط در جے اینگوآ ئرش زمیندار تھا۔ لارنس، چیپ مین کی چار بیٹیوں کی اسکاج آیا سارا میڈن کیطن سے تھا جس کے ساتھ ساری عمراسکا غیر قانونی تعلق رہا۔معاشی اور قانونی حالات نے انہیں کسی ایک جگہ گلنے نہ دیا۔ آئر لینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور فرانس میں گھو منے پھرنے کے بعدانہوں نے آئسفورڈ کواپنامسکن بنایا۔اسی زمانہ میں چیپ مین نے اپنا نام بدل کرلارنس رکھ لیا۔سارااسےاس کے تین بیٹے بھی تھے۔تھامس ایڈورڈ لارنس کا نمبردوسرا تھا۔

تھامس ایڈورڈ لارنس نے تعلیم پہلے فرانس کے ثالی ساحل کے ایک قصبے ویز ڈ میں آئسفوڑ ہائی سکول میں حاصل کی۔بارہ برس کا تھا کہ کسی بات پراینے ایک ہم جماعت سے جھگڑا ہو گیااورنو بت مارپیٹ تک جانپنچی جس کے نتیج میں اس کی ٹانگ کی مڈی ٹوٹ گئی۔اس حاد ثے میں لارنس کی جسمانی نشوونمارک گئی اوراس کا قد چھوٹارہ گیا۔ عام انگریز کا قنر بونے جیونٹ ہوتا ہے جب کہلارنس کا قدصرف یانچ فٹ یانچ انچ تھا۔ باقی جسم کے مقالبے میں اس کا سربهت براتھا۔

# هونهار بردا

سترہ سال کی عمر میں وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکلا اور کارنوال پہنچ کررائل آرٹلری میں سیاہی بھرتی ہو گیا۔ باپ کو پینہ چلاتو وہ اسے بڑی مشکل سے واپس لے آیا۔اب لارنس جیسس کالج آئسفورڈ میں داخل ہو گیا۔تاریخ اس کا پندیدہ مضمون تھا۔ یہاں آشمولین میوزیم کے ڈائر کیٹرڈی جی ہوگارتھ نے لارنس کی مخفی صلاحیتوں کو بھانپ لیااوراس یرخصوصی توجه دی \_ آثار قدیمه اس کا خاص مطالعاتی میدان تھااور و مختلف مہموں پرایشیائے کو چک، قبرص اورمصر بھی گیا ۔ ماہرآ ثار قندیمیہ ہونے کے علاوہ وہ لوٹیکل انٹیلی جنس کا آفیسر بھی تھااور شرق اوسط سے متعلق امور پرخصوصی نظر رکھتا تھا۔ ہوگارتھ نے ایک تنظیم'' راؤنڈ ٹیبل''تشکیل دی جس کےارکان میں بڑے بڑےاخباروں کےایڈیٹروں، دانشور،

ا ہم عہد یدارحتیٰ کہ پرائم منسٹر تک شامل تھے۔لارنس نے ہوگارتھ کے واسطے سے'' راؤ نڈٹیبل'' کےعزائم جذب کئے جو عرب میں اس کے کام کابرا امحرک ہے۔

انگریزوں میں کوئی دوسرا تخص ایبا نہ تھا جوسلطنت عثانیہ کے بارے میں ہوگارتھ کو چیلنج کرسکتا۔ جنگ شروع ہونے سے برسوں پہلے بظاہر ماہر آ ثار قدیمہ کی حیثیت سے وہ سلطنت عثانیہ کے علاقوں میں گھوما پھرا،کین دریردہ سیاسی اور فوجی نوعیت کی معلومات جمع کرتا رہا۔ ہوگا رتھ نے جلد ہی اپنے شاگر د کواینے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ لارنس قرون وسطی کی تاریخ اورفن سیه گری میں خصوصی دلچیبی لینے لگا۔ چھٹیوں میں وہ فرانس ،انگلینڈاور ویلز کے قلعوں اورجنگی میدانوں کامطالعه کرتا، نقشے بنا تااور فوٹولیتا۔

#### پراسرار سفر

آ کسفورڈ کے زمانے ہی میں لارنس نے خود کوانٹیلی جبس ایجنٹ کی حیثیت سے تیار کرنا شروع کر دیا۔وہ اپنے جسم کوقدرتی مصائب اورآ فادت برداشت کرنے کی تربیت دینے لگائی کئی دن کچھ نہ کھا تا،شدید جاڑوں میں پیدل

لميے لميے سفر كرتا، سائكل برلگا تارسواري كرتا، يہاں تك كەتھك كرگر بيٹا، يوں وہ اپني قوت برداشت برُھار ہاتھا۔ ۱۹۰۸ء میں لارنس نے اپنے تحقیقی مقالے کے لئے ''مشرقی وسطی میں صلیبیوں کا ملٹری آرلیٹیکر'' کا موضوع

منتخب کیاجس کے لئے ہوگارتھ نے بھی خصوصی سفارش کی۔

جون ۱۹۰۹ء میں وہ مشرق وسطیٰ روانہ ہو گیا۔اس کے پاس ہوگارتھ کی ہدایات پرمشتمل ایک شیٹ ایک طاقتور ٹیلی فوٹو لینز والا کیمرہ،ایک پستول،ایمونیشن اور سلطان ترکی کے نام لارڈ کرزن کے سفارشی خطوط تھے۔سفریرروانہ ہونے سے پہلے لارنس نے آئسفورڈ میں شامی یا دری سے عربی سیکھ لی تھی اور حیار لس ڈاٹی سے بھی مل چکا تھا جوعرب علاقوں کی سیاحت کی وجہ سے مشہورتھا۔مشہورا نٹیلی جنس آپریٹر پیری گورڈن نے جومشرق وسطیٰ میں متعین تھا،اسے کچھ نقشڅ فراہم کئے۔

لارنس چھے جولائی کو بیروت پہنچا اور شام کے ایک ہزار میل لمبے پیدل سفر پر روانہ ہو گیا۔اس وقت شام میں موجوداسرائیل،اردن اورلبنان کےعلاقے بھی شامل تھے۔راستے میں وہسلیبیوں کے قلعے کامطالعہ کرتارہا۔ بیروت سے سیدون پہنچا۔ وہاں سے بانیاس ،صفد ،طبر بیہ، ناصرہ اور حیفا ہوتا عکہ اورصور کے راستے واپس سیدون پہنچ گیا۔ پھر شال میں طرابلس کارخ کیا۔وہاں سے لاذ قیہ،انطا کیہ،حلب،عرفہاورحران کا دورہ کرنے کے بعد دمشق میں وار دہوا۔ اس سفر کی تین باتیں قابل ذکر ہیں ایک توبیہ کہ ایک موقع پرکسی بدو نے لارنس کو پیٹیا اوراس کی گھڑی، پستول اور نقذی چھین لی۔ایک گڈریے نے مداخلت کر کےاس کی جان بچائی۔لارنس کی شکایت پرترک افسروں نے بدوگرفتار

کرلیا۔اس کا سامان واپس دلوایا۔ دوسری اہم بات بیہ ہے کہاس سفر میں لارنس نے اپنے ایک خط میں فلسطین پر تبصرہ

کیا۔اس نے لکھا:''یہودی جتنی جلدی اس سرز مین پر قبضہ کرلیں گےان کے لئے بہتر ہوگا''۔ تیسری بات پیر کہاس نے عام بدوؤں کی بول حیال ، کھانے پینے ، اٹھنے بیٹھنے کے انداز اور دوسرے عادات

واطوارسكھ لئے۔

# جاسوسی کے انداز

آ کسفورڈ واپس پہنچ کرلارنس نے اپنا تحقیقی مقالہ داخل کر دیا اور اسے تاریخ میں فرسٹ کلاس آنرز کی ڈگری مل گئی۔ ۱۹۱۰ء میں وہ آئسفورڈ سے فارغ ہوااور ہوگارتھ نے اسے ماگڈ الین سے وظیفہ دلوا کرایشیائے کو جیک میں قراقمش کے مقام پرآ ثارقد بمہ کی کھدائی کی مہم میں اپنے ساتھ شامل کرلیا جس کی وہ برٹش میوزیم کی طرف سے تگرانی پر مامور تھا۔ ہوگا رتھے کی آ ٹار**قد بمہ کی بیہمیں بڑی پراسرارتھیں وہ ہمیشہ**سیاسی یا فوجی نقطہ نظر سے اہم مقامات کاانتخاب کرتا۔ اس کی ان' آ ثار قدیمہ' سے متعلق' سرگرمیاں' کے لئے حکومت کے مختلف ادار سے سرمایا فراہم کرتے۔ گویاان کی سرگرمیاں آج کل کے کچرل فاؤنڈیشن سےمشابتھیں جن کی سریرستی اور مالی مددامریکن ہی آئی اے کرتی ہے۔

#### یورپ کا مرد بیمار

مشرقی وسطی جس میں ہوگا رتھ اور اس کا ساگر دلارنس سازشوں کا جال بچھانے والے تھے، گزشتہ جارصدیوں سے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھا۔ وہی سلطنت عثمانیہ جس کی سطوت تین بڑے براعظموں ایشیاء، افریقہ اور پورپ پر چھائی ہوئی تھی جس کی حدیں ایڈریا ٹک سے عدن تک اور مرائش سے خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھیں اور جس کے جرنیلوں کی فوجی ذہانت اور سیامیوں کی شجاعت نے یورپ میں اس کی سرحدیں وی آنا کے دروازے تک پہنچا دی تھیں۔انیسویںصدی کے وسط میںمغربی ملکوں میں صنعتی انقلاب آیا اوراس کے ساتھ ہی سلطنت عثانیہ میں توڑ پھوڑ شروع ہوگئی اور پھر وہی عیسائی ملکتیں جو بھی تر کی کی شوکت اور سطوت سے تہمی تہمی رہتی تھیں اب اسے کمز ور دیکھ کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس پرٹوٹ پڑیں۔فرانس نے الجزائر ، تیونس اور مراکش چھین لئے۔ برطانیہ نے مصرمیں ینجے جمائے ۔آسٹریانے ہنگری کے ساتھ ملک کر بوسینیا اور ہرزی گوویینیا ہتھیا لیا۔اٹلی نے لیبیا میں دانت گاڑے اور . بلقان کےصوبے بغاوت اورسازشوں کے ذریعےالگ ہو گئے۔۱۸۵۳ء میں زارروس نکولس اول نے یہاں تک کہہ دیا۔''ہمارےسامنے ایک بیار شخص ہے جو کسی بھی وقت اچا تک مرسکتا ہے''۔ بیسیویں صدی میں پوریی طاقتوں کوتر کی کی متوقع نظرآ رہی تھی اوروہ گدھوں کی طرح اس کے اویر منڈ لا رہی تھیں۔

# یورپی طاقتوں کے مفادات

برطانیہ، فرانس، روس اور جرمنی اینے اپنے مفادات کا جائز لے رہے تھے برطانیہ کے مفادات سب سے جدا گانہ تھے۔سلطان ترکی چونکہ تمام مسلم دنیا کا خلیفہ کہلاتا تھا۔انڈیا میں برطانیہ کے زیزنگین سات کروڑ مسلمان تھے اورخد شہتھاا گرسلطان تر کی نے جہاد کا اعلان کر دیا تو بیمسلمان رعایا اس کی حمایت میں انگریزوں سے برسر پیکار ہو جائے گی۔ برطانیہ کی حکمت عملی بیتھی کہ سلطنت ترکی قائم رہے کیونکہ اس کے خاتمہ کی صورت میں جوخلا پیدا ہوتا وہ اس کے لئے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ ترکی کی امکانی تباہی کے پیش نظر برطانیہ کے اپنے فوجی اور معاثی مفادات کا بھی تحفظ کرنا تھااوراس کا انحصار ہندوستان کے ساتھ رابطہ برقر ارر بنے پرتھا جہاں اس کی آ دھی فوج موجودتھی اور جو برطانیوی مصنوعات کی سب سے بڑی اور بہترین منڈی تھا۔مزید برآں ہندوستان کے ساتھ تجارت اور دوسرے روابطِ میں نہرسویز شہرگ کی حیثیت رکھتی تھی اورسویز پر کنڑ ول اسی صورت میں ممکن تھا جب شام اور جزیرہ نمائے عرب برطانیہ کے زیرنگیں ہوں۔

فرانس کے فوجی اور سیاسی مفادات شام سے وابستہ تھے۔ جرمنی اپنی وسعت پذیر معیشت کے پیش نظر عراق عرب (میسو پوٹیمیا) کو'' جرمن انڈیا'' میں تبدیل کرنے کےخواب دیکھ رہاتھا اور روس نے آرمینیا اور قفقا زیر قبضہ کرنے کے بعد گرم یا نیوں تک رسائی کے لئے اسٹبول کی بندرگاہ پرنظریں جمار کھی تھیں۔

مشرق وسطی میں بور پی طاقتوں کی دلچیسی کا ایک اور زبر دست محرک تیل تھا۔اگر چہ دنیا پرتیل کی اصل اہمیت جنگ عظیم اول کے آخر میں آشکار ہوئی مگر برطانوی ماہرین نے ۴۰ ۱۹۰۶ء ہی میں محسوس کرلیاتھا کہ جنگی جہازوں کے لئے کو کلے کے مقابلے میں تیل کہیں زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ برٹش پٹر ولیم کمپنی ایران میں تیل دریافت کر چکی تھی۔اس کمپنی میں چرچل کا حصہ تھا۔ دوسری طرف جرمنی بھی بڑی سرگرمی ہے مشرق وسطیٰ میں تیل تلاش کرر ہاتھا۔سلطان ترکی نے جرمن افسروں اور ماہرین کی مدد ہے۔ ۱۸۴۰ء سے ترک فوج کوجد پدخطوط پراستوار کرنا شروع کر دیا تھا اورتر کی تیزی

سے شاہراہ ترقی پر گامزن تھا۔ ۱۹۰۸ء میں نو جوان ترکوں نے سلطان عبدالحمید کوا قتد ارسے الگ کر دیا تا ہم انہوں نے

عورتیں بھی شامل تھیں ۔

مغربی طرز پر ملک کی تعمیر وتر قی جاری رکھی جرمن ماہرین کی مدد سے برلن بغدا داور ریلوے لائن کی تعمیر شروع ہوگئی اور

مشرق وسطی میں تیل کی تلاش کی کوششیں بھی تیز کر دی گئیں۔

دوسری طرف افغانستان، ایران، میسو بولیمیا (عراق عرب) شام اورخلیج فارس میں بظاہر قو نصلوں ، سیاحوں، تا جروں اور ماہرین آ ثار قدیمہ کے بھیس میں برطانیوی ایجنٹ سرگرمعمل تھے جو بری افواج ، بحریہ، دفتر خارجہ، انڈیا آفس اور انٹیلی جنس سروس کے لئے معلومات جمع کر رہے تھے۔ان ایجنٹوں میں مردوں کے ساتھ

# گرفتاری اور رهائی

اسی فضا میں مشرق وسطی کی سیاست میں لارنس نمودار ہوا۔ وہ وسط دسمبر • 191ء میں استنبول کے راستے قر آفمش بہنچا۔ یہاں کھدائی کی ابتداء ۸۷۸ء میں ہوئی تھی لیکن خاطرخواہ نتائج برآ مدنہ ہوئے اورمنصور بہترک کر دیا گیا۔ پھر جو نہی برلن بغدا دریلوے فرات تک پیچی ،انگریزوں نے ترکوں کو مطلع کر کے اچا نک از سرنو کا مشروع کر دیا۔ جب انگریز '' ماہرین آثار قدیم'' کی ٹیم ہوگارتھ کی سرکر دگی میں قراقمش کپنچی جرمن انجینئر دریائے فرات پریل تعمیر کررہے تھے۔ چنانچیٹیم کے بیشترممبر جرمنوں کی نقل وحرکت کا جائز لیتے رہے اس طرح انگریز اس مہم سے دو ہرا مقصد حاصل کررہے تھے۔اپریل ۱۹۱۱ء میں ہوگا رتھ نے''دمہم''لارنس کے سپر دکی اورخودلندن واپس چلا گیا۔قر آقمش میں کھدائی کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس کا پتہ لارنس کے ان خطوط سے چلتا ہے جواس نے اس زمانے میں ہوگا رتھ اور اپنی والدہ کو لکھے۔ ٢٣ مئى ١٩١١ء كواس نے اپنى والدہ كولكھا:

''میرا کیمره بهت مفید ثابت ہور ہاہے اور ٹیلی فوٹومیلوں دور تک ننگی آنکھوں سے بہتر کام کرر ہاہے۔'' خیال رہے بیاس زمانے کا ذکر ہے جب فوٹو گرافی ابھی ابتدائی دور میں تھی اورٹیلی لیز بہت مہنگے تھے اور شاذ ونا دراستعال ہوتے تھے پھرلارنس میلوں دورہے آثار قدیمہ کی کھدائی کے مقام پرکس چیز کے فوٹو لے رہا تھا؟۲۲ جون ١٩١١ء كواس نے ہوگارتھ كولكھا:

''میں سرمایہیں گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔میراخیال ہے کہ مقامی دیہا توں کی عربی بولی بھیس بدلنے میں میری معاون ہوگی۔'' سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لارنس کو بھیس بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟

لارنس کی بیراسرارسرگرمیوں کی بھنگ تر کوں کوبھی بیڑ گئی اور وہ اسے شک وشہبے کی نظر سے دیکھنے لگے،اس کا

اظہارلارنس کے ایک خط سے ہوتا ہے جواس نے ١٩١٢ء میں ہوگار تھ کو کھا۔

گرمیوں کےموسم میں جب کھدائی بند ہو جاتی تو لارنس ، داہوم اور حمودی کی ہمراہی میں لمبے لمبےسیر سیاٹے

شروع کر دیتا۔ایک دفعہ وہ اونٹ، کشتیوں میں سوار کر کے دریائے فرات کے پار لے گیا اور وہاں سے ان پر ہیٹھ کر

پورٹ سعید چلا گیا، جہاں کچھ عرصے قیام کیا۔لارنس کے بیان کے مطابق اس سفر میں ترکوں نے اسے اور واہوم کوترک

فوج کے بھگوڈ تے بمجھ کر گرفتار کرلیا اور قید میں ڈال دیا اور انہوں نے محافظ کورشوت دے کرر ہائی یائی۔

#### عورت کے بھیس میں

۱۹۱۳ء کی گرمیوں میں لارنس انگلینڈ واپس چلا گیا واہوم اور حمودی بھی اس کے ہمراہ تھےان کی واپسی موسم خزاں میں ہوئی۔اگلے برس جنوری میں ہوگا رتھ کی ہدایات پر لارنس اور لیونا ڈوولی، برطانوی فوج کے کیپٹن ایس ایف نیوکومب کی سرکردگی میںصحرائے سینا کے سفر پر روانہ ہوئے مقصد فوجی جاسوسی تھا۔ واہوم بھی لارنس کے ساتھ تھا،

انہوں نے صحرامیں جھے ہفتے سفر کیااورراستوں اور آئی ذخائر کے نقشتے نتار کئے ۔ ظاہر بدکیا گیا کہوہ اسے راستے کا کھوج

لگانا چاہتے ہیں جس برایک مشہور روایت کے مطابق اسرائیلی چالیس برس تک صحرامیں بھٹکتے پھرے تھے۔

عبقہ میں ترک حکام نے اس یارٹی کو قصبے کے نز دیک آنے کی اجازت نہ دی، کیکن لارنس نے خانہ بدوش عورت کا بھیس بدلا اور واہوم کے ساتھ جیکے سے ترک لائن یار کر کے جلدی جلدی علاقے کا سروے کرلیا۔سفر کے اختتام برلارنس قراقمش واپس آگیا۔ پھر نیوکومب کی تحریک برلارنس اور وولی،طوروس کے پہاڑوں میں جرمنوں کی

تعمیر کردہ سڑک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے چل پڑے۔جس کے ذریعے برلن، بغدا داور ریلوے کالغمیراتی سامان پہنچا یا جار ہاتھا۔اس سفر میں ان کی ملاقات ایک اطالوی انجینئر سے ہوگئی جسے جرمنوں نے شبے کی وجہ سے نکال

دیا تھا۔اس انجینئر سے انہیں ریلوے سے متعلق آئندہ منصوبوں کا پتہ چلا۔

جون۱۹۱۴ء کولارنس لندن چلا گیا جہاں لارڈ کچز نے جواس وقت مصرمیں برطانیہ کا ایجنٹ اورکونسل جزل تھا، اسےاوروولی کوسینائی کے سروے کی ریورٹ لکھنے کے لئے کہا۔

# ایک جاسوس کی موت

۱۹۱۳ست ۱۹۱۳ء کو جنگ عظیم اول چھڑ گئی۔۲۶ اکتوبر کوتر کی نے روس پر جملہ کر دیا۔ لارنس نیوکومب ، جارج لائڈ ،

وولی اورا ابوبرے ہر برٹ ملٹری انٹیلی جنس آفس میں اپنی ڈیوٹی سنجالنے کے لئے قاہرہ چل پڑے۔

قاہرہ آئے چندروز ہوئے تھے کہ لارنس کی ملاقات سترہ سالہ عیسائی نوجوان حیارلس بوطغی سے ہوئی وہ حیفا کا رہنے والا تھا۔اطالوی جہاز میں فلسطین سے بھاگ کریورٹ سعید پہنچا اور وہاں سے قاہرہ یہاں اس نے برطانوی فوج کوتر کوں کی بوزیشنوں ہے متعلق معلومات فراہم کیں۔اس صلے میں اسے انٹیلی جنس میں ترجمان رکھ لیا گیا۔لارنس

نے اپنا تعارف ملٹری انٹیلی جنس سے وابستہ لیفٹینٹ کی حیثیت سے کرایا اور بتایا کہاس کا تقر ربحیثیت ترجمان منسوخ کردیا گیا ہےاوراباسے میراا یجنٹ بن کرکام کرنا ہوگا۔

ا گلے روز لارنس نے حیارلس کو برٹش انٹیلی جنس ایجنٹ کی حیثیت سے حیفاواپس جانے اور تر کوں کے بارے میں معلومات فرا ہم کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ جتنی رقم کی ضرورت ہووہ فرا ہم کرے گا،مگر چارکس نے اپنے بجائے اینے باپ کی خدمات پیش کیں جوابھی تک حیفا میں تھا۔ لارنس مان گیا اور ایک خاتون کے ذریعے حیارلس کے باپ سے پیغام رسانی شروع کر دی۔تھوڑ اعرصہ ہی گز را تھا کہ چارلس کا باپ ساحل پرمشکوک حالات میں گھومتا ہوا پکڑا ا

گیا۔مقدمہ چلااوراسے جاسوسی کے جرم میں سزائےموت دے دی گئی۔

#### گھٹنے ٹیک دئیے

۱۹۱۲ء کے آغاز میں لارنس کوایک نہایت اہم اور خفیہ مشن برعراق بھیجا گیا۔اس کے ذھے ترک فوجوں کے کمانڈرانچیف سے رابطہ پیدا کرنا اور اسے دس لا کھ یونڈرشوت دے کرمحصور برطانوی فوج کو چھڑانا تھا۔ جنرل ٹاؤن سینڈ کی کمان میں برطانوی افواج کوتر ک فوجوں نے مار بھگایا تھااوروہ قط میں قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئی تھیں۔ترک فوج نے جس کی کمان خلیل پاشا کرر ہاتھا۔ قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ دس ہزار سیاہیوں کے ہلاک ہوجانے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ انگریزوں نے انہیں بچانے کے لئے فوج بھیجی لیکن خونزیز لڑائیوں کے باوجودانگریز ترکوں کامحاصرہ نہ توڑ سکے۔جنگی چالوں سے مابوس ہوکر برطانوی وزیرمملکت برائے جنگ نے سیاست لڑانے کا فیصلہ کیا برطانوی وزیرمملکت برائے جنگ کچز نے خلیل یاشا کوخرید نے کی تجویز پیش کی ۔ ۲۹ مارچ کو جنرل رابرٹسن قط کے قریب جنرل آفس کمانڈنگ فورس '' ڈی'' کومندرجہ ذیل تار بھیجا۔

''کلیئر دی لائن ۴۸۹۵ اصفرانتها ئی خفیه اور ذاتی کیپٹن لا رنس تم سےمشورہ کرنے کے لئے ۳۰ مارچ کوبصرہ پہنچے ر ہاہےاورا گرممکن ہوا، تو وہ عراق میں متعین عثانی فوج کے سی کمانڈر مثلاً خلیل پاشایا نجیب کوخریدنے کی کوشش کرےگا،

تا کہٹاؤن سینڈکومحاصرے سے نکالا جا سکے۔اس مقصد کے لئے تمہیں دس لاکھ یونڈ تک رقم خرچ کرنے کا اختیار دیا جا تا ہے چونکہ فوری طور پررا بطے کے لئے کوئی مقامی فردنہیں مل سکا۔اس لئے اسلیے لارنس کو بیشن سونیا گیا ہے تاہم ممکن

ہے بھرہ میں اس مقصد کے لئے کوئی معاون مل جائے۔ لارنس۲۲ مارچ کوقاہرہ سے روانہ ہوا۔کویت سے جہاز تبدیل کیا اور بھرہ میں مختصر قیام کے بعد دریائے دجلہ میں کنگر انداز ایک اسٹیمر میں قائم ہیڈ کوارٹر کواییخ آنے کی رپورٹ دی۔مقامی برطانوی جزل تر کوں کورشوت پیش کرنے کے حق میں نہ تھان کا خیال تھا کہ یہ تھیار ڈالنے سے کہیں زیادہ ذلیل اور شرمناک حرکت ہوگی۔جس سے برطانوی فوج کا مورال گرجائے گا اور دشمن سے اتحادی طاقتوں کو بدنا م کرنے کے لئے استعال کرے گا۔لیکن چونکہ لارنس مشن کے احکام چیف آف امیریل جزل سٹاف کی طرف سے بھیجے گئے تھے،اس لئے وہ بادل ناخواستہ خاموش رہے، تاہم دو جزنیلوں نے لارنس کوالگ لے جا کرسمجھانے کی کوشش کی کہ بیمشن ایک سیاہی کے وقار کے منافی ہے۔ لارنس نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے اور کہا کہ انہیں اس معاملے میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ابو برے ہر برٹ (جوخود بھی انٹیلی جنس میں تھا) کے ساتھ مل کرلارنس نے لیل کودس لا کھ بیونڈ کی رشوت پیش کی اور بعد میں بڑھا کردگی کردی الیمن خلیل نے پیپیش کش یائے حقارت سے تھکرا دی۔ٹاؤن سینڈ کے لئے بلاشرط ہتھیارڈ النے کے سوا اورکوئی جارہ نہرہا۔

ہتھیار ڈالنے کےموقع پر لارنس اور ہر برٹ بھی موجود تھے۔ یہاں بھی لارنس نے جنزل کا کردارادا کیا۔ ہر برٹ کے ہمراہ خلیل پاشا سے ملا اور ہتھیار ڈالنے کے انتظامات طے کئے بعد ازاں لارنس نے خلیل پاشا ہے اپنی ملا قات کی خفیہر یورٹ وارآ فس ( دفتر جنگ کوارسال کی )۔

#### خفیه هدایات

لارنس کا بنیادی مقصد نا کام رہا تھا۔لیکن وہ دراصل صرف اسی کام کے لئے میسو پوٹیمیانہیں آیا تھا۔ نے قائم شدہ عرب بیور و میں کرنل کلیٹون اور دوسرے انگریز افسر عرب نیشنازم کو برطانوی مفادات کے تابع بنانے کے لئے سرگرمعمل تھے۔لارنس ابھی بھرہ ہی میں تھا کہا سے قاہرہ سے خفیہ مدایات ملیں:''عرب بغاوت کےمنصوبے پر عملد دآمد کا وقت آگیا ہے قاہرہ میں کارآ مرنیشناسٹ لیڈر خاصی تعداد میں جمع کر لئے گئے ہیں اور انہیں خصوصی مشن پر بھرہ بھیجنے کامنصوبہ بنالیا گیاہے۔۔۔۔سب سےاہم چیز (لوگوں سےراہ ورسم بڑھانے ،انہیں خریدنے اور تمام متعلقہ

امورکے لئے )رویبیہوگا۔"

لارنس نے ان ہدایات پر پورا پورا ممل کیا۔عثانی پارلیمنٹ کے ایک رکن سلیمانی فیدی کا بیان ہے: ''لارنس نے مجھے فوج اکٹھی کر کے ترکوں کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دی اور اس خدمت کے صلے میں بے انتہا سونا مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔لیکن میں نے پیش کش ٹھکرا دی''۔

لارنس کس قدراہمیت اور لامحدود اختیارات کا ما لک تھا۔اس کا انداز ہ اعلیٰ حکام کےاس خط سے ہوسکتا ہے جو

اسے بھرہ میں بھیجا گیا۔ جنرل میک موہن بھرہ آرہا ہے۔ہم نے اس سے گفت وشنید کی ہےاوراس نے تمہاری ہرطرح سے مدد کرنے

ناری بین و می در در بین است کی جو است کی جانتا ہے تا ہم اگر وہ تمہاری مدد کرنے میں سستی کرے، تو بلا جھجک ہمیں کا وعدہ کیا ہے، وہ تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہے تا ہم اگر وہ تمہاری مدد کرنے میں سستی کرے، تو بلا جھجک ہمیں اطلاع دے دو۔''

#### تصویر کا بھیانک رخ

لاول تھامس نے اپنی کتاب میں لارنس کی بڑی شاندار تصویر کھینچی ہے۔ اس طرح فلم''لارنس آف عربییا'' میں اسے عربوں کی جدوجہد آزادی کا چمپیئن ثابت کیا اور دکھایا گیا ہے کہ اس نے کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے حریف عرب قبائل کے باہمی اختلافات کی آگ بجھائی اور انہیں متحد کر کے ایک قوم میں بدلنے کی کوشش کی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لارنس کی اپنی رپورٹیس بتاتی ہیں کہ بغاوت کا مقصد شروع ہی سے عربوں پر برطانیہ کا کنٹرول قائم کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا تھا کہ عربوں کے اختلافات ختم نہ ہوں اور نہ وہ بھی متحد ہو تکیس۔

جنوری۱۹۱۲ء میں لارنس نے ایک خفیہ پیپرتج بر کیا جس کاعنوان تھا'' مکہ کی سیاست' اس زمانے میں وہ جنزل نٹرین

اسٹاف انٹیلی جنس قاہرہ میں برائے نام سینڈ لیفٹینٹ تھا،اس میں عرب بغاوت کے بارے میں اس نے لکھا:

'' حسین کی سرگرمیاں ہمیں مفید نظر آتی ہے کیونکہ یہ ہمارے فوری مقاصد سے ہم آ ہنگ ہیں اور وہ مقاصد ہیں اسلامی بلاک کی شکست اور سلطنت عثمانیہ کا انتشار۔ ترکوں کے رخصت ہونے کے بعد جو ریاسیں قائم کرے گا وہ ہمارے لئے اس طرح بے ضرر ہوں گی جس طرح جرمنی کا آلہ کا ربننے سے پہلے ترکی تھا۔ عرب، ترکوں کے مقابلے میں

کم مشحکم ہیں۔اگرانہیں مناسب طریقے سے استعال کیا جائے۔توبیسیاسی لحاظ سے ایک پھرنگی مجموعہ بنے رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی حریص ریاستیں کبھی متحد نہ ہوسکیں گی۔لیکن کسی بھی بیرونی طاقت کے خلاف باہم مل کرا قدام کرنے کے

لئے تیار ہوجا ئیں گی۔

عربوں کے مستقبل کے بارے میں بیہ خیالات برطانیہ کے ان وعدوں کے برعکس تھے جواس نے عربوں کو بغاوت پرآ مادہ کرنے کے لئے کئے تھے۔لارنس کواصل حقیقت کاعلم تھا اور یہ چیزیں اس کے نمیر کو کچو کے دے رہی

تھیں۔ چنانچہوہ'' دانائی کےسات ستون''میں قم طراز ہے۔

'' مجھے نظر آتا تھا کہ اگر ہم نے جنگ جیت لی۔ تو عربوں سے ہمارے وعدوں کی حیثیت کاغذی پرزوں سے زیادہ کچھ نہ ہوگی۔ اگر میں ایک معزز مثیر ہوتا تو اپنے آدمیوں کو تکم دیتا کہ وہ ہتھیار پھینک کر گھروں کو چلے جائیں۔

انہیں ایک سراب کے پیچھےاپی زندگی خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہ دیتا مگرمشر قی محاذ جنگ جیتنے کے لئے عرب ...

تحریک ہماراسب سے بڑا ہتھیارتھا۔''

یہ شاطرانگریز مزیدلکھتا ہے:'' فراڈ کا خطرہ مول لینا ہی پڑا مجھے کامل یقین ہے کہ مشرقی محاذیر جلدی اورستی فتح کے لئے عربوں کی مدد حاصل کرنا ضروری ہے اور بیہ فتح حاصل کرنا اور وعدے توڑنا ہار جانے سے بہتر ہے۔''

#### مال غنیمت کی فکر

فروری ۱۹۱۵ء میں سینائی سے نہر سویز تک تر کول کی ابتدائی کا میاب پیش قند می سے کچز کو یقین ہو گیاتھا کہ جنگ کے بعد روس اور فرانس مشرقی بحیرہ روم میں موجو در ہے تو وہ مصر، نہر سویز اور آخر کار ہندوستان کے لئے خطرہ بن جائینگے ۔ چنانچے مصراور نہر سویز کی حفاظت کے لئے پیشگی اقدامات ضروری تھے۔

لائڈ جارج اس مقصد کیلئے فلسطین کو بہتر سمجھتا تھا۔ یہاں بندرگاہ حیفا کی سہولت میسرتھی اور پھرمیسو پوٹیما سے بذریعہ ریل رابطہ بھی قائم تھا۔ ابھی اس مسئلے پر بحث وتنجیص جاری تھی کہ برطانیوی مدبرین کا نقطہ نظرواضح تر ہونے لگا۔ دور کا گری میلاں قاتقسیم کئر گزاتہ ریال نالی اتنوں زار نہیں کر سرکا ایسان کنٹر سالکورائی میں

وہ یہ کہا گرعرب علاقے تقسیم کئے گئے تو برطانیہ خالی ہاتھ رہنا لیننر نہیں کرےگا۔ایسکو ٹھ نے لکھا ہے۔ ''اگر ہم نے دوسری قوموں کوتر کی کے حصوں پر چھینا جھپٹی کے لئے آزاد چھوڑ دیا (اورخود تماشاد کیھتے رہے ) تو

اں کامطلب بیہ ہوگا کہ ہم نے اپنے قومی فرض کو پس پشت ڈال دیاہے۔''

چرچل اس معاملے میں سب سے زیادہ پر جوش تھا اس نے کہا:''برطانیہ کو اس مال غنیمت سے اپنا منا سب حصہ وصول کرنے کی تیاری کرنی جاہئے۔''

#### جنگی چالیں

مئی ۱۹۱۵ء میں ایسکوئھ کی سربراہی میں مخلوط حکومت قائم ہوئی۔ ترکی پراتحادیوں کا حملہ گیلی بولی میں سخت ہزیمت سے دوجار کیا۔ اس کے بعدا تحادیوں خصوصاً برطانیہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرلی۔ اب برطانیہ کارخ مشرق وسطیٰ کی طرف تھا جہاں اس کے دو بڑے محکمے انڈیا آفس اور فارن آفس مصروف عمل تھے۔ لیکن ان دونوں کی پالیسی متضادتھی فارن آفس ترکی کے خلاف عرب قومیت کو پروان چڑھا رہا تھا جب کہ انڈیا آفس، ہندوستانی مسلمانوں کی ترکی سے ہمدردی کے پیش نظر فارن آفس کی اس یالیسی کا سخت مخالف تھا۔

اسی فضامین ' لارنس ، ہوگار تھ منصوبہ' منظر عام پر آیا یعن سلطنت برطانیہ کے زیراثر عرب ریاست کا قیام ، اہم مسلہ یہ نقا کہ ترکوں کے خلاف خروج کے لئے کون ساعرب موز وں رہےگا۔ اس پس منظر میں انگریز وں کی نگاہ اسخاب حسین ، شریف ملہ پر پڑی وہ واحد شخص تھا، جسے عربوں میں اعلیٰ غربی حیثیت حاصل تھی۔ وہ حضرت محمد طُلُونِیْم کی اولاد میں سے بھی تھا اور مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کا محافظ بھی مکہ کا شریف اعظم بننے سے قبل وہ سترہ برس بیغمالی کی حیثیت سے اسٹنبول میں گزار چکا تھا اور سلطنت عثمانی کے بیشتر لیڈروں کوجانیا تھا۔ علاوہ ازیں وہ تنہا عرب لیڈرتھا جس کی شہرت (حاجیوں کے انتظامات کے نگران کی حیثیت سے )عرب سے باہر کی مسلم دنیا میں بھی تھی اور اس کا امکان تھا کہ بیشتر عرب قوم پرست اس کی سرواری قبول کر لیس گے۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ اگر حسین برطانیہ کی مدد سے ترکوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ، تو وہ کا میا بی سے سلطان تر کی کے اتحاد یوں کے خلاف اعلان جہاد کا اثر زائل کر سلے گا جو بصورت دیگر برطانیہ فرانس اور روس کے مسلم مقبوضات کی کروڑ وں مسلم رعایا میں بے چینی اور بعنوت پیدا کرسک میصورت دیگر برطانیہ فرانس کی نظروں میں صرف حسین ہی موزوں عرب تھا۔ اس نے ۱۹۹۱ء کے آغاز میں ایک طویل میمورنڈم کھا، جس میں عرب بعناوت کا پورا مقصد سیاست ، اسٹر ٹیجی اور چپالوں کا تذکرہ تھا۔ جنگ کے بعد برطانیہ کے معاور دیا جا کہ بین کرہ تھا۔ جنگ کے بعد برطانیہ کے مقاصد کیا ہونے چا جنگ کے بعد برطانیہ کے مقاصد کیا ہونے چا جنگیں لارنس نے وہ بھی بیان کرد سے تھے:

''اس جنگ کااگر کوئی نتیجہ برآ مد ہوا تو وہ یہ کہ سلطان (ترکی) کی مذہبی برتری ختم کی جائے گی۔انگلینڈاب کوئی نیا خلیفہ نیس بناسکتا، جیسا کہ اس نے مصر کے لئے نیاسلطان بنادیا تھا۔ یہ توایسے ہی ہوگا جیسے جاپان رومن کیتھولک چرچ کے لئے نیالوب مقرر کردے۔ پھر حقیقی عرب یہاں تک کہ شامی بھی ڈھیلے منہ والے مصریوں کو پسند نہیں کرتے۔ سلطان ترکی کا متوقع حریف اور خلافت کا سب سے موزوں امید وار شریف مکہ ہوسکتا ہے۔ جوگزشتہ کئی برسوں سلطان ترکی کا متوقع حریف اور خلافت کا سب سے موزوں امید وار شریف مکہ ہوسکتا ہے۔ جوگزشتہ کئی برسوں

سے عرب اور شام میں سرگرم عمل ہے اور عرب کے سیاہ وسفید کا مالک ہونے کا مدعی ۔اسے صرف ترکی سے ملنے والی رقم اورترک افواج نے اعلان خودمختاری سے باز رکھا ہے۔لیکن ہم مصریا ہندوستان کی وساطت سے متبادل رقم دے سکتے ہیں۔ یمن میں برطانیہ کےخلاف جوشورشیں بریا ہیں انہیں دبانے کی اس کےسوااورکوئی سبیل نہیں کہ حجاز ریلوے لائن کاٹ دی جائے۔اسی راستے سے سیا ہیوں کوروپیاوراسلح فراہم کیا جاتا ہےاوراس لائن کی موجودگی یمن میں برطانوی عملداری کے لئے ایک خطرہ بنی ہوئی ہے۔اسے کاٹ کرہم حجاز کی سول حکومت کومفلوج اور حجاز آ رمی کومنتشر کر سکتے ہیں، پھر حجاز کے عرب سر دارا پنا کھیل شروع کر دیں گے۔ بہر حال حجاز ریلوے لائن کو کاٹ دینے سے ترکی حکومت حرمین سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، گویا ترکی شیر کے منہ سے دانت نکل جائیں گے اور وہ ہمارے لئے بےضرر ہوجائے گا۔ بدو قبیلے ریلوے سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی سالا نہ محصول کی آمدنی کم ہوگئی ہے اوروہ لائن کا شخ میں ہماری پوری مددکریں گے۔''

# عرب لیڈر کی تلاش

اس ریورٹ سے ان جنگی جالوں کا خاکہ سامنے آجا تا ہے جولا رنس عربوں کو بغاوت پراکسانے کیلئے اختیار کرنا چا ہتا تھا۔ تا ہم وہ تقریباً ایک برس بعداس معر کے میں ملوث ہوا۔ مکہ پر قبضے میں بلاشبہ کامیابی ہوئی کیکن مدینے میں باغیوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ترکوں کا محاصرہ کرلیا گیا۔لیکن انہوں نے ہتھیارڈ النے کے بجائے جم کرمقابلہ کیا۔ان کے پاس اسلحہاورخوراک کا وافر ذخیرہ تھااور پھر حجاز ریلوے کے ذریعے انہیں سامان رسدہ جنگ بینچ رہاتھا۔عرب ڈاینا میٹ کے استعال سے واقف نہ تھے،اس لئے لائن کو پوری طرح کا شنے میں نا کام رہے،اس سے حسین کی پریشانی بڑھ گئی۔اس کے دیتے ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ان حالات میں اس نے برطانیہ سے حجاز ریلوے لائن توڑنے اور دور مارتوپیں اور بہاڑی رائفلیں مہیا کرنے کی درخواست کی لیکن بے سود حسین نے بعدازاں بیان کیا کہ بغاوت شروع ہونے سے پہلے دوسرے امور کی طرح انگریزوں سے بیہ طے ہوا کہ وہ حجاز ریلوے کو کاٹ دیں گے لیکن اليانه كرسكنه كي وجه يع عرب جدوجهد كوشد يددهي كالكاب

انگریزوں کواصرارتھا کہاییا کوئی معاہدہ طےنہیں پایا تھا۔۔۔اس کے بعد جو کچھ ہواوہ یہتھا کہ عرب بیورونے سو ہے شمجھے منصوبے کے تحت حسین کی امدادروک لی تا کہا ہے احساس ہو جائے کہانگریزوں کی مدد کے بغیر وہ کہیں کامیاب نہیں ہوسکتا اورمعقول رویداختیار کرئے'اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ کا شروع ہی سے بیر پروگرام تھا کہ بغاوت پوری طرح برطانیہ کے کنڑول میں ہواوراس نےحسین کو بیحقیقت باورکرانے کا تہہ کررکھا تھا،کیکن برطانیہ جلدی پیش قدمی کرنے پرمجبور ہو گیا، جب تر کوں نے مکہ پر دوبار ہ قبضے جسین کو پیمانسی دینے اورسازش کو کچل دینے کا

منصوبہ بنایااورترک فوج کیے کی طرف چل پڑی۔

ا کتوبر ۱۹۱۲ء میں مصرمیں برٹش ایجنسی کے اور نیٹل سیکرٹری رونالڈسٹورس کے ہمراہ لارنس کوعرب بغاوت کا جائزہ لینے اورموز وں قوم پرست لیڈروں کا انتخاب کرنے کے لئے جدہ بھیجا گیالا رنس اپنے اس دورے کے بارے

میں'' دانائی کے سات ستون' میں لکھتا ہے۔

''میرا شروع ہی ہے خیال تھا کہ عرب بغاوت کی مشکلات انگریزوں اورعر بوں کی غلط لیڈر شب کا نتیجہ ہیں ، نہ کہ لیڈرشپ کا نتیجہ ہیں، نہ کہ لیڈرشپ کے فقدان کا چنانچہ عرب لیڈروں کا جائزہ لینے کے لئے میں خودعرب گیا۔ شریف مکہ بہت بوڑھا تھا۔عبداللّٰہ کو میں نے بیحد حالاک علی کو بہت زیادہ نفیس الطبع اور زید کوسرد مہریایا۔ پھر میں اندرون ملک جا کرفیصل سے ملااوراس میں مجھے کیے لیڈرمل گیا۔ بدوقبا کلیوں کی خاصی تعداداس کے ساتھ تھی اور پھروہ ایسے علاقے میں تھا جہاں پہاڑیاں قدرتی تحفظ فراہم کرتی تھیں چنانچہ میں خوش اور مطمئن مصرواپس آگیا اوراپنے افسروں کو ہتایا کہ مکے کا دفاع اس کی پہاڑیاں نہیں، فیصل کی فوج کرسکتی ہےوہ اس نئی اطلاع سے ششدررہ گئے انہوں

# ھاشمی شھزادہ انگریز کے دام میں

نے فیصل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیااور پھر مجھے مرضی کےخلاف عرب بھیج دیا گیا۔

اس بیان سے لارنس نے بین ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ عرب بغاوت میں محض اتفا قاً ملوث ہو گیا حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے جبیبا کہ ہم مختلف دستاویزی ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ عرب بغاوت کے شعلے بھڑ کانے میں اس کا نمایاں ہاتھ تھا۔ وہ قاہرہ اور حسین کے درمیان را بطے کا کام کرتا رہا تھا۔ اس میں اب کوئی شبہہ نہیں رہا کہ وہ یوٹیکل انٹیلی جنس آفیسر کی حیثیت سے عرب گیا تھا تا کہ معلوم کرے کہ بغاوت کوقوت فراہم کرنے کے لئے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہےاورا بنی آمد کے دوسرے ہی روز اس نے عرب بیور وکوصورت حال کی رپورٹ بھیج دی تھی پھر حسین اوراس کے حیار بدیٹوں میں ہے اس کی نظرانتخاب فیصل پریڑی کیونکہ اس کی فوج زیادہ تر ساحلی قبائلیوں پرمشمل تھی۔اوروہ لارنس کوآ زاد نبقل وحرکت کی بآسانی اجازت دےسکتا تھا۔عبداللّٰد کی فوج اندرونی قبائلیوں پرمشتل تھی جو کسی اجنبی کی موجود گی گوارانہیں کر سکتے تھے۔علی کی صحت کمزورتھی اور زید کی ماں ترک تھی جس کی بناء پراہے بغاوت

سے کوئی خاص دلچیبی نہ تھی۔فیصل کا خیال تھا کہ وہ لارنس کے ذریعے عربوں کو آزادی سے ہمکنار کر سکے گا۔ دوسری طرف لا رنس کو یقین تھا کہ وہ فیصل کوآ لہ کار بنا کراسلامی بلاک کے ٹکڑ ہے ٹکڑے کردے گا اورمشرق وسطیٰ میں برطانیہ کا اثر ورسوخ بڑھادےگا۔

# انگریز کی عیاری

لارنس کےلباس، عادات، گفتگواور دوسرےافعال نے اس کی مشہور داستان جنم دینا شروع کی وہ اس داستان میں عرب کا چیمپیئن برنس آف مکہاور عرب کا بے تاج بادشاہ بن کرا بھرا انکین اب پیر حقیقت طشت از بام ہو چکی ہے کہ لارنس، عربوں کی آزادی کا ہرگز خواہا نہیں تھا، اسے عربوں سے محبت تھی۔ نہانہیں پیندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا اس نے عربوں کالباس، عادات واطوار، طرز طعام اور انداز کلام صرف اس لئے اپنایا تھا کہ انہیں زیادہ بہتر طریقے سے اینے مقصد کے لئے استعمال کر سکے۔وہ ' تشخیر شام'' کی ریورٹ میں لکھتا ہے۔

اگر ہم شام میں امن سے رہنا چاہتے ہیں اور میسو پوٹیمیا (عراق عرب) پر قبضہ اور مقدس شہروں پر کنٹرول کرنا جا ہتے ہیں تواس کے لئے ناگز ریہ ہے کہ دمثق کے حکمران یا تو ہم خود ہوں یا پھر کوئی اور غیرمسلم طاقت جس کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہوں۔

اسی طرح وہ''سیاسیات مکہ''میں رقم طراز ہے۔

'' حسین کا خیال ہے کہ وہ کسی روز حجاز میں عثانی خلیفہ کی جگہ لےسکتا ہے اگر ہم ایسا انتظام کریں کہ یہ سیاسی تبدیلی تشددآ میز ہوتو اسلام کا خطرہ ہمیشہ کے لئے ہم سے دور ہوجائے گا۔ یعنی مسلمانوں کی قوت باہم متصادم ہو کرتقسیم ہو جائے گی پھرایک خلیفہ تر کی میں ہوگا اور دوسرا عرب میں وہ ہمیشہ دینی جنگ میں الجھے رہیں گے اور یوں اسلام کی قوت وسطوت اسی طرح ختم ہوکررہ جائے گی جس طرح پوپ کی غیرموجودگی میں پاپائی نظام<sup>خ</sup>تم ہوگیا۔''

لارنس کوعر بوں سے سوائے اس کے کہ وہ انہیں برطانوی سامراج کا نخچیر بنانا جا ہتا تھااور کوئی دلچیپی نہتھی ،اسی مقصد کے لئے اس نے سارے یا پڑے بیلے۔اپنے''ستائیس آرٹیکلز'' میں جواس نے پیٹیکل افسروں کے لئے لکھے تصاور بتایا تھا کہ ور بول کوئس طرح قابومیں کیا جائے ، وہ لکھتا ہے:

'' حجاز کے عربوں کو قابو میں لا نا ایک فن ہے، سائنس نہیں۔۔۔۔ ہمارے لئے وہاں سنہری مواقع ہیں۔ شریف ہم پر اعتماد کرتا ہے۔۔۔اگر ہم ہوشیاری سے کام لیں تو بآسانی اس کی خوشنودی حاصل کر کے اپنا کام

سرانجام دے سکتے ہیں۔

'' چوتھے آٹکی''میں وہ فیصل سے اپنے تعلقات کے روشن ترین رخ سے نقاب اٹھا تاہے:

ا پنے لیڈر کا اعتماد جنئے اور اسے قائم رکھئے۔۔۔اس کے پیش کردہ منصوبوں کو بھی مستر دیا نامنظور مت کیجئے لیکن بیاہتمام ضرور کیجئے کہ بیمنصوبے سب سے پہلے ذاتی طور پر آپ کے روبروپیش ہوں۔ ہمیشہ انہیں سراہیے اور

ین میاہمام صرور بیجے کہ میہ مصوبے سب سے پہلے دان طور پراپ نے روبروپی ہوں۔ ہمیشہ ایک سراہیے اور تعریف کر چکنے کے بعدان میں ترمیم کیجئے اس طرح کہ اسے پچھمحسوں نہ ہونے پائے اوروہ یہی ہمجھتار ہے کہ ترمیم اس

کی اپنی پیش کردہ ہے، یہاں تک کہوہ آپ کی رائے سے ہم آ ہنگ ہوجائے۔جب آپ اس مقام پر پہنچ جا ئیں تواسے

وہیں کھہرالیجئے اوراس کے خیالات کواپنی مضبوط گرفت میں لے لیجئے اور پھر پورے استقلال سے آگے دھکیلئے کیکن پوشیدہ طوریرتا کہاس کے سواکوئی اور شخص آپ کے دباؤسے آگاہ نہ ہوسکے۔''

آرٹیکل نمبر ۱۸ اور ۱۹ سے انکشاف ہوتا ہے کہ لارنس کے پیش نظر عربی لباس زیب تن کرنے کا حقیقی مقصد کیا تھا۔ ''عرب قبیلوں میں عربی لباس زیب تن کر کے آپ ان کا اعتاد اور دوئتی جیت سکتے ہیں، جو یو نیفارم کی صورت

میں ناممکن ہے، تاہم بیکام خطرناک اور مشکل ہے۔۔۔ آپ کوغیر ملکی تھیڑ پرایک ایکٹر کا کردار کئی ماہ تک آ رام کے بغیر مسلسل ادا کرنا پڑے گا۔ مکمل کامیا بی کالمحہ وہ ہوگا جب عرب آپ کواجنبی سمجھنا چھوڑ دیں وہ آپ کے ساتھ بالکل اپنوں

ں ادا ترما پرے ان کے معلیاب کا محدوہ ہوہ جب تر کی می باتیں کریں اور آپ کو اپنا ہی ایک فرد مجھیں۔''

آ کے چل کر بیسویں آرٹیکل میں لکھتا ہے:

''اگرآپء بی لباس پہن لیں تو باقی سب طوراطوار بھی انہیں کے اختیار کریں ،اپنے انگریزی دوستوں اور رسم ورواج کوساحل پر بھینک دیں اور مکمل طور پر عربوں کے رنگ میں رنگ جائیں اس طرح آپ عربوں کو انہی کے ہتھیاروں سے مات دے سکیس گے۔''

#### ایک شرمناک خفیه معاهده

جس وفت لارنس اور ہوگارتھ عربوں سے وعدے وعید میں مصروف تھے فارن آفس میں کچھ دوسری پالیساں تشکیل پارہی تھی۔ان پالیسیوں کے نتیج میں آخر کار''سائیکس پرکاٹ' معاہدہ معرض وجود میں آیا، جس کے تحت سلطنت عثانیہ کے منتخب جھے برطانیہ، فرانس اور روس نے آپس میں تقسیم کر لئے اور عربوں کے لئے بہت تھوڑ ااور غیر اہم علاقہ رہنے دیا۔لارنس نے فیصل کواس معاہدے کی بھنک

هی پڑگئی تووہ ہتھیا ریھینک کر بیٹھ جا کینگے۔

بغاوت اسی وقت دم توڑ جاتی۔

اس معامدے کے تحت برطانیہ کوعراق (جس میں بغداداور بھرہ شامل تھے) ملنا تھا اور فرانس کوشام کا بڑا حصہ جس میں موصل کا ضلع بھی شامل تھا۔ اگر چہ بعد میں جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں مشرق وسطی کے بہترین آئل فیلڈ ہیں، تو انہوں نے ارادہ بدل لیا۔ فلسطین، صہیونی ریاست کے قیام کے لئے وقف کردیا گیا معامدے کی اہم خصوصیت تھی کہ عربوں کو وعدوں کے جس دکش جال میں بچانیا گیا تھا، انہیں پس پشت ڈال دیا گیا، عربوں کو ایک بھی قابل ذکر علاقہ نہ ملا۔ انہیں اس دھو کے کی ذرا بھی ہوا لگ جاتی تو ان کے لڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا اور

معاہدہ انتہائی خفیدر کھا گیاحتیٰ کہ میک موہن کو بھی اس وقت پتہ چلا، جب سائیکس نے اسے خود بتایا۔

#### سازش کا انکشاف

اس بے خبری کے عالم میں دوسال بیت گئے۔نومبر ۱۹۱ء میں روس میں مالشو یک برسرا قتد ارآئے تو انہوں نے اپنے مخصوص سیاسی مفادات کے تحت پہلی باراس معاہدے سے پردہ اٹھایا۔ترکوں کوعرب بعناوت فروکرنے کا چھا موقع ہاتھ آگیا چنا نچیشام میں ترک کمانڈر انچیف جمال پاشانے فیصل کوخطوط لکھ کراس معاہدے سے آگاہ کیا اور لکھا کہ برطانیہ اور فرانس نے عرب کو آپس میں تقسیم کرنے کا معاہدہ طے کررکھا ہے اور حسین برطانیہ کے جال میں پھنس گیا ہے اس نے صلح کی پیشکش بھی گی۔

لارنس کوتر کوں کی اس پیشکش کاعلم تھا، وہ ایک ایک تفصیل جانتا تھا اس کی غیر حاضری میں اس کے سیکرٹریٹ کی فائلیں دیکھتار ہتا تھا۔وہ حسین اور فیصل کی خط کتابت راستے ہی میں روک کر پڑھ لیتا تھا۔

فیصل نے ترکوں کے خطوط حسین کو بھیج دیئے ، جس نے ایک باراسے یقین دلایا تھا کہ'' برطانیہ کا وعدہ سونے کی طرح ہے، اسے جتنا بھی رگڑ و گے اور زیادہ چکے گا۔''حسین نے ٹیلی گرام کے ذریعے جواب دیا۔''اتحادی بہت عظیم بیں اور کسی قسم کے شک و شہبے سے بالا۔'' تا ہم اس نے بطوراحتیاط ترکوں کے خطوط مصر میں برطانیہ کے ہائی کمشنر سر بین اور کسی قسم کے شک و شہبے سے بالا۔'' تا ہم اس نے بطوراحتیاط ترکوں کے خطوط مصر میں برطانیہ کے ہائی کمشنر سر بین اللہ ونگیٹ کو تھیج دیے اور بوچھا، ان میں کتنی صدافت ہے۔

ونگیٹ اور فارن آفس کے درمیان ٹیلی گراموں کا نتادلہ ہوا اور آخر کار ونگیٹ کوحکم ملا کہ وہ حسین کو درج ذیل جواب بھیج دے۔ ''ترک،عربوں اوران کی حلیف پورپی طاقتوں کے درمیان بداعتادی کا بیج بونا چاہتے ہیں۔۔۔ہرمیجسٹی کی

حکومتی ہز ہائی نس سے کئے ہوئے وعدوں کی پھرسے تجد پدکرتی ہے۔''

جمال باشا کے جانشین نے '' سائیکس پر کائے''معاہدےاوہ متن شائع کر دیا جوروسیوں نے جاری کیا تھا، فارن آ فس مخصے میں پڑ گیا۔قریب تھا کہ وہ اقرار کر لیتا کہ ونگیٹ کی ہدایت اور پھر فارن سیکرٹری مسٹر بالفور کی منظوری سے

جدہ میں برطانوی ایجنٹ کے ذریعے ایک تحریر حسین کو بھیجے دی گئی۔ تیجر یک حیلہ بازی،غلط بیانی اور جھوٹ کا شاہ کارتھی۔

برطانوی حکومت نے کھا تھا۔ کہ بیہ معاہدہ محض ایک حال تھی اس کا مقصد بیرتھا کہ اتحادی طاقتوں کوتر کوں کےخلاف جنگ جاری رکھنے میں دفت پیش نہآئے اور بیرمعاہدہ اعجملی طور برمردہ ہو چکاہے۔

# لارنس کی پرفریب ذهانت

حجاز میں لارنس کااینے فرانسیسی ہمزاد کرنل ایڈور ڈبغے موند سے اس بات پر تصادم ہو گیا کہ عرب بغاوت کاراستہ کیا ہونا جاہئے۔ کرنل بغے مونداس مثن کا انجارج تھا جو تمبر ۱۹۱۷ء میں فیصل پر برطانیہ کے اثرات کا توڑ کرنے کے لئے جدہ بھیجا گیا تھا۔ بغے موند نہصرف پیثیہ ورسیاہی تھا بلکہ عالم بھی وہ مراکش اورالجزئر میں خد مات انجام دے چکا تھا اورعر بی زبان بڑی روانی ہے بولتا تھاا گروہ اینے مقصد میں کامیاب ہوجا تا ،تولارنس آف عربییا کی داستان جنم نہ لیتی اورلارنس، پرنس آف مکهاورصحرائی را بن مِدْ جیسے القابات سےمحروم رہتا۔ بینے موند کا خیال تھا بغاوت منظم اور با قاعدہ ہونی جاہئے اوراسے کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ عربوں کی مدد کے لیے برطانوی اور فرانسیسی فوجی دستے بڑی تعداد میں بھیجے جائیں ۔ کرنل موند کی اس تجویز سے اکثر برطانوی ماہرین بھی متفق تھے۔ کیونکہ یہ خیال عام تھا کہ بدوتر کوں کی منظم فوج کے مقابلے میں گھہز نہیں سکتے ، کیکن لارنس نے اس تجویز کی شدید مخالفت کی اور کہا ، بدووں نے اجنبیوں خصوصاً بے دینوں کواینے ملک میں درآتے دیکھا تو وہ فوراً الگ ہوجا کیں گےاس لئے جنگ بے قاعدہ اور غیرمنظم طرز پر ہونی چاہئے اور وہ بھی زیادہ تر عرب خودلڑیں، تاہم اتحادی اسلحہ، روپیہ پیسہ،خوراک اور چندایک انگریز افسران کی امداد کے لئے مہیا کریں۔لارنس کی تجویز مان لی گئی۔ بینے موندا پنی خوراک کی پوری تا ئید حاصل نہ کر سکا۔

#### خشت بنیاد کلیسابن گئی خاک حجاز

لارنس این مرضی کےمطابق بغاوت کی پالیسی متعین کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔اب اس کوکسی ایسے کامیاب ا قدام کی ضرورت تھی جس سے اس کی دانائی کا اظہار ہو۔ بیہ مقصداس نے جولائی ۱۹۱۷ء میں بحیرہ قلزم کی بندرگاہ عقبہ پر

فبضه کرے حاصل کرلیا۔

لارنس ابھی'' وج''میں فیصل کے کیمپ میں تھا کہ حویطاط قبیلے کا شخ عودہ بغاوت میں شامل ہوگیا۔اس نے عقبہ پر حملے میں نمایاں کر دارادا کیا۔ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ پورامنصوبہ دراصل اسی کا تیار کر دہ تھا نہ کہ لارنس کا کچھاورلوگ اس کا سہرافیصل کے سرباندھتے ہیں۔

سیم ممکنی کا اواء کو' وجہ' سے ثمال کی طرف روانہ ہوئی اس میں لارنس کے علاوہ عودہ شریف ناصر (بغاوت کے پر جوش لیڈروں میں سے ایک ) دوشامی نصیب البکر کی اورز کی درو بی اوررا کفلوں سے سلح تین اونٹ سوار تھے۔ لارنس نے زین کے تھیلوں میں میس ہزار سونے سکے بھی ساتھ رکھ لئے تھا تا کہ بغاوت کو دور دور تک پھیلا یا جا سکے۔ اس چھوٹے سے دستے نے دنیا کے گرم ترین اورلق ودق صحرامیں دوسومیل کا فاصلہ طے کیا اور وادی سرحان پہنچ گیا جہاد عودہ ، ناصر اور دونوں شامی مقامی قبیلوں کو فیصل کی مدد پر آمادہ کرنے میں مصروف ہوگئے۔ دوسری طرف لارنس جیسا کہ اس ناصر اور دونوں شامی مقامی قبیلوں کو فیصل کی مدد پر آمادہ کرنے میں مصروف ہوگئے۔ دوسری طرف لارنس جیسا کہ اس نے ''دوانائی کے ستون' میں بیان کیا ہے۔ ملک کے ثمال کی طرف لمبسفر پرتن تنہا نکل کھڑا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ شام کے از سرنو جائز ہے سے پچھٹی جنگی چالیس آنرمانے کا موقع ملے گا جوسلیسی جنگوں اور پہلی عرب فتح کے واقعات سے اس کے ذہن میں انجری تھیں۔''لارنس ۵ سے ۱۲ جون تک کیمپ سے غائب رہا۔ یہ دمشق کا وہ مشہور سفر تھا جو ابھی تک مناز عہ فیہ ہے۔

لارنس کے بہت سے سوانح نگاراس کے سفر دمشق کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ سلمان موسیٰ کا دعویٰ ہے کہ اس نے لارنس کے دوعرب ساتھیوں نصیب البکری اور فیض الحسین اور بعض دوسرے عربوں کا انٹر و بولیا جن کا اس سے کچھ نہ کچھ تھے تھا تھا۔ نہیں ہوا تھا جب کہ فیض کے کچھ نہ کچھ تھا کہ ''کیالارنس کوئی پرندہ تھا جب کہ فیض کے خیال میں اسے مخضر عرصے میں اتنا لمبا فاصلہ طے کر ناممکن نہیں اس نے بوچھا کہ ''کیالارنس کوئی پرندہ تھا ؟''اس نے بید دلیل بھی دی کہ بیسفراس لئے بھی ناممکن ہے کہ لارنس چوہیں گھٹے بھی خود کو بوشیدہ نہیں رکھ سکتا تھا اور باسانی بیچان لیا جا تا ،خصوصاً ایسے علاقے میں جہاں کے لوگ بے حد بیس میں ، پھر جب بھی عربوں سے وابستہ کوئی انگریز کسی مشن پر جا تا تو شریف یا شریف کا کوئی قابل اعتماد عرب اس کے ہمراہ ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مہم میں لارنس کے عرب ساتھی کون تھے؟ وہ کہاں گھ ہرے اور انہوں نے خوراک کہاں سے حاصل کی؟ پھر لارنس نے ''دانائی کے سات ساتھی کون تھے؟ وہ کہاں گھاوت' میں اتنی اہم مہم کا ذکر جبہم الفاظ میں کیوں کیا؟ اس سے یہی نتیجہ نگلتا ہے کہ دمشق کا سفر ستون' اور ''صحرا میں بعناوت' میں اتنی اہم مہم کا ذکر جبہم الفاظ میں کیوں کیا؟ اس سے یہی نتیجہ نگلتا ہے کہ دمشق کا سفر

تاريخ نجد وحجاز

' محض من گھڑت افسانہ ہے۔

# چه ارزان فروختند؟

۱۹۱۶ و نے ۱۹۱۶ و عقبہ کی مہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوگئ۔اب دستے میں پانچ سوافراد تھے،انہوں نے ۱۹ جولائی کوابااللمان میں ترکوں پر جملہ کر دیا۔تھوڑی دیر کی بے نتیجاڑائی کے بعد عودہ نے شتر سواروں کے ساتھ ترکوں پر یلغار کر دی اور تھمسان کی جنگ شروع ہوگئ۔لارنس نے افراتفری میں اپنے ہی اونٹ کے سرمیں گولی مار دی تو ہواس کے نیچ کچلے جانے سے بال بال بچا۔میدان عربوں کے ہاتھ رہا۔ تین سوترک مارے گئے اور ایک سوساٹھ قیدی بنے ۔۔۔ جب کہ صرف دوعرب ہلاک ہوئے۔اباللمان کی فتح کے بعد عقبہ خود بخو دزیر ہوگیا اور ۲ جولائی کو اس پر عربوں نے قبہ کی فتح کے بعد عقبہ خود بخو دزیر ہوگیا اور ۲ جولائی کو اس پر کے بعد عقبہ خود بخو دزیر ہوگیا اور ۲ جولائی کو اس پر کے بعد عقبہ کی فتح کے معالمی قالم میں تاہرہ پہنچ گیا۔عقبہ کی فتح کا مطلب تھا کہ مدینہ کی ترک فوجوں کے ساتھ را بطے کا فاصلہ چے سومیل اور بڑھ گیا۔

•اجولائی ۱۹۱۷ء کولارنس نے عرب بیور و کور پورٹ دی جس میں اپنے سفر دشق کا بھی ذکر کیا اور لکھا کہ وہ دشق میں دہوں کی انوں کے بیچھے جا کرترک فوج میں موجود عرب علی رضا الرکا بی سے ملا۔ اس نے مختلف علاقوں میں عرب شیوخ سے بھی ملاقات کی اور ان کی ہمدر دیوں کا پتہ چلایا۔ دشمن کی جنگی پوزیشنوں کی جاسوسی کی ۔ کئی مقامات پر جاز ریلوں کو فقصان پہنچایا اور ایک ٹرین تباہ کی ۔

یہ بلاشبہ ایک نمایاں کارنامہ تھا چنانچے سرر بجنالڈونگیٹ نے لارنس کے لئے''وکٹوریہ کراس'' کی سفارش کی۔ لیکن چونکہ بیکارنامہ اس اعزاز کے لئے مخصوص شرائط پوری نہ کرتا تھا یعنی کوئی افسر اس کارنامے کا عینی شاہد نہ تھا اس لئے اس سفارش پرعملدرآ مدنہ ہوسکا۔

اگست ۱۹۱۷ء میں فیصل اس کی فوجوں اور لارنس کو ومکیٹ کی کمانڈ سے نکال کر جزل ایکن بی کی کمان میں دے دیا گیا۔ اس تبدیلی نے فیصل اور لارنس کو حجاز کی آزادی کے محدود ملٹری آپریشن سے عالمی سیاست اور عالمی جنگ کے وسیع اور پیچیدہ میدان میں لاکھڑا کیا۔ ایکن بی کی ماتحتی میں لارنس کے لئے فضا بری سازگار تھی جس سے اس نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں خصوصی مراعات اور لامحدود اختیارات کے ساتھ دولا کھ پونڈ سونے کی شکل میں اسے دیئے گئے۔ اس سونے نے عرب بغاوت کی کامیا بی میں کیا کردارادا کیا بیامراب کوئی راز نہیں رہا۔۔۔سلیمان موسیٰ کا کہنا ہے' نیدووں میں لارنس کی شہرت اور قدرومنزلت کا باعث صرف سونا تھا انہوں نے سوچیا ہوگا کہ جس شخص

کے قبضے میں اس قدر خطیر رقم ہے وہ ضرورا پنی حکومت کا اہم فرداور بے پناہ اختیارات کا ما لک ہوگا۔

لارنس کی موت کے بعدر بجنالڈ ونگیٹ نے لکھا:

اس گرفتار کا ذمہ دارعبرالقا دراوراس کے بھائی سعید کوٹھہرا تاہے۔

''عرب آپریشن کی کامیابی کا واحد سبب وہ رقم تھی جو میں اسے بڑی مقدار میں بھیج رہا تھا۔ نہ کہاس کی شخصی بر جرات وہمت اورسو جھ ہو جھ"

ا کتوبر میں لارنس نے برموک کے ریلوے میل کواڑانے کی کوشش کی۔وہ ثنال اورفلسطین کےمحازیرتر کوں کے درمیان مواصلات کا واحد ذریعه کاٹ دینا چاہتا تھا۔ابھی وہ بارودر کھ ہی رہا تھا کہ سنتری چوکنا ہو گیا اورمشن نا کام رہا۔ یرموک کی اسمہم میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔عبدالقادر نامی ایک عرب الجزائر میں پیدا ہوا تھا۔اجا نک لارنس سے الگ ہوکر روپیش ہو گیا۔ بغے موند نے لارنس کوخبر دار کیا تھا کہ عبدالقا درتر کوں کا ایجنٹ ہے۔اس وفت لارنس نے توجہ نہ دی لیکن اب اسے بھی شک پڑ گیا۔ تاہم وہ تر کوں کے مواصلات کے مرکز ورع کی جاسوسی کے لئے چل پڑا۔ایک بوڑھے کسان کے ہمراہ بھٹے پرانے عربی لباس میں وہ قصبے میں داخل ہوا، جہاں ترکوں نے اسے بکڑلیا۔ لارنس اپنی

# ترکوں کی مشکلات

جنوری ۱۹۱۸ء میں لارنس نے طفیلہ کے معرکے میں حصہ لیا۔اس نے عرب بیوروکو جور پورٹ جھیجی اس کے مطابق اس معرکے میں جنگی حالیں اس نے تشکیل دی تھیں۔اس میں نوسوافسروں اور جوانوں پرمشتل تین ترک انفنٹری بٹالین نے حصہ لیا۔ جن میں سے جارسو کھیت رہے اوراڑ ھائی سوقیدی بنالئے گئے۔اس کارنامے برلارنس کو ڈی ایس او ر(Distinguished Service Order) دیا گیا۔ جولائی تک غیر منظم عرب فوج بتدریج با قاعده فوج میں تبدیل ہوگئی (بغے موند،اس عرصے میں دل شکستہ ہوکر واپس فرانس جاچکاتھا)اب فیصل کی فوج میں تین سوشتر سواروں کا دستہ ۳۵ سرنگ اڑانے والےمصری، ۳۰ گورکھا تو پیکی اور ۱۳۰ اافریقی تھے اور جالیس انگریز (جن کی سپر د داری میں آرٹلری اور مشین گنوں ہے آراستہ بکتر بند گاڑیاں تھیں ) تھے۔

9 متمبرکواملن بی ترکوں برآ خری وارکرنے کے لئے تیارتھا۔اکیسویں کورنے ترکوں کے کمزور بائیں باز ویرحملہ کیا اورانہیں پیچھے مٹنے پرمجبور کر دیا۔ جنگ کے دوسرے دن تک برطانوی فوج ترکوں کی ساتویں اور آٹھویں آرمی کوتین اطراف سے گھیرے میں لے چکی تھی۔اب صرف اردن کی سمت کا راستہ کھلا رہ گیا تھالیکن ادھربھی بیسیویں کور کے

ڈویژن تیزی سے جمع ہور ہے تھے۔ دوسری طرف دریائے اردن کے بارپہاڑی علاقے میں عرب فوجیس ترکول کی سینڈ کور کی طرف سے بڑھ رہی تھیں ۔ان حالات میں ترکوں کے لئے شال کی طرف پیچھے مٹنے کے سواکوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ دُشق کاسقوط چندروز کی بات تھی۔شریف حسین کواپنی خواہشات کی تکمیل کی مزل سامنے نظر آ رہی تھی۔انگریزوں کے وعدوں کےطلسم میں گرفتار پیخف سمجھتا تھا کہ شام کامستقبل اس کےاپنے ہاتھوں میں ہے۔ دوسری طرف انگریز حکام بھی مضطرب تھے کہ اسے حقیقت حال سے کس طرح آگاہ کیا جائے خاص طور پرجدہ میں برطانوی ایجنٹ لیفٹینٹ کرنل ہی ای ولسن کچھ زیادہ ہی پریشان تھا اور اس نے خفیہ خطوط کے ذریعے ونگیٹ کواس صورتحال ہے آگاہ کیا اس دوران ان کلیٹوں نے سائیکس کولکھا۔

"فوادالخطيب قاہرہ بننج چکا ہےاوراس کی گفتگوسے پتہ چلتا ہے کہ شریف اصل صورتحال سے بالکل بخبر ہے اور ہے کہ شام اور عراق کسی شرط کے بغیرا سے ل جا نمیں گے۔''

#### وعدوں کا نیا جال

آخر کار جون ۱۹۱۸ء میں برطانوی ڈپلومیسی کے زیراثر ساتھ نیشلسٹ لیڈروں نے قاہرہ میں اعلان کیا کہ وہ حسین کو بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے ان کی نظروں میں وہ ایک بدواور ناتج بہ کارشخص ہے۔ غالبًا سائیکس پرکاٹ، معامدے برتز کوں کے بردیپیکنڈےاوراعلان بالفور کی وجہ سےا نیگوعرب تعلقات میں جوگڑ بڑپیدا ہوگئی تھی اسے دور کرنے کے لئے برطانوی حکومت نے عربوں سے کچھ نئے وعدہ کرنا ضروری سمجھا، چنانجے ان کا اعلان ایک دستاویز میں کیا گیا جسے'' ڈیکلریشن آف دی سیون'' (سات قوم پرست لیڈروں کا اعلان) کا نام دیا گیااس کی ایک کا بی حسین اور فیصل کوبھی بھیجے دی گئی۔اس اعلان کے دوبڑے نکات بیہ تھے کہ جوعرب علاقے جنگ کے آغاز سے قبل آ زاد تھے،وہ اسی طرح آ زادر ہیں گےاور عربوں کے آ زاد کرئے ہوئے علاقوں میں''ان کی مکمل آ زادی اورا قتد اراعلیٰ'' کو برطانوی حکومت تسلیم کرے گی۔ باقی علاقوں میں رعایا کی رضا مندی کے مطابق حکومت تشکیل دی جائے گی۔ یہ وعدے س قدر بےسرویااور بے معنی تھاس کا جائزہ ہم آ گے چل کرلیں گے۔

اس اعلان نے معاملے کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ بنا دیااس کا پیمطلب تھا کہ سائیکس پر پاٹ معاہدہ ختم ہو چکاہے؟ کیا فرانسیسیوں کے مفادات نظرانداز کردیئے گئے؟

اتحادی افواج کے پہلے دیتے کے دمشق میں داخل ہونے سے یانچ روز قبل فارن آفس نے ونگیٹ کو درج ذیل

ٹیلی گرام ارسال کیا''اگر جزل ایلن بی دُشق کی طرف پیش قدمی کرے تو ۱۹۱۲ء کے انیگو، فرانسیسی معاہدے کی کھیل ہر ً چیز برمقدم ہوگی ممکن ہوتو وہ فرانسیسیوں کے ساتھ مل کرعرب انتظامیہ سے کام چلائے ہم نے اس سلسلے میں اسے تار بھیج دیاہے۔''

چنانچہ جب آسٹریلین جزل ہیری چاول نے جودمشق کی طرف پیش قدمی کرنے والی سوار فوج کی قیادت کررہا تھا، یوچھا کہ شہر پر قبضے کے بعداس کی انتظامیہ کا کیا کیا جائے۔توالین بی نے جواب دیا۔ 'جمہیں معلوم ہے سروشکم میں ہم نے کیا کیا تھا؟ بالکل وہی کچھ یہاں کرنا ہوگا؟ ترک والی (سول گورنر) کوطلب کرو، اسے حسب سابق انتظام چلانے کی ہدایت دواور ضرورت کے مطابق اسے پولیس مہیا کردو۔''

پھر چاول نے بوچھا:''عربوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ افواہ ہے کہ وہ شام کانظم ونسق سنجالنا چاہتے

املن بی نے جواب دیا: ''مجھے خبر ہے لیکن تمہیں میراانتظار کرنا پڑے گا۔اگراس دوران فیصل گڑ بڑ کرے، تو لارنس کے ذریعے اس سے نبٹ سکتے ہو، جو کہ تمہارامد دگار آفیسر ہوگا۔''

فیصل بلاشبہہ گڑ بڑ پیدا کرنے والا تھا، کین لارنس ہے اس کے نبٹنے کی جوتو قع کی گئی وہ غلط تھی، بلکہ فیصل کے اقدامات کی پشت پرلارنس کا ہاتھ کا م کرر ہاتھا۔ایلن بی کواس کی خبر دیر سے ہوئی۔

اتحادی دشق کے دروازے پر پہنچ گئے اور لارنس، چاول اورالجزئری بھائیوں عبدالقادراور سعید کے درمیان چپقاش شروع ہوگئی اس کہانی کا آغاز اندرون شہرسے ہوا۔

•٣ تتبر ١٩١٨ء كوفوج نے خبر داركيا كه شهر كاسقوط بس چند گھنٹوں كا منتظر ہے۔ شہر كى ترك انتظاميہ نے كاغذات سنجالے اور شہر چھوڑ دیا۔ روانگی سے پہلے گورنر نے الجزئری لیڈر سعید کو بلوا بھیجااور بتادیا کہ ترک شہرخالی کر گئے ہیں۔ سعید نے فوراً گورنمنٹ ہاؤس پرشاہ حسین ہاشمی پر چم لہرا دیا بھکومت کی صوبائی کونسل تشکیل کی اور حسین کے نام پرشام کی خود مختاری کا اعلان کردیا۔ بعداز اں اس نے شام اور لبنان کے بڑے بڑے شہروں میں تارروانہ کرکے ترک فوجوں کی والیسی کی اطلاع دی اور حسین کے نام پر عرب انتظامیہ بنانے کی ہدایت کردی۔

# شام تک اتحادی فوجیں شہر کے باہر آپنچیں ۔سب ہے آگے چودھواں کیولری بریگیڈتھا،جس کے پیچھے شریف

ناصر کی کمان میں عرب فوج تھی۔'' دانائی کے سات ستون'' میں لارنس نے دعویٰ کیا ہے کہ عرب سب سے پہلے شہر میں داخل ہوئے کیکن جزل حاول اس سے متفق نہیں۔اس کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ایک آسٹریلین بریگیڈ اورانڈین کیولری کی ایک رجمنٹ شہر میں داخل ہوئی اورا گلے روزیعنی کیما کتو برکولا رنس اورعرب فوج کینچی۔

۲۵ ستمبر کوایک کا نفرنس میں جزل یلبنی نے دمثق پر قبضہ کرنے کے لئے حیاول کےمنصوبہ بےمنظور کئے اور فیصل اوراس کے دستوں کواردن کے مشرق میں میجر جنزل سر جارج باروکی کمان میں سونپ دیا۔ لارنس رابطہ افسر کی حثیت سے کام کرر ہاتھا۔ ۳۰ تتمبرتک بیواضح ہوگیا کہ دمشق پر پیش قدمی چاول کرے گا اور بارو کا ڈویژن ریز ورمیں رہےگا۔ جونہی لارنس کواس حقیقت کا پیۃ چلا وہ کیم اکتوبر کی صبح کسی کو بتائے بغیر بارو کے کیمیے سے غائب ہو گیا۔وہ دمشق کی فتح میں پیھیے نہیں رہ سکتا تھا۔ جاول کولارنس کی غیرحاضری کی خبرساڑ ھےسات بجے ملی، جب وہ بارو سے ملنے

عاِ ول لکھتا ہے:'' میں بلاتا خیر د<sup>م</sup>شق کی سول انتظامیۃ شکیل دینے کے لئے بے چین تھا کیکن میراوا حدسیاسی مشیر غائب ہو گیا تھا۔'' چنانچہاس نے خودشہر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے لارنس مل گیا۔اسے عربوں کے ایک جو شلے ہجوم نے گیررکھا تھا۔ان میں سے ایک کا تعارف لارنس نے شکری یاشا کے نام سے کرایا۔ حاول لکھتاہے:۔

''لارنس نے اپنی غیرحاضری کا بہانہ یہ بنایا کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر (اسے ) حیا ول کومطلع کرنا حیا ہتا تھا پھر اس نے بتایا کہ شکری دمشق کا گورنر ہے۔ میں نے کہامیں ترک گورنر سے ملنا جا ہتا ہوں۔ کیاتم اسے بلواسکتے ہو؟ ''ترک گورنرایک روزیہلے جاچکا ہے اورشکری کوشہریوں کی اکثریت نے منتخب کیا ہے۔''لارنس کا جواب تھا۔ میں نے کمانڈرانچیف کی طرف سے شکری کی تقرری منظور کرلی اور لارنس کورابطہا فسرمقرر کر دیا اور ہدایت کی کہوہ پتہ کرے، انتظامیہ کوکس قدر پولیس در کارہے۔''

لارنس نے پہلاراؤنڈ جیت لیاتھاا بکعرب دمشق کا گورنر بن گیااوروہ بھی لارنس کامنتخب کردہ۔

#### الجزائري برادران

اب امیر سعید کا حال سنیے تقریباً چھ بجے عرب فوج شہر میں داخل ہوئی۔ تووہ فیصل کے سینڈان کمانڈ،شریف ناصر سے ملااور کہا کہ وہ حکومت سنجال لے ، ناصر بیاراور تھ کا ہوا تھا۔اس نے پیش کش قبول نہ کی اور سعید کوحکومت کانظم ونتق چلانے کی تحریری اجازت دے دی۔لارنس کو پیزبر ملی تو وہ فوراً امیر سعید کے خلاف سرگرم عمل ہو گیا۔

لارنس، سعید کااس قدر مخالف کیوں تھا ۲۸ جون ۱۹۱۹ء کواس نے جی ایچ کیو قاہرہ کے چیف لیٹیکل افسر کے نام جوخفیہ رپورٹ جیجی اس میں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:''عبدالقادرایک جنونی مسلمان تھا اورشریف

کی انگریز نوازی کا شدید مخالف۔۔۔ایک رات وہ از رق سے رویوش ہو گیا۔۔۔۔اور درع میں ترکوں سے ملا۔اس

نے اپنے مشن سے انہیں آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں اورعلی اس ہفتے سرموک کا بلی اڑانے والے ہیں ، چنانچے ترک باخبر

ہو گئے اور ہماری مہم نا کام رہی ۔اس کے بعدعبدالقادر دمشق چلا گیا۔ میں تر کوں کی دفاعی پوزیش معلوم کرنے کے لئے بھیس بدل کر درع گیا جہاں پکڑلیا گیا، کیونکہ عبدالقادر نے گورنزکومیرا حلیہ بتا دیا تھا۔ گرفتاری کے بعد مجھ بربے پناہ

تشدد کیا گیااورگورنر نے میر بےساتھ بذعلی کی۔ مجھے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچادیا گیا جہاں سے میں فرار ہوگیا۔گورنر اینے فعل براس قدرنا دم تھا کہاس نے بھی اپنی حکومت کومیری گرفتاری اور فرار کی رپورٹ نہ دی۔

''میں ازرق کے راستے عقبہ واپس چلا گیا۔۔عبدالقادر کو جب خبر ملی که تر کوں نے دمشق خالی کر دیا ہے تو وہ فوراً

وہاں پہنچااورحکومت کی باگ ڈورسنجال لی، جب ناصراور میں پہنچے،تو عبدالقادراورسعیداییے مسلح ملازموں کےساتھ ایک قطار میں بیٹھے تھے۔فیصل نے مجھ سے درخواست کی کہاسے ان لوگوں سے چھٹکارا دلواؤں میں نے انہیں ملے

جانے کوکہااور بتایا کے علی رضا کی واپسی تک شکری الا یو بی گورنر ہوگا۔عبدالقادر نے جانے سے انکار کر دیااورکوٹل چیمبر میں مجھے خنجر گوبینے کی کوشش کی لیکن عودہ لےاسے نیچے گرالیااورنوری شلان نے مجھےرومکہ قبیلے کی پناہ میں دے دیا۔

''اگرشام میں کوئی بھانسی کامستحق تھا، تو وہ یہی دو بھائی تھے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ سعید کواس قدر ڈھیل دی گئی

ہے۔صرف یہی حقیقی اسلامی اخوت کاعلمبر دار (یان اسلامٹ ) ہے اور ہمارے لئے دشواریاں پیدا کرسکتا ہے''

دوسری طرف دونوں الجزائری بھائی بھی لارنس ہے شدیدنفرت کرتے تھے وہ اسے سجھتے تو عرب ہی تھے الیکن ا یک تو وہ ملحد تھا۔ دوسرے انہیں یقین تھا کہ وہ انگریزوں کا جاسوں ہے۔اسی لئے جب عبدالقادرکو گو لی مار دی گئی تو

لوگوں نے اس شبے کاا ظہار کیا کہ اس قبل کے پس پر دہ لارنس کا ہاتھ تھا۔

### ڈرامے کا ایک منظر

۱۱۳ کتوبر کوایلنبی دشق پہنچا اور جاتے ہی حاول کو بلوا بھیجا۔اسے بتایا کہ فرانسیسیوں کے ساتھ معاملات الجھ گئے ہیں۔اس لئے وہ فوراً فیصل سے ملنا جا ہتا ہے جا ول نے فیصل کولا نے کے لئے اپنے ای ڈی تی کورولس رائس میں

فیصل اورایلنبی کے درمیان کیابات چیت ہوئی؟اس کی تین تاریخی شہادتیں محفوظ ہیں جوایلنبی لارنس اور حیاول نے الگ الگ تیارکیں ۔ایلنبی کابیان بالکل مخضر ہے۔

'' میں نے متعلقہ اسٹاف کی موجود گی میں شریف فیصل کو بتایا کہ میں اردن کے مشرق میں دشق سے معان تک کے علاقے میں عرب انتظامیہ تعلیم کرنے کو تیار ہوں مگر وہ فوجی انتظامیہ کی صورت میں میرے سپریم کنٹرول میں ہوگی۔ میرے مقرر کردہ دورابطه افسر،ایک انگریز اور دوسرا فرانسیسی میرے اور عرب انتظامیہ کے درمیان را بطے کا کام کریں گے، جب تک ملٹری آپریشن جاری رہیں گے۔سپریم کمانڈ میرے ہاتھ میں رہے گی۔ میں نے پیر حقیقت بھی فیصل پر

واضح کر دی که برطانیهاور فرانس کی حکومتوں نے فلسطین اور شام میں اتحادیوں کے شانہ بشانہ مشتر کہ دمشق سے نبر دآ زما

عرب فوج کی محارب (شریک جنگ حیثیت تسلیم کرلی ہے)۔''

اسى ايلنبى نے ونگيك كوايك خط ميں لكھا:

''میں نے بیفیصل کوخبر دار کر دیا ہے کہ ذاتی حیثیت میں وہ سول گورنمنٹ میں کسی قتم کا کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اسےاب آ رام کرنا، اپنی فوج کی نفری بڑھا نا اوراسے آئندہ پیش قدمی کے لئے تیار کرنا چاہئے۔''

لارنس نے'' دانائی کےسات ستون'' میں اس واقعے کے شمن میں حسب عادت بے برکی اڑائی ہے اوراصل معاملہ گول کر گیا ہے۔

چاول نے اس ڈرامے سے اپنے سپاہیا نداز میں یوں پر دہ اٹھایا ہے۔

'' فورا كانفرنس بلائي گئي جس ميں جزل سرايُّد منڈ ايلنبي ميجر جزل سرائِس بولس، چيف آف ساف اي اي ایف، بریگیڈئیر جزل می اے می گڈوین خود، میرا چیف آف ساف، شریف ناصر، نوری بے السعید، امیر فیصل کا قائم

مقام چیف آف سٹاف، شریف ناصر سیکنڈان کمانڈ حجاز فورسز، لیفٹینٹ کرنل بی سی جوئس، لیفٹینٹ کرنل ٹی ای لارنس،

میجراسٹرلنگ،کیپٹن ینگ اورعرب بیوروقا ہرہ کے لیفٹیننٹ کرنل کارن والسن شریک تھے۔ لارنس ترجمان کے فرائض اوا کررہا تھا۔ کما نڈرا نچیف نے فیصل سے کہا:

ا۔ فرانس، شام پریاسباں طاقت ہوگی۔

۲۔ فیصل اپنے باپ حسین کے نمائندے کی حیثیت سے فرانس کی رہنمائی اور معاشی سر پرسی میں شام کی انتظامیہ

سنجالےگا۔ (شام میں لبنان شامل ہوگانہ لسطین )

س۔ فیصل لبنان سے کوئی واسطنہیں رکھے گا۔

فیصل کوفوراً فرانسیسی رابطها فسرر کھ لینا چاہئے جولارنس کے ساتھ مل کر کا م کرے گا۔

فیصل نے اس پرشد پداعتراض کیا۔اس نے کہااسے برطانیہ کی مدد قبول ہے۔لیکن فرانس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ایلنبی کے فرستادہ مشیر نے تواہے بتایا تھا کہ شام، لبنان سمیت عربوں کو ملے گا۔اس نے ریبھی کہا کہ بندرگاہ کے بغیر ملک اسے قبول نہیں ۔اس نے فرانسیسی رابطہ افسریا فرانس کی رہنمائی حاصل کرنے سے بھی ا نکار کر دیا۔

چیف، لارنس سے مخاطب ہوا۔

'' کیاتم نے اسے نہیں بتایا تھا کہ شام ، فرانس کے زیر جمایت ہوگا؟

''نہیں جناب، میں اس بارے می*ں کے نہیں جانتا۔*''لارنس نے جواب دیا۔

اس ير چيف نے کہا:''ليکن تمهيں بيتو خبرتھي كه لبنان ہے فيصل كا كوئي واسطة نبيں ہوگا۔''

'' نہیں جناب، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔''لارنس نے کھرنفی میں جواب دیا، کچھ دہر بحث وتمحیص ہوتی رہی۔آخر چیف نے فیصل سےصاف صاف کہد یا کہ میں ( یعنی سرایڈ منڈ ایلنبی ) کمانڈ رانچیف ہوں اور فیصل اس وقت میر ہے

ماتحت ایک لیفٹینٹ جزل ہے۔

اسے میرےاحکام کی بے چون و چرافٹیل کرنی ہوگی۔ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی اور معاملہ طےنہیں ہوتا ، اس وقت تک اس (فیصل ) کوموجودہ صورتحال قبول کرنا ہوگی ۔فیصل نے اس فیصلے کو مان لیااوراینے صاحبین کے ساتھ رخصت ہوگیا۔لارنس و ہیں رہا۔

فیصل جاچکا تولارنس نے چیف سے کہا:''میں فرانسیسی رابطہا فسر کے ساتھ مل کر کا منہیں کرسکتا اور انگلینڈوا پس جانا جا ہتا ہوں۔''ہاں، مجھےتم سے اتفاق ہے۔' چیف نے کہا اور لا رنس کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعدایلنبی بھی کار میں طبر بهروانه ہوگیا۔

# نیا اعلان، پرفریب وعدیے

لارکس یونہی کندن نہیں گیا تھا۔اس کے پیش نظر خاص مشن تھا۔راستے میں وہ قاہرہ میں رکااور ونگیٹ سے طویل ملاقات کی ۔ لندن پہنچ کرلارنس نے دو ہفتے کے اندر حکومت کو ایک حیرت ناک منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے میں اس تجویز کیا کہ سائیکس پیکاٹ معاہدہ ترک کر دیا جائے اور (حجاز کوچھوڑ کر) عرب کی تین ریاشیں بنا دی جا کیں زیریں میسو پوٹیمیا عبداللّٰد کو بلائی میسو پوٹیمیا زید کواور شام فیصل کو دے دیا جائے۔میسو پوٹیمیا کی دونوں ریاستیں برطانوی مفادات کے تابع ہوں گی اورزیریں میسو یوٹیمیا یرعملاً برطانیکا کنٹرول ہوگا۔

سائیکس پیکاٹ معاہدے کی طرح بیمنصو بہتھی عربوں کے لئے قابل اعتراض تھا۔اس منصوبے نے مشرقی وسطیٰ کے بہترین علاقے کاٹ دیئے اورانہیں غیرعرب کے کنٹرول میں دے کرایک بڑی اورخود مختارعرب مملکت کا تصورملياميك كرديا\_

لارنس کا بیمنصوبہ سائیکس پیکاٹ کے منصوبے سے بھی بڑھ کر برطانوی مفادات کا محافظ تھا۔ دوسری طرف فرانسیسی، سائیکس پریاٹ منصوبے کوایک کمچے کے لئے بھی منجمد تصور کرنے کو تیار نہ تھے اور جس وقت انگریز شام میں تر کول کی آخری مزاحمت سے نبرد آز ماتھے وہ اس معاہدے کوروبہ کل انے کی زور شور سے جدوجہد کرر ہے تھے۔شکری یا شاجسے فیصل کی آمد تک لارنس نے دمشق کا گورنر بنایا تھا۔ فیصل کے آتے ہی بیروت روانہ ہو گیا، وہاں اس نے گورنمنٹ ہاؤس پر حجاز کا پر چم لہرایا اور حسین کی عملداری کا اعلان کر دیا۔ایکنبی کے دوستوں نے آ کر حجاز کا پر چم اتارا اور فیصل کے آ دمی بغاوت کی دھمکیاں دینے لگے۔ چنانچہ برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں کو ایک نیا اعلان کرنا پڑا، جس کو بڑے وسیع پیانے پر پھیلایا گیا۔ بازاروں میں منادی کی گئی اور ناخواندہ علاقوں میں پڑھ پڑھ کرسنایا گیا۔

اس نئے اعلان میں بڑے دل خوش کن وعدے کئے گئے کہا گیا کہ ترکوں کی غلامی کا جواا تار نے والی آبادی کو ا بنی مرضی ہے تو می حکومت تشکیل دینے کاحق ہوگا اوراس حکومت کوحق خودا ختیاری حاصل ہوگا۔اعلان میں برطانیہ اور فرانس دونوں نے متفقہ طور پریپہ وعدہ کیا کہ وہ ایسی حکومتوں کے قیام میں ہرممکن تعاون کریں گے اوران کے وجود میں آتے ہی انہیں شلیم کرلیں گے۔

اس موضوع پراب جو کیبنٹ بیپرز جاری ہوئے ہیں ان ہے آشکارا ہوتا ہے کہ اعلان میں انگریزوں کے ذاتی محرکات کام کررہے تھے۔انہیں یقین تھا کہوہ امن کا نفرنس میں سائیکس پریاٹ معاہدے سے دامن چیٹرانے کے لئے اس اعلان کواستعال کرسکیس گے۔ بہر حال اعلان کےمحرکات جو کچھ بھی تھے اس کا فائدہ بیہ ہوا کہ شام میں حالات فوراً یرسکون ہو گئے ۔ چھ ماہ بعد یعنی امن کا نفرنس کے موقع برعر بوں کو بہتہ چلا کہ وہ کس سادگی سے دھوکا کھا گئے ہیں۔اعلان کی قدر و قیمت اس سیاہی سے زیادہ نتھی جوااستے تحریر کرنے میں صرف ہوئی تھی۔

اس عرصے میں لارنس بہت سرگرم رہااورسائیکس پریاٹ معاہدے کوسبوتا ژکرنے کے لئے اپنے گر دھما پتی جمعاً کرتار ہااور بڑی بےچینی ہے تر پ کے بیتے کی تلاش میں رہا جسے مار پلز میں استعال کر سکےاور پھرخلاف تو قع اس کا

رخ صیہونیوں کی طرف پھر گیا۔

#### صیھونیوں کے عزائم

ترکی کی متوقع شکست قریب دیچ کرصهیو نیول نے فلسطین میں اینے قومی وطن کے قیام کی تیاریاں شروع کر دیں۔جس کی برطانوی حکومت نے ان کے ساتھ ساز باز کررکھی تھی۔ دوسری طرف برطانیہ نے فلسطین عربوں کو دینے کا وعدہ بھی کررکھا تھا۔ چنانچہ ایک نئیمہم چل پڑی جس میں لارنس سب سے آ گے تھا۔ اس نے عربوں کونئ صورتحال قبول کریلینے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ وہ سمجھتا تھا فلسطین میں صہیو نیوں کے عزائم سائیکس پیکاٹ معامدے کا تو ڑ کر سکتے ہیں اور اس طرح فرانسیسیوں کومشرق وسطی سے نکالا جا سکے گا۔ دمشق سے واپس آئے چندروز ہوئے تھے کہاس نے کیبنٹ کی مشرقی تمیٹی کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انڈیا آفس نے اس کے خیالات پر فوراً گرفت کی ۔اور پھرمحکمہ جاتی جنگ شروع ہوگئی۔لارنس،فیصل کوامن کانفرنس میں شریک ہونے کے لئے پورپ آنے کی دعوت دیتا ہے۔لیکن جب فیصل مارسلز پہنچتا ہے،نو فرانس کی طرف سے لارنس کا برانا دشمن بینے موند، فیصل اورلارنس کاراستەروك لیتاہے۔

لندن میں لارنس، فیصل کوصیہونی لیڈر خانم وائز من سے دو بارہ متعارف کراتا ہے۔ تا کہ مشرق وسطی کے بارے میں اپنے ماسٹر پلیان کوآ گے بڑھائے ، پلان جس میں وہ یہودیوں کومرکزی کر دارا داکرنے کے لئے سامنے لاتا ہےاورجس میں فرانسیسی ہمیشہ کے لئے ڈوب جاتے ہیں۔

# یانچ متبادل راستے

جنگ عظیم کے نتائج نے ایک طرف سلطنت عثانیہ کے حصے، بخرے کردیئے اور پورپی طاقتوں کے سامراجی عزائم کا دائر ہشرق وسطیٰ تک پھیل گیا دوسری طرف صہو نیوں کوبھی فلسطین پر قبضہ کرنے کا راستہ ل گیا۔ جنگ سے پہلے صہیو نیوں نے ترک حکمرانوں سے''مقدس سرز مین'' میں آباد ہونے کی اجازت حاصل کرنے کی سرتو ڑ کوشش کی ،مگر نا کام رہے۔ جنگ شروع ہوئی اورصہیو نیوں کی سرگرمیوں کا مرکز برلن بن گیا ،کیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ بروشلم پر اتحادیوں کا کنٹرول ہوگا، چنانچہ ہوشیارصہیونی لیڈروں نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ پینگیں

ً بروها ناشروع کردی<u>ں</u>۔

برطانوی صهیونیوں کا سرخیل ممتاز سائنسدان اور کیمیا دان ڈاکٹر خانم وائز من تھا جوسیاست کی طرف بھی گہرا میلان رکھتا تھا۔ وائز من چھوٹے قد اور گھٹے ہوئے جسم، باریش اور مسحور کن شخصیت کا مالک تھا۔ بڑا ہی بےرحم اور مخالفوں کا خطرناک دشمن، برطانیہ کے سیاستدانوں میں اس کی موثر لابی پہلے سے موجودتھی۔اب اس نے لابی کا دائرہ وسیع کرنے کی جدوجہد شروع ہوئی۔

سب سے پہلے دسمبر ۱۹۱۳ء میں صہیو نیوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں طاقتوراپوزیشن سے ملاقات کی اور ہوم آفس کے انڈرسیکرٹری ہر برٹ سموئیل کے ذریعے اپنا کیس کا بینہ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ سموئیل نے ایک خفیہ اور کسی حد تک مبالغہ آمیز ممیورنڈم کے ذریعے بی خدمت انجام دی جسے اس نے ''فلسطین کامستقبل'' کا نام دیا۔ سموئیل کا کہنا تھا کہ ایک آزاد اور خود محتار یہودی ریاست کے قیام کا وقت ابھی تک نہیں آیا ، تاہم صہیونی سلطنت برطانیہ سے فلسطین کے الحاق کا خیر مقدم کریں گے۔ اس نے برطانیہ کو اس پر آمادہ کرنے کے لئے پرکشش دلائل دیئے اس وقت کے برطانوی وزیراعظم اسکوئھ نے میمورنڈم پڑھا اور اپنی ڈائری میں بینوٹ کھا:'' بیٹائکرڈ کا تازہ ایڈیشن معلوم ہوتا ہے۔۔۔۔ مجھے متاثر نہیں کر سکا، لیکن وہ ڈیزی کے پہندیدہ قول نسل ہی سب پچھ ہے کی عجیب و غریب میشیل ہے۔''

سموئیل کوکسی طرح وزیراعظم کے خیالات کا پہتہ چل گیااوراس نے میمورنڈم پرنظر ثانی کی اوراسے مبالغہ آمیز خیالات سے پاک کر کے دوارہ اس کی تشہیر شروع کر دی۔اب کے اس نے فلسطین کے لئے پانچ متبادل راستے پیش کئے۔

ا۔ فرانس سے الحاق۔ ۲۔ ترکوں کی تحویل میں رہنے دیا جائے۔ ۳۔ بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیا جائے۔ ۲۰۔ خود مختاری یہودی ریاست قائم ہو۔ ۵۔ برطانوی انتداب جس کے تحت یہودیوں کی آبادی کی حوصلہ افرزائی کی جائے۔ سموئیل نے جوجیوش کمیونٹی سے برطانوی کا بینہ میں لیا جانے والا پہلاممبر تھا، آخری راستے کی وکالت کی الیکن اسکوئٹھ اب بھی لاتعلق رہا، تا ہم معاملہ ختم نہ ہواور ۱۹۱۲ء میں سر مارک سائیکس نے صہیونیوں سے اس مسئلے پر گفت و شنید شروع کر دی یہودیوں نے رسی یقین دہانی کرادی کہ برطانیہ کی جمایت کے بدلے میں وہ فلسطین میں برطانوی انتداب قائم کرنے کے لئے کام کریں گے۔ چنانچہ ۲ نومبر ۱۹۱۷ء کو فارن سیکرٹری مسٹر بالفور نے وہ مشہوراعلان کیا جو

تاريخ ميں اعلان بالفور كہلاتا ہے۔ اعلان ميں كہا كيا تھا:

'' ہزمچٹی گورنمنٹ فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے حق میں ہےاوراس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے زبر دست کوشش کرے گی تا ہم ایبااقدام نہیں کیا جائے گا جس سے فلسطین کی غیریہودی آبادی کے شہری اور مذہبی حقوق متاثرہ ہوتے ہوں۔''

### دستاویزی شهادت

یہ اعلان بالکل مبہم ساتھا، چنانچہ جب عربوں نے احتجاج کیا تو برطانوی حکومت نے اس کی تاویلیں شروع کر دیں۔ادھریہ سئلہ چیڑ گیا کہ برطانیہ نے عربوں کے ساتھ واقعی کوئی وعدہ کیا تھا کہ <sup>فلس</sup>طین ان کے حوالے کر دیا جائے گا؟ اب وہ خط و کتابت شائع ہو چکی ہے۔ جو ۱۷۔۱۹۱۵ء میں سر ہنری میک ماہن (مصرمیں برطانیہ کے ہائی کمشنر )اور مکہ کے شاہ حسین کے درمیان ہوئی تھی اور جس کے نتیج میں عربوں اورانگریزوں کے درمیان پہلامعاہدہ وجود میں آیا تھا۔ جارج انتونیواینی کتاب The Arab Awakening میں اس خط و کتابت کا جائزہ لینے کے بعد لکھتا ہے:

'' برطانوی حکومت کی دودستاویزیں جوحال ہی میںمنظرعام پرآئی ہیں ظاہر کرتی ہیں کہ فلسطین بلاشہبہ عربوں کو

دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔''

یہلی دستاویز عرب بیورو کی رپورٹ ہے جو ہوگارتھ نے نومبر ۱۹۱۱ء میں تیار کی۔اس میں مخضراً بتایا گیا ہے کہ میک ما ہن اور حسین کے درمیان کیا طے ہوا تھا اور کیانہیں ہوا تھا۔متعلقہ شق میں لکھا ہے کہ عربی بولنے والے ان تمام علاقوں کی خودمخاری شلیم کر لی جائے۔ جہاں برطانیے فرانس کے مفادات کونقصان پہنچائے بغیرعمل کے لئے آزاد ہے۔ شق میں آ گے چل کر دمثق جمص ،حماا ورحلب کے مغرب میں ایک لائن تھینجی گئی ہے۔ جومشرق میں ایران کی سرحد تک اور جنوب میں خلیج اور فارس اور بحر ہندتک چلی گئی ہے۔ان حدود میں آنے والے تمام ممالک کے مستقبل کے انتظامات

عر بوں اور فرانسیسیوں پر حچھوڑ دیئے گئے ہیں اور صرف عدن اور عراق کومشتیٰ قرار دیا گیا ہے۔اس ثق کی روسے فلسطین ، شام کے اس جھے میں آیا ہے جوعر بوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ عرب بیورو کی اس دستاویز کی نہ تو توسیع بیانے پر

نشرواشاعت کی گئی، نهاسے منسوخ کیا گیا۔

دوسری دستاویز پیچاس سال تک خفیه رہی۔ یہ ۲۷ نومبر ۱۹۱۸ء کولندن میں ہونے والی وار کیبنٹ کی مشرقی حمیثی کے ایک اجلاس کی حرف بہ حرف رپورٹ ہے۔اس کی تفصیلات پہلی بارشائع کی جارہی ہیں۔اس اجلاس میں صدارت 263

کی کرسی پرلارڈ کرزن رونق افروز تھے۔ کمیٹی شام کےمعاملے پر بحث وتمحیص کے بعدمسکافلسطین پرغورکرنے والی تھی۔ ً

كرزن نے اپنے دستور كے مطابق حكومت كے اقدامات كالب لباب بيان كيا:

'' فلسطین کا مسکلہ بیہ ہے کہا گرہم اپنی یا بندیوں کو زیر بحث لائیں تو سب سے پہلے وہ عام وعدہ ہے۔ جو ١٩١٥ء ميں حسين ہے کيا گيا، جس كے تحت فلسطين اس علاقے ميں شامل كيا گيا تھا جے مستقبل ميں خود مختار عرب ریاست قرار پانا ہے۔

### لارنس کا نیا منصوبه

نومبر ۱۹۱۷ء میں اعلان بالفور کے بعدیہودیوں کےعزائم کے متعلق عربوں میں جوشکوک وشبہات پیدا ہوئے انہیں دور کرنے کی ہرممکن کوشش کی گئی چونکہ لارنس کے فیصل کے ساتھ خصوصی تعلقات تھے، اس لئے وہ عربوں کونٹی صورت حال قبول کرنے کی ترغیب دینے میں پیش بیش تھا۔ لارنس سمجھتا تھا کہ اعلان بالفور فرانسیسیوں کو نہ صرف فلسطین سے دورر کھے گا۔ بلکہ بیاس اسکیم کا بھی حصہ بن سکتا ہے جس کے تحت فرانس کوشام سے بھی دورر کھنے کی راہ ہموار کی جارہی تھی۔ یہ بڑاد لیرانہ منصوبہ تھااورلارنس شام میں ایک الیی عرب ریاست کے قیام کے لئے کوشاں تھاجس کے سریرست توانگریز ہوتے مگر مشیرا ورسر ماید کا رصھیونی۔

انگلینڈینچے کچھ دن ہوئے تھے کہ۔۔۔۱۲۹ کتوبر ۱۹۱۸ء کولارنس وار کیبنٹ کی مشرقی تمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوا، جس کی صدارت لارڈ کرزن کر رہا تھا۔ اجلاس میں تمام فارن سیکرٹری شریک تھے۔ ایڈون مانلیگو سیرٹری آف سٹیٹ آف انڈیانے جو برطانیہ کی یہودی کمیونٹی کا ممتازممبرتھا۔صہیو نیوں کی تحریک کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تو می تعلقات نسلی یا نہ ہمی تعلقات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف سر مارک سائیکس نے عربوں کی خود مختاری اورصیہونیت دونوں کی حمایت کی تا ہم اس نے مایوسی کا اظہار کیا کہ عرب اوریہودی انکھے کا م کر کے ایک نئے مشرق وسطی کوجنم نہیں دے سکتے۔اجلاس میں بالفوراورایڈ جوٹنٹ جنرل بھی موجود تھے۔اینےمنصوبوں کومشحکم شکل دینے کالارنس کو بیسنہری موقع ملاتھا۔ پھرلارڈ کرزن نے جس طرح اس کا تعارف کرایا۔اس ہے اس کا اعتما داور بھی پختہ ہو گیا۔کرزن نے کہا:'' حکومت کا ہرممبرعرب میں لارنس کےعظیم کارناموں کوتعریف اور تحسین کی نظر ہے دیکھتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ ایک افسر نے برطانیہ کی ترقی اور استحکام اور عرب فوجوں کے لئے اس قدر کام کیا ہے۔'' لارنس نے اپنے خطاب میں سائیکس کی موجودگی کی پروا کئے بغیر سائیکس پیکاٹ معاہدے پرشدیدنکتہ چینی کی ً فیصل اور عرب شیوخ کے خیالات شرکاء کو ہتائے اور پھرمشرق وسطی سے متعلق اپنامنصوبہ پیش کیا جس کے مطابق بغداد

اورزيرين ميسو يوليميا يرعبدالله بالاميسو يوليميا يرزيداورشام يرفيصل كي حكومت ہو \_فرانس كوبيروت اورلبنان كےسوااور کسی علاقے پر قبضے کاحق نہ دیا جائے۔لارنس نے بہجھی بیان کیا کہ فیصل بصند ہے کہوہ اپنی مرضی سے مشیر منتخب کرے

گا۔اسمقصد کے لئے وہ انگریزی یاامریکی صهیونی یہودیوں کی خدمات حاصل کرنے کے لئے بے چین ہے۔

تمیٹی نے لارنس کو ہدایت کی کہ وہ ان خطوط پرایک میمورنڈم تیار کرے:

اب لا رنس کواعلی مشیر کا درجه مل گیا اور اسے بیاختیار دے دیا گیا کہ وہ پیرس میں ہونے والی امن کا نفرنس میں برطانیہ کے مطالبات منوانے کی جوتد ہیر بھی کرنا جاہے کرسکتا ہے۔

تمیٹی کے اجلاس اس کے بعد بھی جاری رہے ۔میسو پوٹیمیا کے بارے میں تمیٹی کی گرفت مضبوط تھی، وہاں برطانیکوکنٹرول قائم کرنے میں کوئی دفت پیش نہیں آئے گی لیکن پیکنٹرول سفتم کا ہویہ طے کرنا ابھی باقی تھا۔

انڈیا آفساورفرانس دونوں لارنس کے منصوبے کے شدید خالف تھے،جس کی حمایت فارن آفس کا ایک حصہ کر ر ہاتھا۔فرانس کوخدشہ تھا کہا گرسابق سلطنت عثانی کے عربوں نے خود محتاری حاصل کر لی،تواس کا اثر شالی افریقیہ میں

فرانس کی مسلم رعایا پرلاز ماً پڑے گا۔ایسے ہی خدشات انڈیا آفس کو ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں تھے۔انڈیا آفس کا نقط نظرلارنس کے لئے بہت اہم تھا۔ چنانچ عرصے تک حربین شریفین کا معاملہ طے نہ ہوسکا۔

میسو یوٹیمیا کے بارے میں لارنس کے خیالات کی پذیرائی نہ ہوسکی تواس نے سفارش کی کہ شام کا اقتدار فیصل کو سونی دیا جائے لیکن نمیٹی ایک بار پھر سائیکس پیکاٹ معاہدے میں الجھ کررہ گئی۔ برطانیپر سطین کوخود حاصل کرنا۔اور

فرانسیسیوں کوشام سے دوررکھنا جا ہتا تھا۔ لارنس نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر کمیٹی کو بتایا کہاس کے خیال میں فلسطین اور شام میں صهیو نیوں اور عربوں کے درمیان تصفیہ کرانے میں کوئی دشواری پیژنہیں آئے گی ،جس کے نتیجہ میں فرانس شام سے نکلنے پرمجبور ہو جائے گا ، بشرطیکہ فلسطین کی انتظامیہ برطانیہ کے ہاتھوں میں رہے۔ سمیٹی یہی کچھ چاہتی تھی چنانچہ پیرس امن کا نفرنس میں کمیٹی نے اس موقف پرمبنی تجاویز بیش کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

# فيصل ييرس ميں

۱۸ نومبر کولارنس نے ونگیٹ کے توسط سے شاہ حسین کو تار بھیجا کہامن کا نفرنس میں شاہ کی نمائند گی فیصل کر ہے

اوروہ (حسین )اینے فیصلے کی اطلاع تارہی کے ذریعے برطانیہ،فرانس،امریکہ اوراٹلی کودے دے۔۲۲ نومبر ۱۹۱۸ءکو فیصل ایک برطانوی کروز میں روانہ ہوا۔فرانس نے فیصل کوعربوں کا نمائندہ ماننے اوراسے امن کانفرنس میں بولنے کی اجازت دیئے سے صاف انکار کر دیا۔

برطانیوی دفتر خارجہ نے پیرس میں برطانوی سفیر کو ہدایت کی کہ لارنس کوتمام تفصیلات بتا دی جائیں جو کہ مارسلز کے راستے میں ہےاور باقی معاملہ اس پر چھوڑ دیا جائے۔فیصل کو براہ راست لندن لانے کی رائے مستر دکر دی گئی۔ کیونکہ اس اقدام سے فرانس پیسمجھے گا کہ فیصل کوفرانس کےخلاف کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ فرانس نے لارنس پر الزام عائد کیا کہاس منصوبے کے پس بردہ اس کا ہاتھ کا فرما ہے اور فیصل کے استقبال کے لئے بروگرام تیار کرلیا۔ لارنس کے برانے حریف بینے موند کے ذریعے لارنس کوکہلا دیا گیا کہا گروہ برطانوی کرنل کی حیثیت سے برطانوی وردی میں یہاں آتا ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے لیکن عربوں کے لبادے میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔

لارنس نے اسے اپنی تو ہیں تمجھااورفوراً لندن واپس چلا گیا۔فیصل نے باوقارطریقے سے حالات کا سامنا کیااور پیرس پہنچے گیا کہ تمبر کووہ فرانس کےصدر سے ملا۔ تین روز بعد بغے موند نے فیصل کو کیلے کے مقام پرلارنس کے سپر دکر دیا اوروہ دونوںانگلینڈ چلے گئے۔

# صیھونی لیڈر کا دام

فیصل ۱۹ جنوری ۱۹۱۹ء تک انگلینڈ میں رہااورلندن میں شہنشاہ جارج پنجم نے اس کا خیر مقدم کیا۔وہ لارنس کی معیت میں مسٹر بالفور سے بھی ملا، کیکن سب سے اہم واقعہ کا رکٹن ہوٹل میں صہیونی لیڈر خانم وائز من سے اس کی ملا قات تھی جس میں مشرق وسطیٰ میں عربوں اور یہودیوں کے لئے ایک عارضی تصفیہ تیار کیا گیا۔ لارنس سقوط بروشلم کے وقت فلسطین میں وائزمن ہے مل چکا تھااس کا بڑا مداح تھا۔اب وہ برطانوی حکومت کی مکمل منظوری سے فیصل اور وائز مین کوایک دوسرے کے قریب لے آیا،اس نے صہونی لیڈر کے سامنے وسطی کا ایک منصوبہ رکھ دیا۔ بیمنصوبہ لارنس نےخود تیار کیا تھا۔ صہیونی اس میں مرکزی کر دارا داکرنے والے تھے۔

فیصل کی وائزمن کے ساتھ یہ پہلی ملا قات بھی۔وہ م جون ۱۹۱۸ء کوعقبہ کے مقام پر پہلے بھی اس ہے مل چکا تھا۔ اس ملا قات میں اس نے فیصل کو باور کرایا تھا کہا گروہ ایک طاقتوراورخوشحال عرب مملکت قائم کرنا حیا ہتا ہے۔تو صرف ہم یہودی ہی اس کی مدد کر سکتے میں۔ہم انہیں روپیہ بھی دیں گے اوران کی قوت منظم کرنے میں ان کا ہاتھ بھی بٹائیں ہے۔اس ملا قات کے بعدصہیونی فیصل سے تعلقات استوار کرنے میں لگےرہے۔اسے عربوں اورا تحادیوں کے آذاد کرائے ہوئے علاقے کا انتظام کرنے کے لئے رویے کی اشد ضرورت تھی ۔صہیو نیوں نے تخمینہ لگایا کہ اخراجات دو لا کھ بونڈ ماہوار ہوں گےاور ۱۹۱۹ء میں فیصل آنے اور اس کاٹیکس وصول ہونے تک آمدنی صفرر ہے گی۔ چنانچے فیصل کو

گے۔ہماس کے بےضرر بڑوتی ہوں گے۔ کیونکہ ہم نہ تواس وقت بڑی طاقت ہیں اور نہ ستقبل میں اس کا کوئی امکان

قرضےاور مالیاتی مشیر کی پیش کش کی بشرطیکہ وہ فلسطین کےمعاملے میں ان کی اعانت کرے۔

بیاعانت کسفتم کی ہوگی اس کا فیصلہ کرنے کے لئے فیصل اور وائزمن کارلٹن ہوٹل میں اادیمبر کو ملے \_فیصل کا کوئی معاون یاافسراس ملاقات یااس کے منتج میں ہونے والےمعامدے ہے آگاہ نہ تھا۔وائزمن کےاپنے بیان کے

مطابق فیصل نے سائیکس پریاٹ معاہدے برخفگی کا اظہار کیا اورا سےعربوں اوریہودیوں دونوں کے لئے مہلک قرار دیا۔عربوں نے دمشق میں حکومت بنالی تھی کیکن بہ بہت کمزورتھی ۔اس کے پاس نہرو پیہ تھانہ فوج کے لئے ایمونیشن اور آ دمی ۔ فیصل کی ساری امیدیں امریکہ سے وابسۃ تھیں کہوہ اس معاہدے کوختم کرادے گا۔اس پروائزمن نے بتایا کہوہ

١٩١٥ء سے اس معاہدے سے واقف ہے اور نہ صرف احتجاج کر چکا ہے بلکہ امریکی صہیو نیوں سے کہہ چکا ہے کہ جب

بھی موقع آئے اس کی مخالفت میں اقدام کریں۔ وائزمن نے مزید کہا کہ صیبہونیوں کا پروگرام ہیہ ہے کہ امن کا نفرنس اور فیصل فلسطین پریہودیوں کے قومی اور

تاریخی حق کوشلیم کرلیں ، برطانیہ ٹرشی طاقت بن جائے یہودیوں کوحکومت میں مناسب حصہ ملے اور ملک کواس طرح ترقی دی جائے کے حرب کسانوں کے ملکیتی حقوق غصب کئے بغیر بچاس لا کھ یہودیوں کوفلسطین میں آباد کیا جاسکے۔اس کے بدلے میں یہودی، فیصل کود ماغوں اور رویے کی شکل میں ہرممکن مدددینے کو تیار ہے۔اس کے جواب میں فیصل نے

کہا کہ فلسطین میں زمین کی کوئی کمی نہیں۔وائز من لکھتا ہے:''اس نے قتم کھا کر ہمیں یقین دلایا کہ وہ امن کا نفرنس میں اعلان کرے گا کہ صیبہونیت اور عرب تحریک ساجھی تحریکیں ہیں اوران کے درمیان مکمل ہم آ ہنگی ہے۔''

اس گفت وشنید کے نتیج میں آخر کارمعاہدہ طے یا گیا جس کی روسے برطانیے کوٹرسٹی شپ ،صہیو نیوں کوفلسطین میں داخلہ، آباد کاری اور حکومت میں شراکت کاحق مل گیا اور فیصل کو یہودیوں سے رویبیہ مالی مشورے اورامن کا نفرنس میں صہیو نیوں کی حمایت حاصل ہوگئی۔لیکن۳ جنوری کو جب معاہدے کے اصل مسودے پر دستخط کرنے کا وقت آیا تو

اختلافات پیدا ہو گئے۔ لارنس نے مشہور مورخ ٹائن بی (جو برطانوی امن وفد کا ایک رکن تھا) کو بتایا کہ وائز من نے

دستاویز کے ڈرافٹ میں''جیوش اسٹیٹ''اور''جیوش گورنمنٹ'' کےالفاظ شامل کردیئے تھے۔ جب لارنس نے بیالفاظ

یڑھے تو فیصل نے اصرار کیا کہان کی جگہ<sup>د ، فلس</sup>طین''اورفلسطین گورنمنٹ'' کےالفاظ استعمال کئے جا<sup>ئ</sup>ییں۔

وائزمن نے فیصل کومطمئن کرنے کے لئے کہا کہ جیوش اسٹیٹ کا پیمطلب نہیں کہ وہ فلسطین کے عربی بولنے والے باشندوں کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔فیصل نے اصرار کیا کہ معاہدے کے آخر میں اشٹنائی جملہ عربی میں لکھا

جائے۔لارنس نے فوراً مندرجہ ذیل الفاظ کھودیئے:

''اگر عرب حکومت قائم کر لیتے ہیں، جبیبا کہ میں نے ۶۴ جنوری کو برطانوی امور خارجہ کے سیکرٹری کواینے منشور میں لکھا تھا، میں اس معاہدے کی یابندی کروں گا۔لیکن اگر اس میں تبدیلی کی جاتی ہے تو اس پڑمل ہوتا ہے یانہیں میں

جوابدہ نہیں ہونگا۔''اس کے بعد فیصل اور وائز من نے اپنے دستخط شبت کر دیئے۔

ا کتوبر میں فیصل نے جیوش کرانکل کوا بیک انٹرویو میں بتایا کہ جہاں تک وہ سمجھا ہے وائزمن بس پیرچا ہتا ہے کہ یہودیوں کو آباد کاری کی اجازت، مساوی حقوق اور حکومت میں مناسب حصامل جائے، جب جیوش کر انکل کے نمائندے نے کہا کہ یہودی اعلان بالفور کا بیرمطلب لیتے ہیں کہانہیں اپنے قومی وطن کے قیام کاحق ہے۔ جوآخر کار

ایک یہودی ریاست بن جائے گا، تو فیصل نے کہا: ' فلسطین کوعرب مملکت کے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنے کے

خلاف اوراس سرز مین پرعربوں کی بالا دستی قائم رکھنے کے لئے عرب اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہادیں گے۔''

#### حسین اور ابن سعود

۱۸ جنوری ۱۹۱۹ء کو پیرس میں امن کانفرنس شروع ہوئی جس میں لارنس نے برطانوی وفد کے ممبر کی حیثیت میں شرکت کی ۔اس کا کام فیصل کو''صحیح سمت میں' رکھنا تھا۔فیصل اس خوش فنہی میں مبتلا تھا وہ عربوں کے لئے جو کیجھ چا ہتا ہے۔ لارنس کے ذریعے حاصل کرے گا۔ادھر کرزن اوراس کے ساتھی لارنس کی مددسے برطانیہ کے لئے عربوں ے اپنی مرضی کی باتیں منوانا جا ہتے تھے۔اس دوران میں لارنس اور انڈیا آفس کی چیقلش شدید ہوگئ تھی۔لارنس ، شریف کوعرب لیڈر قرار دیتا تھا اور انڈیا آفس ابن سعود کو، چنانچہ پیرس امن کانفرنس میں لارنس کوجس بڑے مسئلے کا سامنا کرنایڑا۔وہ یہی تھا کہ حقیقی عرب لیڈر کون ہے؟ شریف یا ابن سعود؟ ابن سعود،حسین کوعرب کا بادشاہ تسلیم کرنے پرآ مادہ نہ تھا اور تجاز پر حملے کرر ہا تھا۔اس کےخلاف حسین نے دوہمیں روانہ کیں جو نا کام رہی ہیں۔مئی ۱۹۱۹ء میں عبداللَّه جار ہزار پیدل فوج اور دس ہزار سواروں کے ساتھ ابن سعود کو کیلنے کے لئے روانہ کیا۔

ولچیپ بات بیہ ہے کہ انڈیا آفس ابن سعود کوروپیہاور اسلحہ فراہم کرر ہاتھا اور فارن آفس عبداللہ کو۔وہا بیوں نے رات کے وقت عبداللہ کی فوج پر بلغار کر دی اوراسے گا جرمولی کی طرح کاٹ کرر کھ دیا۔عبداللہ بڑی مشکل سے جان بچا

کر بھا گا۔ابن سعوداب مکہ کی طرف مارچ کرنے کی تیاری کرر ہاتھا کہ فارن آفس کا الٹی میٹم ملاوہ پیچیے ہٹ جائے ورنہ

ا سے رو کنے کے لئے ہوائی جہاز بھیجے جائیں گے۔انڈیا آفس نے بھی اسے پیچھے ہٹ جانے کامشورہ دیااورابن سعود کی یلغار تھم گئی (۲۵۔۱۹۲۴ء میں ابن سعود نے حجاز اور مقدس شہروں پر قبضہ کرلیا)۔(پیراب سعودی عرب میں شامل ہیں )عبداللہ کی شکست سے لارنس کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ اس نے وار کیبنٹ کو بتایا تھا کہ حجاز پر حملے کی

صورت میں حسین ابن سعود ہے آسانی کے ساتھ نبٹ لے گا۔

# کمیشن کی رپورٹ

فیصل صاف محسوں کرر ہاتھا کہ امن کا نفرنس میں برطانیہ، فرانس کے آگے آہتہ آہتہ جھکتا جار ہاہے تاہم صدر ولین کی اس تجویز سے لارنس اور فیصل دونوں کا حوصلہ بلند ہو گیا کہ عوام کی مرضی معلوم کرنے کے لئے ایک تحقیقاتی

کمیشن شام بھیجا جائے ۔اس کمیشن میں امریکہ اور برطانیہ کے دود ونمائندے تھے،کین کوئی فرانسیسی نمائندہ نہ تھا۔

کانفرنس نے فیصل کےمطالبات پر فیصلہ ماتوی کر دیا اور شام واپس چلا گیا۔ برطانیہ ابتداء میں بڑا سرگرم تھا۔ کیکن جب کمیشن نے تجویز کیا کہاس کی سرگرمیوں کا دائر ہمیسو پوٹیمیا اورفلسطین تک بڑھادیا جائے تواس کی دلچیپی سرد بڑ

گئی۔آخر کارکمیشن کےامریکی ممبروں نے اپنی رپورٹ پیش کر دی جس کےمطابق شام،فلسطین اورعراق کو مختصر مدت

کے لئے انتداب کے تحت دے دیا جائے اور پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکے انہیں خودمختاری دے دی جائے۔

شام کاانتداب امریکه کواورعراق کابرطانیه کودے دیاجائے <sup>فلسطی</sup>ن کوجیوش کامن ویلتھ بنانے کا خیال ترک کر

دیاجائے۔ پیمشورہ کسی کے لئے بھی قابل قبول نہ تھا، یہاں تک کہ واشکٹن نے بھی اسے نظرانداز کر دیا۔ جس وفت صیہونی فلسطین کے بارے میں فیصلے کے منتظر تھے اور فیصل دمشق میں تحقیقاتی تمیشن کی حمایت کی

آس لگائے بیٹھاتھا۔لارنس فرصت کےموقع کوغنیمت جان کر قاہرہ سےاینے کاغذات حاصل کرنے کے لئے رائل ائر

فورس کے ایک طیارے میں روانہ ہوا کیکن طیارہ اٹلی میں حادثے کا شکار ہو گیا اوروہ زخمی ہوکروا پس لندن پہنچ گیا۔

#### سازشوں کے نئے جال

برطانوی حلقوں میں بیاحساس بڑھتا جارہا تھا کہ ستقبل میں تیل ایک اہم ہتھیار ہوگا۔ مگر سائیکس پیکاٹ کے

معاہدے کے نتیج میں موصل ایبا تیل کے ذخائر سے مالا مال علاقہ فرانس کو ملنے والے علاقے میں شامل ہو گیا تھا۔ تاہم دسمبر ۱۹۱۸ء میں کلیمنسولندن آیا، تو لائڈ جارج نے اس سے تصفیہ کرلیا۔ جس کے تحت موصل، برطانیہ کول گیا۔اس

تاہم دعمبر ۱۹۱۸ء میں ہمنسولندن آیا، تولائڈ جارج نے اس سے تصفیہ کرلیا۔ بس کے بحت موسل، برطانیہ لوگل کیا۔ اس کے بدلے میں برطانیہ نے تیل میں فرانس کو حصہ دینے دریائے رہائن کے بائیں کنارے کے مسئلے براس کی حمایت

ے برے یں برخ میرے میں برخ میں میں تقسیم نہ کرنے کا معاہدہ کرلیا، چنانچہامن کانفرنس میں برطانیہ کی کوئی سازش نہ

سرتے اور سام تو بیروت اور د میں یں میں شہرتے کا معاہدہ ترکیا، چیا کچھا ن کا عمر ک یک برط چل سکی فرانس اینے موقف برڈٹار ہااور آخر کار برطانیہ کوشام اور فیصل سے دست کش ہونا بڑا۔

تیل کے ماہرین کا خیال تھا کہ رعایت اور رائلٹی کے بارے میں گفت وشنیداس صورت میں زیادہ آسان ہوگی

جب مشرق وسطی میں ایک طاقتور عرب مملکت کی بجائے اتحاد کے شعور سے عاری کئی حریف ریاستیں ہوں۔ چنانچہ تیل کی لائی ،مشرق وسطی میں سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے جال بچھانے میں مصروف ہوگئی۔

# (تاریخ نجدو حجاز) باب8

# سلطنت عثمانيه كا آخرى تاجدار سلطان عبدالحميد

عثانی خلیفہ سلطان عبدالحمید کومغربی مصنفین بےرحم قاتل قوم کا دشمن ، غدار اورخائن کہتے ہیں۔ ترک بھی ایک مدت تک اس پروپیگنڈے سلطان کا محمتور رہے۔۔لیکن اب رفتہ رفتہ اس پروپیگنڈے کاطلسم ٹوٹنا جارہا ہے۔سلطان کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ فلسطین کا علاقہ یہودیوں کے حوالے کرنے پرآ مادہ نہ ہوئے تھے۔۔۔حال ہی میں ترکی زبان میں لکھی ہوئی سلطان کی اپنی یا داشتیں شائع ہوئی ہیں۔ یہ یا دواشتیں انہوں نے اس زمانے میں تحریر کیس ، جب وہ قصر بیلر بی میں قید تھے۔ان یا دداشتوں کا ترجمہ عربی میں ہوچکا ہے۔۔۔۔ہم انہیں پہلی بارار دومیں شائع کر رہے ہیں۔

#### سلطان عبدالحميد كي يادداشتين

#### ۱۸ مارچ ۱۹۱۷ء

جنگ سے پہلے جرمنی کی ابھرتی ہوئی طاقت کو پورپی ممالک خصوصاً برطانیہ، فرانس اور روس بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے نزدیک بورپی طاقتوں میں توازن برقر ارر کھنے کے لئے جرمنی کا ابھرنا ضروری تھا، جرمنی کی طاقت میں روز بروزاضا فہ ہور ہاتھا اور میں بیمحسوس کررہاتھا کہ اس کا تصادم دوسری بورپی طاقتوں سے ناگزیر ہوتا جارہا ہے۔ یہ طاقتیں دولت عثمانیہ کے جھے بخرے کرنے پرجس طرح تلی ہوئی تھیں، اس کے پیش نظر جمیں یہ فیصلہ

استنبول میں بڑی طاقتوں کی جو کانگرس منعقد ہوئی ،اس میں ان کی نیتیں واضح ہو کرسا منے آگئیں۔ یہ کانگرس انہوں نے عیسائی رعایا کے حقوق کی حفاظت کی خاطر نہیں بلائی تھی جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا بلکہ در حقیقت ان کا مقصد خود اپنی'' آزادی'' کا تحفظ تھا ، وہ چاہتی تھیں کہ انہیں ملک میں کھل کر کھیلنے کی کھلی چھٹی مل جائے تا کہ وہ دولت عثانیہ کو

کرنا تھا کہ جنگ کی صورت میں ہمارا موقف کیا ہوگا ۔میرا بہت ساونت اسی مسکلے برغور وفکر میں گز رتا ۔

ہیں ہوروں کا خطط عامورہ پی ک میں جہ میں مدید بھیاڑنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کاعمل کمسل کر سکییں۔

اس مقصد کو برلانے کے لئے بیرطاقتیں دوطریقوں سے کام کر رہی تھیں۔ اول بیر کمسیحی رعایا کو بغاوت پر اکسانے اور ملک کی خوشگوار فضا کو مکدر کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ دوم، پارلمنٹ اور دوستور کے مطالبات کے پردے میں ہمارے اندرایسے آدمی پیدا کرنے کی تذہیروں میں مصروف تھیں جوان کے منصوبوں کو کامیا بی سے ہمکنار کرنے

بغاوتیں کھڑی کررہی تھیں۔

میں ان کےمعاون اور مددگار بن سکیں۔ ہمارےنو جوانوں کو گمراہ کرنے کے لئے انہوں نے اپنی تھیلیوں کے منہ کھول دیئے تھے۔افسوس بیر کہ ہمارے بعض جدید تعلیم یافتہ ترک نوجوان ان کے ہتھکنڈوں کا شکار ہو گئے۔وہ دستوری حکومت کے علمبر دارتو تھے، کیکن اس کے پیچھے جومغر بی فلسفہ کار فر ماتھا، اس سے بالکل بے خبر تھے، یہ کہ اجنبی طاقتوں کو خود ہماری اپنی صفوں میں تفریق پیدا کرنیکا موقع مل گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میرے لئے خیانت اورتمر دیرمبنی پیصور تحال نا قابل برداشت تھی ااور مجھا پنے ملک کواس سے نجات دلا ناضروری تھا۔

یور پی طاقتوں کی اس کانگرس میں ایک بات سامنے آئی وہ یہ کہ سلطان عبدالعزیز خان نے اپنے عہد میں عثانی لشكراور بحريه كوطاقتور بنانے كے جوافدامات كئے تھے،ان سے بيطاقتيں سخت پريشان تھيں۔ بياقدامات كويا سلطان کے عہد حکومت کا حاصل تھے۔ان کے موثر اور کارگر ہونے کا پیۃ روس کے ساتھ جنگ میں چلا۔ برقشمتی سے عثمانی فوج کے افسر دوگروہوں میں بٹ چکے تھے۔ایک وہ گروہ جو حکمران خاندان کامخالف تھااور دوسراوہ جواس کا حامی اورموید تھا۔ان دونوں گروہوں کے درمیان کھکش میدان جنگ میں بھی جاری رہی ۔اگرابیانہ ہوتا تو ہم روسی کشکر کی پیش قدمی نه صرف رو کنے میں کامیاب ہو جاتے بلکہ جوابی حملہ کر کے اسے تباہ بھی کر دیتے اس طرح سلطان عبدالعزیز خان کی عثانی فوج کے متعلق یالیسی کلیةً نا کام نه رہی تھی۔

تا ہم عثانی افواج کے برعکس عثانی بیڑے نے اپنی بھاری تعداد کے باوجود کوئی نمایاں کارنامہ انجام نہیں دیا۔ وجہ پتھی کہ ہمارے تقریباً تمام جہازوں کی کمان انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اور جب ہم نے بعض جنگی جہازوں کی کمان ان سے لینا جاہی برطانوی سفیر بھا گا بھا گا قصرخلافت میں آیا اور کسی شرم اور خجالت کے بغیرصاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس اقدام کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ کہ مجھےعثانی بیڑا واپس خلیج میں جھیجنا پڑا اور بحرابیض میں پورپی بیڑوں کی ترکتازیوں کامقابلہ کرنے والی قوت نہ رہی ۔لوگوں نے خفیہ دباؤسے پیدا ہونے والی اس صور تحال کے متعلق سراسرجھوٹے افسانے گھڑلئیے ۔مثلاً وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بحری بیڑے نے عبدالعزیز کوتخت خلافت سے اتار نے میں نمایاں کر دارادا کیا تھا۔اس لئے عبدالحمید نے اسے بیکار کر کے رکھ دیا۔ پورپی طاقتوں سے تن تنہا لڑنے کی عثانی سلطنت میں سکت نہ تھی۔ایشیا کے اکثر مسلمان ملکوں برانگریز اور روس ایسی بڑی طاقبتیں مسلط تھیں اورعثانی خلافت کو وجودان کی آنکھوں میں کا نثا بن کر کھٹک رہاتھا وہ اسے ختم کرنے کے دریے تھیں اور عثانی سلطنت کے اندر جگہ جگہ اسی زمانے میں میرے ہاتھ ایک ایسامنصوبہ پر لگاجو برطانوی وزارت خارجہ کے دفتر میں تیار ہوا تھا۔اس منصوبه میں دوآ دمی بنیادی کردار کی حیثیت رکھتے تھے۔ایک جمال الدین افغانی اورایک انگریز جوانیانام بلند بتا تا تھا۔ منصوبے میں کہا گیا تھا کہ ترکوں سے خلافت کی قبالے لی جائے اور مکہ کے شریف حسین کومسلمانوں کا خلیفہ بنانے کا اعلان کرد ہاجائے۔

میں جمال الدین افغانی کو قریب سے جانتا تھا۔اس وقت وہمصرمیں تھےوہ بہت خطرناک آ دمی تھے۔مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ایک بارانہوں نے میرے سامنے تجویز رکھی کہوہ سطی ایشیا کے مسلمانوں کوروس کے خلاف بغاوت پرآ مادہ کر سکتے ہیں مجھےخوب علم تھا کہ افغانی ایبا کرنے پر قادرنہیں۔وہ انگریز کےآ دمی تھے اوراس بات کا قوی امکان تھا کہ انہیں انگریز نے میری جاسوس کے لئے تیار کیا تھا۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں نے انہیں ابوالهدی الصیا دی الحلی کے ذریعے استنبول آنے کی دعوت دی اور پھر انہیں نکلنے نہ دیا۔

خلافت کو تباہ کرنے کے لئے انگریز آئے دن کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے تھے وہ ایشیا میں پندرہ کروڑ مسلمانوں برحکومت کرتے تھے۔ بیلوگ خلافت عثانیہ کے حامی تھے۔ مجھےاس صورتحال کی خبرتھی۔ میں نے وسط ایشیا اور دوسر ہے ملکوں کے مسلمانوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لئے بہت سے معزز اصحاب، شیوخ طریقت اور دریش بھیجان لوگوں نے اسلامی اخوت کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے بڑا کام کیا۔ شیخ سلیمان آفندی بخاری ان میں سے ایک تھے۔ ہندوستانی مسلمان بھی دولت عثانیہ کے ساتھ گہراجذباتی رشتہ رکھتے تھے۔ ہم پر جب بھی کوئی افتاد بڑتی ہے۔ بے چین ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ انگریزوں کا جوطرزعمل تھا، اس سے سخت نالاں تھے۔انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ انگریزی حکومت، دولت عثانیہ کے ساتھ امن وامان سے رہے۔مسلمانوں کی اس ہمدر دی ہے ہمیں آز ماکش کی گھڑیوں میں بڑی تقویت ملتی تھی۔

یمی وہ زمانہ تھا جب انگریز جرمنوں کے بارے میں ہمارے مملکت میں شکوک وشہبات پھیلا رہے تھے۔ دراصل وہ پیچاہتے تھے کہ ہم جرمنوں کے ساتھ مل کران کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا مقابلہ نہ کرسکیں۔روس اور برطانیہ دونوں عثانی سلطنت کوختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ا گنریزوں نے اس سلسلے میں ایک تجویز بھی روسیوں کے سامنے رکھی انکین انہوں نے اسے مستر دکر دیا۔ دراصل دونوں کا مقصد تو ایک تھا انیکن ان میں سے ہرایک خودسلطنت عثانيه کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنا جا ہتا تھا، وہ دوغلی یالیسی پڑمل پیرا تھے۔ایک طرف انگریز ایشیا میں روس کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کی تگ ورومیں لگے ہوئے تھے۔اس طرح وہ ایک دوسرے کے آمے سامنے کھڑے تھے، دوسری طرف انہوں نے جرمنی کےخلاف متحد محاز ذبنار کھا تھا۔ میری نبیت شروع میں جرمنی سے معاہدہ کرنے کی نہ تھی اکین جب بور پی طاقتوں کے باہمی معاہدوں کا پہتہ چلاتو میرے لئے بھاری بھر کم بحری طاقت رکھنے والے ملک کے ساتھ معامدہ کرنے کے سواکوئی حیارہ نہ رہا۔

انگریزوں کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں۔فری میسری تحریک زوروں پڑتھی۔نو جوان ترک مردوزن اس تحریک میں شامل ہور ہے تھے۔سالو نیکاان کا گڑھ تھا۔ادھر جرمنی نے بھی اپنی نگرانی میں فری میسزی کی محفلیں جمار کھی تھی۔ان کا مرکز مناستر میں تھا۔ یہ دونوں مرکز آپس میں دست بگریبان رہتے۔انور، نیازی ہمشی وغیرہ مناستر کے مرکز سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے جرمنی کے ساتھ بغداد میں ریلوے لائن بچھانے کا معاہدہ کیا۔تو انگریز بچر گئے اور مقدونیہ میں ہمارےخلاف ایک مصیبت کھڑی کردی۔

ادهرہم یونانیوں سے نبٹ رہے تھے،ادھر جنگ عظیم قریب تر آتی جارہی تھی۔

روسیوں نے جبعثانی سلطنت کا ہوّارا کرنے کی برطانوی تجویز مستر دکر دی کہاس میں فائدہ انگریزوں کو پہنچتا تھا تو انگریزوں نے میرے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کئے۔ابتدا میں ان کی حیال نہ سمجھ سکا کئی مہینے بعد حقیقت حال واضح ہوکر سامنے آئی ایک روز انگریز سفیر مجھ سے ملنے آیا۔ وہ اناطولیہ، شام اور حجاز کے متعلق دیر تک باتیں کرتار ہا۔ کہنے لگا:'' بیرعلاقے تاریخ کی عظیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ رہے ہیں۔ یہاں قدیم آثار کی جگہ مدفن ہیں۔عثانی سلطنت کوان کی کھدائی کرنی جاہئے۔ بڑے قیمتی خزانے ملیں گے۔قدیم مور تیوں اور یا دگاروں کی صورت ہی میں نہیں۔ نقد اور سونے چاندی کی صورت میں بھی۔'' اس نے مصر میں آثار قدیمہ کی کھدائیوں کا حوالہ دیا۔''برطانوی حکومت اس مقصد کے لئے ہونتم کی مدد دینے کو تیار ہے۔معاہدے طے یاتے ہی برطانوی ماہرین آ ثار قدیمہ پہنچ جائیں گے۔

میں چونکہ انگریزوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کا خواہشمندتھا،اس لئے اس تجویز کے پیچھے کارفرما مقصد پرمیری نظرنے گئی۔ میں نے تجویز منظور کر لی۔فوراً صدراعظم خلیل رفعت یا شا کوطلب کیا۔ برطانوی تجویزاس کے سامنے رکھی اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقد امات کرے۔ آثار قدیمہ کے جو ماہرین آئیں ، نہیں ہوشم کی سہوتیں

ہم پہنچائے۔

بے حد تا خیر کے بعد انگریزوں نے اپنے ماہرین اشنبول جھیجے۔ میں نے سب کو باریاب کیا، ان کی کامیا بی ک

تمنا کی ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا جس میں دوسری حکومتوں کے سفیر بھی شریک ہوئے۔روسی سفیر سے بات چیت

کے دوران میں نے کہا کہ انگریزوں نے تاریخ اور تہذیب کی خدمت کے لئے مجھ سے آثار قدیمہ کھودنے کی اجازت طلب کی تھی جومیں نے دے دی ہے تو وہ بڑے بجیب انداز میں مسکرایا، جسے اسے اس بات پریقین نہ ہو۔

برطانوی ماہرین کےایک گروہ نے قیصر پیمیں کھدائی شروع کی دوسرے نے موصل میں اور تیسرے نے بغداد

کے قریب ایک مقام پر، ان کے ساتھی مقامی مزدور اور کارکن کام کررہے تھے۔ ہمارے آدمی اپنی جگہ پراس کام کی گرانی کررہے تھے۔ ان مقامات سے سوائے چند شکستہ برتنوں، چھوٹی موٹی مورتیوں، تانبے کے برانے سکوں

اور مقبروں وغیرہ کے کوئی خاص شے برآ مدنہ ہوئی۔ہم نے معاہدے کے مطابق یہ برتن،مور تیاں اور سکے ان کے حوالے کردیئے۔اس اثناء میں برطانوی سفیر مجھ سے ملئے آیا کرتا اور ہم کام کی رفتار اور نتائج پر گفتگو کرتے۔ایک روزوہ

۔ آیا تو خاصامسر وراور پر جوش تھا۔ایک مرصع تگوار پیش کرتے ہوئے کہنے لگا بیہ موصل کے قریب کھدائی میں ملی ہے۔تلوار ٹوٹی ہوئی تھی لیکن اس کے دیتے میں فیتی پھر جڑے ہوئے تھے اس کا کہنا تھا کہ یہ تلوارکسی زلز لے سے زمین مین دب

گئی اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر دور کہیں چلا گیا اور باقی حصہ کھدائی کے دوران ہاتھ آگیا۔ میں نے سفیر کاشکریہا دا کیا اور اسے انعام سے نواز امگر عجیب بات بیتھی کہ ہماری انٹیلی جنس کواس تلوار کے دستیاب ہونے کا کوئی علم نہ تھا۔اس کی دوہی

وجوہات تھیں۔ایک بیکہ ہمارے مخبروں کوتلوار کے ملنے کی خبر نہیں مل سکی۔دوسرے بیکہ سفیر کوئی ایساڈ رامہ کررہا تھاجس سے میں ناوا قف تھا۔ میں نے بیتلوار بازار بھیج کر بعض تاجروں کو پیش کی۔انہیں کچھ خبر نہقی کہ معاملہ کیا ہے انہوں نے

یہ بتایا یہ تلوار پرانے زمانے کی نہیں ہے۔ میں نے کہانہیں یہ بہت پرانی ہے اور پھر میں نے اس کے کئی دلائل دیئے تاہم میں حقیقت کا سراغ لگانے میں مصروف رہالیکن کچھ بھی پیۃ نہ چلا۔ پھراخبار میں چھینے والی ایک خبر سے مجھے معلوم ہوا کہ

جو ماہرین موصل اور بغداد میں کھدائی کررہے تھے، وہ آثار قدیمہ کی تلاش چھوڑ کر کنوئیں کھودنے گلے ہیں۔

اب مجھے پران کے حقیقی عزائم عیاں ہوئے۔ دراصل تیل تلاش کرنے کے لئے انہوں نے آ ٹارقدیمہ ڈھونڈ نے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اگروہ تیل تلاش کرنے کی پیش کش لے کرآتے تو میرا طرزعمل بالکل مختلف ہوتا، اس لئے انہوں

نے ماہرین آ ٹارفندیمہ کا نقاب اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ پھر مجھے اپنے اعتاد میں لینے کے لئے مرصع تلوار دریافت کرنے

كاۋرامەر جايا\_

کچھ مدت بعد برطانوی سفیر نے مجھ سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ شام اور حجاز کے علاقے زیادہ ترصحرا پر مشمل ہیں اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بیاس یہاں کے باشندوں کا سب سے بڑا مسکہ ہے۔ پانی کے فقدان کی وجہ سے اس علاقے کو ترقی بھی نہیں دی جاسکتی۔ ہم انسانیت کے نام پر اس مسکلے کو حل کرنے اور صحرا میں کنوئیں کھود نے پر آمادہ ہیں، لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہیں۔ پانی کی تنگی ختم ہو جائے اور صحرا میں نخلستان وجود میں آجا ئیں ، تو موجودہ کنوئیں جو مقامی لوگ اب تک استعمال کرتے آئے ہیں بند کر دیئے جائیں گے اور ہمارے کھودے ہوئے کنوؤں پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔

میں نے یہ تجویز مستر دکردی یہی نہیں، بلکہ موصل اور بغداد میں جو کنوئیں کھود ہے گئے تھے وہ بھی بند کرواد ہئے۔
انگریز اس پر بڑے تلملائے کھدائی وغیرہ تو و ہیں رہ گئی، اب انہوں نے اپنی ساری تک و دوعثانی سلطنت کوختم کرنے اور خلافت کا منصب ہم سے چھین کر ملہ کے شریف کے حوالے کرنے پر مزکوز کر دی۔ میں نے اس منصوبے کونا کام بنانے کے لئے درویشوں کا ایک بڑا قافلہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ انگریزوں نے اس منصوبے کا مقابلہ اور زیادہ سرگرمی سے کیا اور جزیرہ کریٹ میں بغاوت کروا دی۔ مزید یہ کہ ایک بار پھر ہمارے خلاف روس اور فرانس سے سازباز شروع کی ،کین روس کے زار نے انکار کر دیا۔ زاروں کی حکومت کے خلاف روس میں جوتح یکیں چل رہی تھیں ۔ انگریز ان کی معاونت کر رہے تھے اور ملک میں دستوری نظام قائم کرنے کے مطالبے کے اسی طرح مؤید تھے جیسے وہ عثانی سلطنت میں دستوری حکومت کے نام پر جانے والی تح کیوں کے حامی تھے۔
سلطنت میں دستوری حکومت کے نام پر جانے والی تح کیوں کے حامی تھے۔

ٹھیک اس زمانے میں جب انگریز ہمارے ساتھ کش میں مصروف تھے جڑئی نے ہماری طرف دوئی کا ہاتھ ہوسایا اور کریٹ کے مسئلے پر ہماری ہمایت کی اور پورپ کی دوسری حکومتوں کے موقف کی مخالفت اور ادھر یونان میں ہماری افواج فتح باب ہورہی تھیں۔ان فتوحات نے جرمنوں کی آئھیں کھول دی تھیں۔ چنا نچے فرانس، برطانیہ اور روس کے گھ جوڑکا مقابلہ کرنے کے لئے قیصر جڑئی میرے اور قریب ہوگیا۔ میں نے بھی جواب میں دوستا نہ روابط برھائے۔ میں دراصل اس طرح انگریزوں پرواضح کردینا چاہتا تھا کہ ہمیں کمزور نا تواں نہ مجھو۔ہم جرمن افواج کے لئے ہندوستان فتح کرنے کے دروازے کھول دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔لیکن جڑمئی کے ساتھ تعاون کرنے کے بیہ معنی نہ تھے کہ ہمیں اس کے نظریات وافکار سے سوفی صدا تفاق تھا۔ گئی امور ومعاملات میں ہمارا نقطہ نظرا بیک دوسرے معنی نہ تھے کہ ہمیں اس کے نظریات وافکار سے سوفی صدا تفاق تھا۔ گئی امور ومعاملات میں ہمارا نقطہ نظرا بیک دوسرے

سے ہالکل مختلف تھا۔

ا نہی دنوں قیصر کہلم سرکاری دورے پراشنبول آیا۔ میں نے اس کا بڑا شانداراستقبال کیااس کےاعز از میں جو

دعوت دی اس میں تقریر کرتے ہوئے اسے دنیا بھر میں رہنے والے تیں کروڑ مسلمانوں کا دوست قرار دیا۔ قیصر نے دشق پہنچ کر جوتقریر کی اس میں اس نے زار روس کومخاطب کرتے ہوئے کہا:'' دولت عثانیہ موت کے کنارے پرنہیں

کھڑی بلکہ وہ زندگی کی توانائیوں سے پوری طرح بہرہ ور ہے۔۔۔روس کو چاہئے کہ وہ مسلمانوں اوران کے شرف سے نہ کھیلے۔قیصر کے طرزعمل اوراس کی تقریروں نے میرے یا کیزہ جذبات کے ساز کو چھیڑدیا۔

سے نہ کھیلے۔ قیصر کے طرز مل اوراس کی نقر ریوں نے میرے پا گیزہ جذبات کے سازلو پھیٹر دیا۔ جرمن شہنشاہ کے ساتھ بعض اہل علم بھی آئے تھے ان میں ماہرین آثار قدیمہ بھی تھے انہیں بھی انگریزوں کی

بوں ، ماہ بات بات موسل اوراس کے طرح پرانے آ ثار قدیمہ ڈھونڈ نے کے کام سے بڑی دلچیں تھی۔اس مقصد کے لئے انہوں نے موسل اوراس کے گردنواح کاعلاقہ منتخب کیااور میں نے اس کی اجازت دے دی۔اب بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ میں نے سنا کہ جرمن ماہرین آ ثار قدیمہ کی جماعت بھی کنوئیں کھود کر پیڑول نکالنے کی فکر میں ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے دھوکہ

کھایا تھا۔اگر جرمن شہنشاہ پٹرول تلاش کرنے کے مسئلے پر میرے ساتھ بات چیت کرتا تو بعض شرا کط کے تحت میں اس اجازت دے دیتا، اس لئے کہ خود میرا ملک پٹرول تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آثار قدیمہ کی تلاش کے

پردے میں پٹرول ڈھونڈنے والے ماہرین اور جاسوسوں کو بھیجنے سے صاف ظاہرتھا کہ جرمن ہم عثانیوں کے بارے میں کیا نقط نظرر کھتے ہیں۔

قصر شاہی کے سیکرٹری تحسین پاشا کی رائے بیتھی کہ ہم جرمن شہنشاہ سے احتجاج کریں لیکن مجھے اس سے اختلاف تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تلاش کرتے رہیں۔ آخروہ پٹرول جیب میں ڈال نہیں لے جائیں گے۔ ہم انہیں کھدائی سے نکلنے والے شکستہ برتن وغیرہ دے دیں گے اور پٹرول اپنے کام میں لائیں گے کہان سے معاہدہ پٹرول

کانہیں آ ثار قدیمہ کے نوادارات کا ہواہے۔

میرے ایک مثیر صلاح الدین آفندی اس قتم کے مسائل خوب سجھتے تھے۔ میں نے انہیں طلب کیا اور امریکہ جھیجا۔ اس زمانہ میں امریکہ اس میران میں بہت ترقی یا فتہ تھا۔ اور ہماری سلطنت کے ساتھ اجھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم یہ جاننا جا بتے تھے کہ ہمارے ملکوں میں پٹرول ہے یانہیں، مگر افسوس میری سعی بے ثمر رہی۔

ں و میں درہ عاد ہم یہ ہیں جن کمپنیوں سے رابطہ قائم کیا انہوں نے اس سلسلے میں کسی گرمجوثی کا اظہار نہ کیا ، صلاح الدین آفندی نے امریکہ میں جن کمپنیوں سے رابطہ قائم کیا انہوں نے اس سلسلے میں کسی گرمجوثی کا اظہار نہ کیا ،

چنانچدانہیں بے نیل مرام لوٹنا پڑا۔

واپسی پرصلاح الدین آفندی نے مجھے بتایا کہ امریکیوں کا خیال ہے وہ خود اپنے ملک میں اتنا پٹرول نکالیں گے کہ دنیا بھر کی ضرورت پوری ہوجائے گی۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ کسی دوسرے ملک میں پٹرول نکالنے کی مہم میں کیا دلچیسی لے سکتے ہیں۔ جب کہ یہ بھی جانتے ہوں کہ امریکہ سے باہر کسی ملک میں وسیعے پیانے پر نکلنے والا پٹرول ان کے تیل کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہوگا۔

بہرحال انگریزوں اور جرمنوں کے بعد ہم نے بھی اپنے زرنگین ممالک میں پٹرول کی بوسونگھ لی، چنانچہ میں نے جاپان سے تیل کے کنوئیں کھودنے والے ماہرین کا ایک وفد بلایا جاپان کی حکومت نے میری درخواست مان کی۔۔لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ میں پھینیں کہہ سکتا،اس لئے کہ تھوڑی ہی مدت بعد جھے تخت سے معزول کردیا گیا۔

عثمانی سلطنت کورعایا کے حالات اور مسائل ومشکلات کی خبر مختلف ذرائع سے ملتی رہتی تھی۔ایک تو گورنر اور قاضی اپنی رپورٹیس دیا کرتے تھے دوسرے عثمانی سلطنت کے مختلف حصوں میں تھیلے ہوئے تکیوں اور ان مشائخ اور

درویشوں کے ذریعے آستانے کے متعلقہ حکام بیساری خبریں اور رپورٹیں اکھٹی کرکے میرے سامنے پیش کرتے تھے۔ میرے دا داسلطان محمود ثانی نے اپنی انٹیلی جنس کا دائر ہ مزید وسیع کر دیا۔ اب درویش بنفس نفیس سلطان تک اپنی فراہم

یرو و موجہ میں پہنچایا کرتے۔ بیسلسلہ میرے تخت نشین ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ کردہ خبریں پہنچایا کرتے۔ بیسلسلہ میرے تخت نشین ہونے کے بعد تک جاری رہا۔

ایک روز ہمار ہے لندن میں متعین سفیر موسوراسی پاشا سے مجھے پتہ چلا کہ سابق صدراعظم حسین عونی پاشا اپنے زمانہ وزارت میں انگریزوں سے روپیہ وصول کیا کرتا تھا میں اس خیانت پر مبہوت ہو کررہ گیا۔ کتنے ہی دن میری طبعیت مکدررہی۔انہی دنوں محمود پاشا نے مجھ سے ملاقات کی اور''نو جوان ترکوں'' کے بعض ارکان کے متعلق بے حد اہم معلومات پیش کیں۔ میں نے محمود پاشا سے ان کا ماخذ دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ پاشا نے انٹیلی جنس کا ایک خصوصی بیورو قائم کر رکھا ہے، اس میں بعض اشخاص کے اقارب پیسے لے کرکام کرتے تھے۔ بیرشتہ داران لوگوں سے ملتے اور ان سے جو بات بھی سنتے اس کی رپورٹ محمود یا شاکود ہے۔

بے شک پاشامیرا بہنوئی ہے کیکن میرے نزدیک بید درست نہیں تھا کہ سلطنت کا کوئی پاشا اپنے طور پر حکومت سے بالکل الگ تھلگ کوئی خفیہ محکمہ قائم کرے میں نے پاشا سے کہاا پنے اس محکمے کوفوری طور پرمیرے حوالے کر دے اورآ ئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ یا شانے خاصی دل ننگی کےساتھ میرے حکم کی تعمیل کی۔

میرے لئےسب سے پریشان کن بات بتھی کہ بڑی طاقتیں وزیراعظم تک کےلوگوں کوخریدنے میں کامیاب

ہو چکی تھیں۔الیی سلطنت دشمن کے ہاتھوں سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے،جس کے بڑے بڑے عہدیدار روپے سے خریدے جاسکتے ہوں؟اسی بنیاد پر میں نے انٹیلی جنس کا ایک خصوصی محکمہ قائم کیا جس کی نگرانی براہ راست میں خود کرتا تھا

یمی وہ محکمہ ہے جسے میرے دشمن جونالجی ( خفیہ پولیس ) کا نام دیتے ہیں۔

''جو نالجی'' کی فراہم کردہ معلومات کی میں پوری طرح چھان پیٹک کرتا تھا، اس لئے کہ اصلی''جو نالجی'' کے علاوہ جھوٹے لوگ بھی ان میں شامل ہو سکتے تھے۔ چنانچہ جب تک پوری طرح تحقیقات نہ کر لیتاان کی فراہم کردہ کسی

خبرکوسچانہ مجھتا۔میرےایک بزرگ سلطان سلیم خان اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اجنبیوں کے ہاتھ اپنے کلیجے برمحسوں کر

ر ہا ہوں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیرمما لک میں اپنے سفیرمقرر کریں اور اپنے پیغام مبر اور قاصد باہر بھیجیں تا کہ جو کچھ اجنبی طاقتیں کررہی ہیں، پیلوگ اس کی ہمیں اطلاع دے سیس اور ہم فور اُاطلاعات برکوئی اقدام کرسکیں۔

میں خود بھی اجنبی ہاتھ محسوں کرر ہاتھا، اپنے کلیجے پرنہیں،اس کےاندر۔وہ میرے وزیراعظموں اوروزیروں کو

خریدرہے تھے اورانہیں ہمارے ملک کے خلاف استعال کررہے تھے۔ بیوہ لوگ تھے جن پرسلطنت کے خزانے کا ایک

برا حصه صرف ہور ہاتھا۔ میں ان کی کارستانیوں سے بے خبر رہنے پر کیسے رضامند ہوسکتا تھا!

ہاں، میں نے خفیہ محکمہ قائم کیا اورخوداس کی نگرانی کرتا رہا۔ پیمحکہ محبّ وطن لوگوں کی نہیں ،غداروں اور خائنوں کی خبریں فراہم کرتا تھا۔

#### ٣٧ مارچ ١٩١٧ء

جب سے تخت و تاج مجھ سے چھینا گیا ہے اس وقت سے اب تک میرے دشمن میرے متعلق کی مضامین اور کتابیں لکھ چکے ہیں،ان کے قلم سےخون ٹیک رہا ہے۔وہ ایسی ایسی باتیں مجھ سےمنسوب کرتے ہیں جو بھی میرے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں آئی تھیں،میرے زمانہ حکومت میں بھی پیلوگ ایسی کتابیں لکھا کرتے تھے اور میرائمسنحراڑ اتے تھے، کیکن اس خرافات کومملکت عثانیہ میں نہ پھیلا سکتے تھے،اس لئے اکثر کتابیں پورپ میں طبع ہوتیں اورصرف مصرمیں پھیلا کرتی تھیں لیکن اب بیرجھوٹ باب عالی میں پھیلا یا جار ہا ہے۔اس وفت کہا جا تا تھا کہ بیلوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں اوراسی لئے میرے خلاف لکھتے رہتے ہیں لیکن اب انہیں کس بات کا خوف ہے کہان کے قلم میرے خلاف ( مسلسل چل رہے ہیں؟ میرے پاس اقتد ارنہیں رہا۔ میں یہاں قیدی کی زندگی بسر کرر ہا ہوں۔کسی شخص کے ساتھ میرا رابط نہیں ہے، پھروہ کتا ہیں کس مقصد کے لئے لکھ رہے ہیں؟ کیا وہ خمیر کے عذاب میں مبتلا ہیں اور جانتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ جھلے مانسوں کی طرح پیش آتار ہا ہوں۔

''میں دانشوروں کا دشمن تھا'' یہ بات وہ کسی شرم وندامت کے بغیر لکھ رہے ہیں۔اگر دانشورا نہی جیسے لوگ ہوتے ہیں اوروہی کچھ کرتے ہیں جو بیہ کررہے ہیں تو میں نے ایسی عقل ودانش کو زندگی میں ایک دن بھی ذراا ہمیت نہیں دی۔اگران کی مراد قیقی دانشوروں سے ہے، تو پہلے وہ خوداس کا نمونہ پیش کریں۔میرے ساتھ دلیل سے بات کریں۔ ان کی دلیل میں وزن ہوا تو میں اسے قبول کرلوں گا۔ مجھے زندگی بھراہل دانش کی تلاش رہی لیکن افسوس کہ ایسا کوئی شخص ہاتھ منہ آیا۔مجبوراً مجھے ان مصنفین ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کرنا پڑیں۔

اگر میں عقل ودانش اورعلم کا دشمن ہوتا ، تو یو نیورسٹی کا افتتاح کیوں کرتا؟ ملکیہ شاہا نہ ایسے مدارس کیوں قائم کرتا؟ لڑکیوں کے لئے الگ دارالمعلمات کس لئے بنواتا؟ یورپ کی یو نیورسٹیوں کے طرز پراعلیٰ درس گاہیں کیوں کھولتا اور طلبہ کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی سہولتیں اور مراعات کیوں فراہم کرتا؟ میں نے جب ملکیہ شاہا نہ میں فلفے کی تعلیم شروع کی تو طلبہ نے اس پر سخت احتجاج کیا اور کہا کہ ہمیں کا فر بنایا جا رہا ہے۔لیکن میں جانتا تھا کہ کفر علم میں نہیں جہالت میں ہے۔ چنا نچے فلسفہ پڑھایا جانے لگا۔اسی طرح دوسرے سائنسی علوم فزکس وغیرہ کی تعلیم بھی دی جانے لگا۔
میں نے زندگی کے ہر شعبے کے افراد تیار کرنے کے لئے صرف سکول اور کا لیے کھو لئے ہی پراکتھا نہیں کیا ، بلکہ اصحاب علم و فضل اور ادیب کہلانے والے اشخاص کی مادی اور معنوی دونوں طرح سے حوصلہ افزائی کی ، ان میں جودت پاشا ، احمد فضل اور ادیب کہلانے والے اشخاص کی مادی اور معنوی دونوں طرح سے حوصلہ افزائی کی ، ان میں جودت پاشا ، احمد مدحت آفندی اور مراد آفندی (جوابیخ آپ کومورٹ کہتا ہے ) ایسے بہت سے لوگ شامل شے ، انہیں میں نے کتابیں میں نے کتابیں کی سے فراہم کیں۔

میں نے بھی کسی پڑھے لکھے تخص سے خوف نہیں کھایا: البتہ ان احمقوں سے ضرور مجتنب رہتا ہوں جو چند کتا ہیں پڑھ کراپ آپ کو عالم فاضل کہلوانے لگتے ہیں۔ یہی لوگ مغرب کے شیدائی ہیں مغربی قو موں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے لوگوں کی طرف میں نے بھی ادنی سی توجہ بھی نہیں کی اور نہ اس پر مجھے ندامت ہوئی ہے۔ جس شخص نے اسیخ تمیں سالہ عہد حکومت میں ہر قریع میں ایک معجد اور ہر مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا ہووہ علم

ِ اور عقل ودانش کار تثمن کیسے ہوسکتا ہے؟ میرے عہد میں جو کتابیں شائع ہوئیں۔ان پرنظر ڈالئیے اوران کا موازنہ میرے

۔ بعد شائع ہو نیوالی کتابوں سے سیجئے یورپ کے بڑے بڑے ادیوں،فلسفیوں اور عالموں کی بہترین تصانیف میرے عہر حکومت میں چھییس فروخت ہوئیں اورلوگوں کی بڑی تعداد نے انہیں پڑھا۔ میں نے پورپ کی جن چیزوں سے اپنی مملکت اور قوم کو بچانا چا ہاوہ پورپ کاعلم نہیں ،اس کی جہالت کا مرقع تھیں ۔ میں نے طلبہ کی بڑی تعداد تعلیم حاصل کرنے کے لئے پوری بھیجی۔ میچے ہے کہان میں سے جاریا نچ گبڑے ہوئے نکلے لیکن ان کی اکثریت مملکت کے لئے مفید ثابت ہوئی اور مجھان پرفخر ہے۔ میں نے مملکت کوز مانے کے دوش بدوش چلانے کی کوشش کی تخت پر بیٹھتے ہی میں نے پورے مملکت میں ٹیلی گراف کا نظام رائج کیا حالانکہ اس وقت پورپ کے بعض مما لک تک اس محروم سے تھے۔میری گرانی میں تبیں ہزار کلومیٹرٹیلی گراف کے تارشہروں ہی میں نہیں بعض قریوں تک پھیلا دیئے گئے۔اسی طرح میں نے ا بیخ خصوصی اموال سے آبدوز کشتیاں بنانے کا حکم دیا، حالانکہ اس زمانے میں انگریزوں کے پاس بھی آبدوز کشتیاں نہ تھیں ۔میرے بعدانہوں نے یہ منصوبہ ترک کر دیا،تو میراقصورنہیں۔میں پھر کہتا ہوں اور د کھ بھرے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں کسی بھی اچھی اور مفید چیز کا دشمن نہیں تھا۔

#### ۲۲ ارچ ۱۹۱۶

#### قصر ببلربي

میرے مرافق نے یو چھا: آپ اپنی یا د داشتیں اس انداز میں قلم بند کررہے ہیں گویا آپ اپنا دفاع کررہے ہیں۔۔آپ نے اپنے عہدا قترار میں مملکت کے تحفظ کے لئے جوراستدا ختیار کررہے ہیں۔۔آپ نے اپنے عہد اقتدار میں مملکت کے تحفظ کے لئے جوراستداختیار کیا ، کیا کسی شخص کواس میں شک ہے کہ وہ واحداور نا گزیرراستہ نہ تھا؟ میں نے کہا: میں اپنے خدا اور تاریخ کے حضوراس بات پر بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے اپنے ملک کی حفاظت اورخوشحالی کی خاطرا بنی حد تک بهترین اقدامات کئے ان اقدامات کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے بھی انانیت اختیار نہ کی جتیٰ کہ جن لوگوں نے ملک سے خیانت اور غداری کی انہیں بھی بھی خود کوئی سز انہیں دی۔ بلکہ انہیں عدالت کے حوالے کیا اور عدالت نے جوسزا دی اس میں بھی میں نے تخفیف کر دی بعض کومعاف تک کر دیا۔ میں کہا کرتا تھا اللّٰد کا کوئی بھی بندہ خطا سے خالی نہیں ہے۔اگر کوئی شخص اس حقیقت کونہیں جانتا۔تو اللہ اور تاریخ جانتے ہی ہیں۔ مجھے اس بارے میں ذرابھی رنج اور قلق نہیں ہے۔ ر ہا یہ کہ میں اپنا دفاع کرر ہا ہوں، تو میں دیکھا ہوں کہ میرے ملک پر مصیبت ٹوٹ رہی ہے۔ ہماری افواج

شکست کھا کر دارالحکومت کی طرف آ رہی ہیں ۔سلطنت کی عظمت اور وقارخا ک میں مل گیا ہے۔ کہ شاید بھی بحال نہ ہو سکے اور اس ہزیمت ورسوائی کا سبب خائنوں اور غداروں کی سیاہ کاریاں ہیں۔ بیلوگ تاریخ کی عدالت اورامت کی نفرت اورغضب سے بیچنے کے لئے مجھے ذمہ دارگھہرا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بیآ گ عبدالحمید نے جلائی ہے۔ میں پیہ یا د داشتیں ان ابنائے امت کے لئے لکھ رہا ہوں جو عظیم عثمانی سلطنت کی بتاہی براند دہگیں ہیں۔۔۔انہیں قلم بند کرنے کا مقصد پیہ ہے کہ ہر بات صاف اور واضح دیکھ کیس ۔انہیں پتہ چل جائے کہ اس نتاہی کےاصل ذمہ دارکون ہیں ، وہ اس حیرت سے نکل آئیں،جس میں مبتلا کر دیئے گئے ہیں اور تاریخ کے فیصلے کا انتظار کرنے کے بجائے خودسوچ بیجار کے بعد حقیقت کو پہنچ سکیں۔

یہ مہذب اور کلچرڈ لوگ مجھے ساری خرابیوں کی جڑبتاتے ہیں اور کتا بوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں ان کی وطن پرتی کا طول وعرض پیرہے کہ ایک ارمنی جب اینے سلطان اور خلیفہ عثانی کو ہلاک کرنے کے لئے بم پھینگتا ہے تو بیاس پر تالیاں بجاتے ہیں اور اس کی مدح و تحسین کرتے ہیں (اشارہ ہے ترکی شاعر تو فیق فطرت کی طرف جوسلطان عبدالحمید کاسخت مخالف تھا۔ جب ایک ارنی نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، تو تو فیق فطرت نے ان کی شان قصیدہ لکھا) بیرمہذب اور کلچر ڈ لوگ مجھ پرافترا کی بوچھاڑ کرتے ہیں حتیٰ کہ سعید یاشاایسےلوگ بھی اپنے سیاہ ضمیر کی روشنائی ہے میرے چہرے پر کا لک ملنے سے نہیں بچکیاتے (سعید یاشا ۱۸۲۸ ـ ۱۹۱۲ء دیب اور صحافی تھا، متعدد بارصدر اعظم رہا) میں بید داشتیں اینے دفاع میں نہیں ،اس لئے لکھ رہا ہوں کہ لوگ حقیقت ہے آگاہ ہوں۔

یمفتری مزے لے لے کر کہتے ہیں عبدالحمیدنو جوانوں کو سمندر میں ملاقات کے لئے بلایا کرتا تھااور وہیں غرق کر دیتا تھا الیکن کیاان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کسی ایک نوجوان نے بھی مجھے سے سمندر میں ملا قات کی ہو۔۔ یقیناً وه ادنیٰ سے ادنیٰ ثبوت بھی نہیں پیش کر سکتے ، پھر بھی پہ بات بار بار لکھتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی ۔

ملک کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، میں نے انہیں ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا ہے، ان کی بڑی تعدا دکومیں نے معاف کیا۔اکٹر کے عیوب سے چشم یوشی کی ان کی خطاؤں سے درگز رکیا حالانکہ مجھےان کی ایک ایک بات کی خبرتھی۔ پھر میں انہیں سمندر کی موجوں کا نوالہ کیوں کر بناسکتا تھا؟ یہ فعل محض جرم ہی نہیں بلکہ سوچ بیجار کی دعوت بھی دیتا ہے۔ مجھےاس جرم کا مرتکب گرداننے والوں نے میرے بعدخود کیا کیا؟ کیاانہوں نے خودیہی جرم نہیں کیا، وہ مجھےغدار قرار دیتے ہیں،

حالانکہوہ خودغداری کے مرتکب ہوئے۔

میں ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں۔اس کے آئینے میں ان غداروں کا چپرہ دیکھا جاسکتا ہے۔ بیان دنوں کی بات ہے جب روس سے جنگ جیٹری ہوئی تھی طونہ اور بلقانہ کے محاذیر ہماری فوج کی کمان سلیمان یا شاکرر ہاتھا۔ ایک روز

مجھےاس کا تارملا۔اس نے اطلاع دی تھی کہ فوج کے بعض کمانڈر گرفتار کئے گئے ہیں انہیں استنبول بھیج رہا ہوں پیرکمانڈر

یا شا کے منصب پر فائز تھےان میں سے بعض پر خیانت کا الزام تھا اور بعض پر انہیں جاری کئے جانے والے احکام میں تغیروتبدل کا بیہ یاشااستنبول پہنچےتو میں نے ان کےخلافت تحقیقات اپنی ذاتی نگرانی میں کروائی پیۃ چلا کہ سلیمان یاشا

نے سلطان عبدالعزیز خان کوتخت سے معزول کرنے میں جوکر دارا دا کیا تھا۔ پہلوگ اس پر تقید کرتے تھے۔سلیمان یاشا

کے لئے یہ بات نا قابل برداشت تھی،اس نے ان برخیانت وغداری اور حکم عدولی کا الزام عائد کر کے انہیں گرفتار کیا اور

گولی کا حیارہ بنانے کے لئے استنبول بھیج دیا۔

یتحقیقات راسم یا شانے کی تھی۔اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہان یا شاؤں پر جوالزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی درست نہیں ہے۔ میں نے ان یاشاؤں کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا اور انہیں دوسری خدمات

سونپ دیں۔ پیسب کچھ جنگ کے دوران ہوا جب کہ ہمیں ایک ایک فوج افسر کی محاذ جنگ پرشدپد ضرورت تھی۔

سلطنت کے بہی خواہ افسر، فوج اور سول میں سے اسی طرح کی سازشیں کر کے نکالے جارہے تھے۔

سلیمان پاشااس پر بڑاتملا پااس نے ایک تارصدراعظم اوہم پاشا کو بھیجاجس میں اس نے یو جھاتھا کہ کاروائی کا

کیا نتیجہ نکلا ہے۔۔۔کیاان یا شاؤں کوسزادی گئی ہے۔

# (تاریخ نجدو حجاز) باب9

# ابن سعود کا دور حکومت

ابن سعود ۲۲ دسمبر • ۱۸۸ء کوریاض میں پیدا ہوئے۔ ۴ • 19ء میں با قاعدہ عسکری مہمات میں حصہ لینا شروع کیا۔ • 191ء میں شریف حسین نے ابن سعود سے تر کوں کی حاکمیت اعلیٰ منوائی۔ ۱۹۱۳ء میں ابن سعود نے الحصاء کو فتح کیا۔ ۲۲ دسمبر کوابن سعود نے برطانیہ سے مندرجہ ذیل معاہدہ کیا۔

- (۱) برطانیپنے ابن سعوداوران کی اولا دکونجداورالحصاء کا حکمران شلیم کیا۔
- (۲) بیرونی جارحیت کی صورت میں ابن سعود کو برطانیہ کی اعانت حاصل ہوگی۔
  - (۳) ابن سعود کے بیرونی معاملات پر برطانوی سیادت تسلیم کرلی گئی۔
- (۴) ابن سعود نے بیشلیم کیا کہ وہ اپناعلاقہ مااس کا کچھ ظاہری حصہ برطانیہ کی مرضی کے بغیر کسی طاقت کے حوالے نہ کریں گر
  - (۵) ابن سعودا پنے علاقے میں حاجیوں کے قافلہ کے راستے کھلے کھیں گے۔
  - (۲) ابن سعود نے وعدہ کیا کہ وہ کویت ، بحرین اور ساحلی امارتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔

اس معاہدہ کی تمام دفعات سے واضح ہوجاتا ہے کہ ابن سعود برطانیہ کے حاشیہ شین بن چکے تھے اور ان کے زیر تصرف علاقہ دراصل برطانیہ کی ایک کالونی سے زیادہ نہ تھا۔ ان سعود نے برطانیہ سے اپنی اس غلامی کی قیمت ایک لاکھ پونڈ سالا نہ مقرر کی۔

۱۹۱۲ء میں ابن سعود نے اخوان کواپنے ساتھ ملالیا۔۱۹۲۱ء میں ابن سعود نے رشید یوں کی مکمل شکست دے کر جبل الشمر اور حائل کے علاقوں پر فیضہ کرلیا۔

۲۳ دئمبر ۱۹۲۵ء کو ابن سعود نے جدہ اور حجاز پر مکمل قبضہ کرلیا اور اپنے مقبوضہ جات کا نام مملکت نجد و حجاز رکھا۔
۱۹۲۵ء کے بعد ہندوستان کی مرکز می خلافت کمیٹی ابن سعود سے مذاکر ات کرتی رہی جن کا منشاء یہ تھا کہ ابن سعود تمام بلاداسلامیہ کے متحدہ علماء کے مشور سے سے حکومت کرے ، کیونکہ سرز مین حجاز سے تمام مسلمانوں کا تعلق ہے۔ اس کی حیثیت بادشاہ کی نہ ہو، بلکہ اس کے بجائے وہ ایک نگران اور خلیفہ کی حیثیت اختیار کرے ، جس میں موروثی

حجاز بيشتمل عرب علاقه كانام سعودي عرب ركها ـ

با دشاہت کا تصور نہ ہو۔اس کے علاوہ مرکزی خلافت تمیٹی کا پیمطالبہ تھا کہ تمام قبہ جات کی حفاظت کی جائے اور جومنہمد

کرادیئے گئے ہیں ان کی از سرنونغمیر کی جائے۔ابن سعود شروع شروع میں خلافت ممیٹی کی تائید کرتا رہا۔ان کے مطالبات پورے کرنے کے وعدے بھی کئے لیکن آ ہستہ آ ہستہ وہ تمام وعدوں سے منحرف ہوتا گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ

منورہ کے تمام مزارات گرادیئے گئے اور ۲۲ ستمبر ۱۹۲۲ء کواس نے اپنے مطلق العنان بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور نجد و

سردار حشی ابن سعود کی مطلق العنانی کے بارے میں لکھتے ہیں۔

نجد کی حکومت قدیم وضع کی ہے وہاں حکومت علیحدہ علیحدہ شعبوں پر منقسم نہیں ہے۔ نہ مجلس حکومت ہے نہ وزارت ہے، پوری حکومت خودسلطان کی ذات ہے۔ (سردار حشی بی ۔اےسلطان ابن آل سعود ص ۱۴۸)۔

اامئی ۱۹۳۳ء کوشاہی ہائی کوسل نے سعود کو ولی عہد بنانے کا فرمان جاری کیا۔ فرمان برکوسل کے تمام ارکان کے دستخط شبت تھے۔اس کونسل کے سربراہ فیصل تھے۔ابن سعود نے اس فرمان کی توثیق کردی۔

# سعودی عربیه پر امریکی اثر کی ابتداء

۱۹۴۰ء تک امریکہ نے عملی طور پرسعودی عرب کونظرا نداز کر رکھا تھا۔ جدہ میں اس کی سفارتی نمائند گی تھی۔ نہ ۔ قونصل خاندامریکی دورے کے دوران امیر فیصل نے امریکی ارباب اختیار سے تبادلہ خیال کیا دورہ کامیاب رہااوراسی سال امریکہ نے جدہ میں اپنامستقل کیگیشن قائم کیا لیگیشن قائم ہوتے ہی امریکہ نے ظہران میں ہوائی متعقر تغمیر کرنے کی گفتگوشروع کردی،جس کامقصد کراچی کے راستہ جایان سے نمٹنے کے لئے سہولتیں حاصل کرنا تھا۔متعقر کی تعمير ۱۹۲۲ء ميں شروع ہوئی اور ۱۹۴۲ء ميں بيكمل ہوگيا۔ (محمصد يق قريثی، فيصل ص، ۲۵۔ ۲ مملخصا )۔

ا کتوبر ۱۹۴۲ء میں امیر فیصل کی کوششوں سے امریکہ ایکسپورٹ بینک نے سعودی عرب کوایک کروڑ ڈالر کا قرضه دیا تا که وه اینی معیشت کوبهتر بناسکے۔

ے۱۹۴۷ء میں وزارت خارجہ نے ولی عہدامیر سعود کے دورہ امریکہ کا بندوبست کیا جس میں دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آئے۔(محرصد این قریثی فیصل ۲۵ - ۴۸ ملخصا )۔

۱۹۱۵ء کے معامدہ وارن کے بعد سے ۱۹۲۷ء کے معامدہ جدہ تک سعودی عرب، برطانیہ کا حاشینشین خیال کیا جاتا تھا۔ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۴۳ء تک کے درمیانی عرصہ میں برطانیہ کوسعودی عرب میں ایک چہیتی قوم کا درجہ حاصل رہا۔

تاریخ نجد و حجاز اسلامی ایتوکیشن از اٹ کام جنگ عظیم دوم کے اوائل میں برطانیہ نے سعودی عرب کو مالی امداد دی۔ جنگ سے سعودی عرب کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔سعودعرب کی آمدنی بڑے حصہ کا انحصار حج برتھا۔ جنگ کی وجہ سے حاجیوں کی تعداد کم ہوئی۔۱۹۳۳ء میں امریکہ نے جدہ میں اپنالیکیشن قائم کیا تھا۔ جسے ۱۹۴۹ء میں سفارت خانہ کا درجہ دے دیا گیا۔ ۱۹۰۱ء میں امریکہ نے ایک خصوصی معاہدہ کی روسے چار نکاتی پروگرام کے تحت سعودی عرب کوفنی امداد دینا شروع کی۔ ۱۸ جون ۱۹۵۱ء کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پایا،جس کی روسے ظہران کا ہوئی متنقریانچ سال کے لئے امریکہ کودے دیا گیا۔معاہدہ کے متن میں فوج متعقر کے الفاظ استعال نہ کئے گئے۔اس رعایت کے عوض امریکہ نے سعودی عرب کو فوجی ساز وسامان بہم پہنچانے کے علاوہ سعودی فضائیہ کے پائلوں کوتربیت دینے کا بھی وعدہ کیا۔اس معاہدہ برملک کے اندراور باہر عرب قوم پرستوں نے ناک بھون چڑھائی ، حالانکہ سعودی حکومت مندرجہ بالافوائد کے علاوہ اس متعقر

# سعودی عربیه میں تیل کی دریافت کا دیرنه خواب

كاكرابية بھي وصول كرتى تھي \_(محمر صديق قريثي،فيصل ص۵)\_

مغربي ممالك خصوصاً برطانيه اورامر يكه مدت سے بيجا ہے تھے كەعرب سے تركوں كا اقتدار ختم ہواوروہ آزادانه طور برصحرائے عرب میں تیل کی دریافت کر سکیں، چنانچے محمد میں کھتے ہیں۔ سعودی عرب کی تاریخ تیل کی دریافت سے ایک اہم موڑ مڑگئی۔ یہ ۲۹مئی ۱۹۳۳ء کا ذکر ہے۔ کیلی فور نیا کی اسٹینڈ رڈ آئل کمپنی نے ۲۰ سال کے لئے سعودی عرب کے مشرقی حصہ میں تیل تلاش کرنے کا ٹھیکہ لیا۔ ۱۹۳۴ء میں ٹیکساس کمپنی بھی اس کے ساتھ شریک ہوگئی۔ ۱۹۴۰ء میں یک ایکسن ، ٹیکساس اورموبل بھی شریک جبتجو ہو گئیں اور اس طرح مجموعی طور پر نمپنی کا نام عرب امریکی آئل (آرامکو) پڑا۔صوبہ حساء میں ظہران ، د مام ، بقیق اورا بوحرر پیے کے مقامات پرتیل کے کنوئیں کھودے گئے۔ پہلا کنوال جس ہے تیل نکالا گیا ۱۹۳۸ء میں کمل ہوا۔ تجارتی سطح پر ۱۹۴۵ء میں پیداوار شروع کی گئی۔

عالمی جنگ کے دوران میں آ را مکونچے معنوں میں تیل کی تلاش میں کوئی کارنامہ سرانجام نہ دیے تکی۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کی آمدنی محدودرہی ۔اس کا اثر سعودی معیشت پریڑا۔ کیونکہ حاجیوں کی آمد سے جوآمدنی ہوتی تھی ۔وہ نہ ہونے کے برابررہ گئی تھی ان دنوںمحوری طاقتوں کا پلیہ بہت بھاری تھا۔ جرمنی نے بوگوسلا وییاور یونان کوسرکرلیا تھا۔کریٹ بر حملے کی تیاریاں ہورہی تھیں۔ادھر بغداد میں محوری طاقتوں کی حمایت میں انقلاب بریا ہو چکا تھا۔اوراب مصریران کی گہری نظرتھی۔ جایان کی نظریں بھی خلیج فارس کے تیل سے مالا مال علاقہ پر گی تھیں۔ ابن سعود نے امنڈتے ہوئے خطرات کے باوجود برسن اورٹو کیوکونظرا نداز نہ کیا اورا بنی معیشت کو بہتر بنانے کے لئے برطانوی اورامر کمی حکومتوں

سے رجوع کیا۔اس وقت تک امریکہ غیر جانبدارتھا۔ابن سعود نے تین کروڑ ڈالرقر ضہ ما نگااوریانچ سال کی اقساط میں

واپس کرنے کا وعدہ کیا ۔شاہ نے بیده کھی بھی دی کہ اگر قرضہ نہ ملا تو تیل کی تلاش کے متعلق مراعات واپس لے لی

جائیں گی۔امریکہ کی تمپنی نے ۱۹۳۳ء میں تمیں ہزار یونڈ پیشگی دیے تھے۔لیکن ایک جدیدمملکت کی تعمیر وترقی کے لئے بہرقم نہایت قلیل تھی۔ دھمکی دیئے جانے کے بعد کمپنی کے نمائندے جمیزاے مونٹ نے ایریل ۱۹۴۱ء میں صدر

لوز ویلٹ سے ملاقات کی بالآخر طے پایا کہ برطانیہ سے کہا جائے کہ امریکہ نے حال ہی میں جو ۴۲ کروڑ • ۵ لا کھڈ الر

اسے قرضہ دیا تھا۔اس میں سے سعود عرب کومطلوبہ رقم فراہم کرے، چنانچہ برطانیہ نے سعودی عرب کوایک سال کے

لئے جارلا کھ پونڈ دے دیئے اور بتدرج اس قم میں اضا فہ کیاحتیٰ کہ ۱۹۴۵ء میں پیرقم ۴۵ لا کھ پونڈ ہوگئی۔

جنگ ختم ہونے کے بعد سعودی عرب میں تیل کی پیداور میں خاصہ اضافہ ہوا۔ ۱۹۵۰ء میں سالانہ پیداوار پچاس لا کھٹن تھی اوراس کا شارمشرق وسطی میں ایران کے دوسر نے نمبر برہوتا تھا۔اس وقت ایران کی پیداوار تین کروڑٹن تھی۔ •19۵ء میں سعودی عرب کو تیل سے نوکروڑ ڈالر آمدنی ہوئی۔ امریکہ، سعودی تیل درآمد کرنے والے ملکوں میں

سرفهرست تقا\_(محمصدیق قریشی، فیصل ۱۱۴،۱۱۵)\_

9 نومبر۱۹۵۳ءکوائن سعود کاانتقال ہو گیااوران کی جگہان کے بڑے میٹے شاہ سعود حکمران بن گئے ۔

اب تک جوہم نے ذکر کیا ہے۔ بیابن سعود کے دور حکومت کا ایک اجمالی ،سیاسی جائز ہ تھا،اب ان کے عہد میں

ان کے ایمایر جومذہبی کارگز اریاں کی گئی وہ بہاءالحق قاسمی دیو بندی سے سنیے۔

#### ديرنه خواب

جناب بہاءالحق قاسمی ( دیوبندی ) نے ابن سعود کی حکومت کی کارگز اریوں کے بارے میں ایک مختصر رسالہ '' نجدی تحریک پر ایک نظر'' کے نام ہے لکھا، اس رسالہ کے شروع میں شیخ نجدی کے بارے میں علاء دیو بندی کے تاثرات پیش کئے گئے ہیں جن کوہم اس کتاب کے تیسرے باب میں پیش کر بھے ہیں،اب رسالہ کاوہ حصہ پیش کررہے ہیں جس میں جناب بہاءالحق قاسمی نے حکومت ابن سعود کی کارگز اریوں کا ایک اجمالی نقشہ کھینچاہے۔

# نجدی تحریک کے ثمرات

# يهلا ثمره

#### کافر سازی اور مشرک گری

عبدالعزیز ابن سعودموجوده امیر نجدنے مکہ معظّمہ پر قابض ہوکرا پنے عقاید کی اشاعت کے سلسلہ میں سب سے پہلے جو کتاب شائع کرا کرمفت تقسیم کی وہ''مجموعۃ التوحید'' ہے اس کے متعدد مقامات میں اچھے خاصے مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدئتی اور خدا جانے کیا بنایا گیا ہے۔ نمونہ کے طور برصرف ایک عبارت مع ترجمہ ہدیہ قارئین ہے۔

ابن اعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس منها قولهم نحن لانشرك بالله بل نشهد ان لا يخلق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لاشريك له وان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلاً من عبدالقادر اوغيره ولكن انا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله واطلب من الله بهم فجوابه بما تقدم وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت و مقرون ان او ثا نهم لا تدبر شياً انما اراد وا الجاه والشفاعة (مجموعة التوحيد ٢٥ مطبوعه ام القرئ مكه معظمه ٣٣ هجرى بحكم ابن سعود)

ترجمه: دشمنان خدا کے بہت سے اعتراضات ہیں، جن سے وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے بلکہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے سواپیدا کرنے، نفع اور نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور کہ نبی ٹاٹٹیز آ اپنے نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں چہ جائیکہ، حضرت شخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ کے لئے یہ وصف ثابت ہولیکن چونکہ میں گنہگار ہوں اور اللہ کے بنا کہ عندا سے حدا سے حاجات طلب کرتا ہوں۔ 'پس تو کنز دیک صلحاء کا بڑا مرتبہ ہے۔ اس لئے میں ان کی طفیل سے خدا سے حاجات طلب کرتا ہوں۔ 'پس تو اس اعتراض کا جواب بیدے جو گزر چکا کہ اے معترض جس کا تونے ذکر کیا اس کا وہ لوگ (مشرک) بھی اقرار کرتے تھے کہ ان کے بت کسی چیز کے مد برنہیں ہیں اور وہ (تیری طرح) جاہ اور شفاعت ہی کاارادہ رکھتے تھے۔''

اس عبارت میں اس مسلمان کومشر کین عرب سے شار کیا گیا ہے ، جو پکار پکار کرتو حید کا اقرار کرر ہا ہے۔ اس کا فقط اس بناء پر گردن زدنی قرار دیا گیا کہ وہ کیوں خدا سے صلحاء کا واسطہ دے کر حاجات طلب کرتا ہے؟ کہو! نجد یوں کی حمایت کرنے والو! اب بھی وہا بیوں کی کا فرسازی اور مشرک گری میں کچھ شک ہے۔

#### دوسرا ثمره

#### کتب درود شریف کا تلف کیا جانا

ابن سعود مذکور کے حکم سے ایک اور کتاب حجیب کرمفت تقسیم ہوئی ہے۔ جس کا نام ہے''الہدیہ السنیۃ''اس میں کھاہے:

ولانامر باتلاف شيء من المؤلفات اصلا الاما اشتمل على مايوقع الناس في الشرك كروض الرياحين و ما يحصل بسببه خلل في العقائد كعلم المنطق فانه قد حرمه جمع من العلماء على انا

لا نفحص عن مثل ذلك و كالد لائل ٥

(الهدية السنيه ص ٢٥ ـ ٢٦ مطبوعه المنار مصر ٢٥٥)

(خلاصه مطلب) ہم کسی کتاب کے تلف کرنے کا ہر گز حکم نہیں دیتے ۔ مگر ہاں ہم اس کتاب کوتلف کرا دیتے

ہیں۔جن میںایسے مضامین ہوں جولوگوں کوشرک میں مبتلا کریں۔ یاان کےسبب سے عقائد میں خلل آتا ہو، جیسے روض میں میں میں میں ایسے مصامین ہوں جو اوگوں کوشرک میں مبتلا کریں۔ یاان کے سبب سے عقائد میں خلل آتا ہو، جیسے روض

الریاحین کتب منطق اور دلاکل الخیرات ( یعنی ان کوتلف کرادیا جا تا ہے )۔

د کیھئے! دلائل شریف کوتلف کرنے کا صاف اعتراف ہے۔اس بہانہ سے کہاس میں (معاذ اللہ) مشرکانہ

کلمات ہیں، حالانکہ بیروہ پاکیزہ اور بابرکت کتاب ہے کہ جس میں اول سے آخر تک کلمات درود شریف کے علاوہ تو حید، عشق الٰہی اور محبت سرکار دو عالم مثالیاتی کا ولولہ انگیز درس موجود ہے۔ اسی وجہ سے ہزاروں علماء صلحاء اور اولیاء کرام

رحمۃ اللّٰہ علیہم اس مقدس کتاب کو حرز جان بنائے رہے۔مولوی ثناء اللّٰہ صاحب علماء دیو بند سے حسن ظن کا اظہار کیا کرتے ہیں۔آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ دلائل الخیرات کا وظیفہ دیو بندی علماء کے معمولات سے ہے (کتاب سفرنامہ

، برید برد شده این می این مولوی ثناءالله صاحب نجدیوں کی شرک باری کے طوفان بے تمیزی سے علماء دیو بند شخ الهند ۹۸ والتصدیقات ص۱۱) کیا مولوی ثناءالله صاحب نجدیوں کی شرک باری کے طوفان بے تمیزی سے علماء دیو بند

کو بچانے کی کوشش فرمائیں گے؟ (دیدہ باید)

# تيسرا ثمره

# گستاخی اور بے ادبی

مقامات مقدسہ کے ساتھ نجدیوں کی گتاخی مشہور ہے، نعت خوانان نجد بیا گرچہ اس سے انکاری ہیں، مگر تا بکے؟ کتاب' حیات طیب' میں (جومولوی ثناء اللہ صاحب کے دفتر میں فروخت ہوتی ہے) اگرچہ نجدیوں کی خوب تعریف کی گئی ہے۔ گربعض مقامات پر حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔ اس میں ککھا ہے کہ:

۳ • ۱۸ء کے اختتام پر مدینہ بھی سعد کے قبضہ میں آگیا۔

مدینہ لے کراس کے مذہبی جوش میں یہاں تک ابال آیا کہ اس نے اور مقبروں سے گزر کرخود نبی اکرم ٹاٹٹیز کے

مزار کوبھی نہ چھوڑا۔آپ کے مزار کی جواہر نگار حجت کو ہر باد کر دیا اور اس پر چا در کواٹھا دیا، جوآپ کی قبر مقدس پر پڑی

تقی \_ (ص۲۰۹) \_

# چوتھا ثمرہ

# اسلامی سلطنتوں کی مخالفت اور ان کی تباهی و بربادی

وہابی فرقہ جب سے عالم وجود میں آیا ہے۔اسلامی بادشاہوں سے برابرلژ تار ہا۔اس فرقہ نے ترکی سلطنت کو مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی ۔ بنظراختصار چند ثبوت عرض کرتا ہوں۔

(۱) کتاب مذکور (حیات طیبه) میں لکھاہے کہ:

''عبدالعزیز کے بعداس کابڑا بیٹا سعداینے باپ سے زیادہ جوش نکلا ،اس نے اور بھی فتوحات کو وسعت دی اور

''ترکی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا دیا۔''( ص ۲۰۸)

پھراسی کتاب کے اسی صفحہ میں ہے:

''سعدنے بیس ہزار فوج سے سلیمان پاشا سے مختلف جنگوں میں بے در بے فتو حات حاصل کیں اور اس کی فوج کے آگے ترکوں کی ملکی اسیرٹ کی دال نگلی۔''

(۲) یاتو خودتر کی سلطنت کے ساتھ نحید یوں کا سلوک رہا۔ ترکوں کے نہایت گہرے دوست ابن رشید امیر حائل مرحوم اوران کےخاندان پرخبری ظالموں نے انگریزوں کی طرف داری میں جومظالم توڑے،اس کی مختصر کہانی عالی جناب ظفر علی خان صاحب ایدیٹر زمیندار کی زبانی سنا تا ہوں۔ایڈیٹر صاحب موصوف نے اپنے اخبار میں ایک مضمون لکھا تھا، جس کاعنوان ہے۔ (پیمضمون ذراطویل ہے۔عدم گنجائش کے باعث پورانقل نہیں ہوسکتا۔ ایڈیٹرصاحب نے اسی مضمون میں لکھا تھا کہ وہابی صلیب کی لڑا ئیاں لڑتے ہیں اور پیر کہ وہابیت، کذب، بغاوت اور تمر دوسرکشی کی متراد ف ہے۔ ۱۲ منہ ) ہمارے قبیلہ کو وہ ہیوں نے لوٹ لیا۔ اوراس کومندرجہ ذیل سطور سے شروع کیا گیا تھا۔

وسط عرب میں حامل ایک زبر دست امارت ہے،جس کے فر مانر واامیر ابن رشید کے قبل کی افسوسناک خبر پچھلے

کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ دوران جنگ میں ابن رشیدتر کوں کا حلیف تھااورا بن سعود جو و ہا ہیہ کے امیر ہیں۔ دول متحد ہ

ُ دنوں بعض انگریزی اخباروں میں چھپی تھی۔''لندن ٹائمنز'' اپنی •امئی کی اشاعت میں امیرمغفور کے واقعہ آل کا ذکر ا

کی طرف داری میں اس سے برسریکار تھے۔ابن رشید کا خاندان کئی نسلوں سے قاتل کے خنجر کا شکار ہوتا جلاآیا ہے اور اب شاید بجزایک طفل شیرخوار کے ابن رشید کی نسل بالکل ہی مٹ گئی ہے۔ (زمیندار ۱۲ جون ۱۹۲۰ء)۔

(۳) آج مولوی ثناءاللہ صاحب اوران کے''یاران طریقت''نہایت بلندآ ہنگی سے بیدعویٰ کررہے ہیں کہ دوران

جنگ عظیم میں نجدیوں نے ترکوں کی ہرگز مخالفت نہیں کی ، حالانکہ آپ اس سے پہلے نجدیوں کی مخالفت کا اقرار کر چکے

ہیں،مولوی صاحب موصوف کے ایک مضمون مندرجہ'' زمیندار'' کا حسب ذیل اقتباس ملاحظہ فرمایئے جوانہوں نے ایڈیٹر''زمیندار''کے مٰدکورہ بالامضمون کے اس حصہ کی تر دید میں لکھا تھا جہاں ایڈیٹرصا حب نے ہندوستانی غیر مقلدوں

كو' و مالى'' كها تقام ولوى ثناء الله صاحب لكھتے ہيں كه:

اس خلاف واقعہ الزام لگانے میں ان کی دوغرضیں تھیں۔ایک مذہبی کہ بیلوگ (اہل حدیث) باوجود دعویٰ ترک

تقلید کے عبدالو ہابنجدی کے مقلد ہیں۔ دوسرے لیٹیکل غرض نہی کہ گورنمنٹ کے ذہن نشین کریں کہ جس طرح نجدی

لوگ اپنی اعلیٰ حکومت ترکی کے مخالف ہیں۔ بیلوگ بھی گورنمنٹ کے مخالف ہیں۔اس لئے اعیان اہلحدیث نے اس الزام کودور کرنے میں مقدور بھر کوشش کی جس میں وہ بحد اللہ کا میاب ہو گئے۔'' (زمیندارص ۵مور خد۲۲ جون ۱۹۲۰ء)

آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جنگ عظیم میں نجدیوں نے ترکوں کی مخالفت کر کے ان کونقصان پہنچایا تھا، تو ہمارا

اگلاد بانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ہم آپ کے پہلے اقوال کی تائید کررہے ہیں۔

گل و ملحییں کا گلہ بلبل خوش کہجہ نہ کر

تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث

# يانجوان ثمره

# جزيرة العرب ير نصاري كا قبضه واقتدار

کہا جاتا ہے کہ ابن سعود نے حجاز میں داخل ہوکراس کوغیرمسلم اقتد ارسے پاک کر دیا ہے۔ حالا تکہ بیروا قعات کے خلاف ہے۔اگراس کے جنگ وجدل کا داعی یہی جذبہ ہوتا، تو عقبہ ومعاون پرانگریزوں کے قبضہ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر چکاہے۔ (سیاست ۱۱۱ کتوبر ۱۹۲۵ء) لیکن ابن سعود نے کیا کیا؟ اس کوروشنی میں لانے کے لئے

تاريخ نجد وحجاز

معززروز نامه سیاست لا ہور کا ایک اقتباس نقل کر ناہوں۔

ابن سعود کے اخبار 'ام القریٰ' نے عقبہ اور معاون پر انگریزی تصرف نے قبل ابن سعود نے کہا ہمیں کیا کہ عقبہ اور معاون کی طرف جونوج جانے والے تھی وہ کیوں روک دی گئ ہے؟ ابن سعود نے کہا ہمیں علم ہے کہ چندروز میں شریفی فو جیس عقبہ اور معاون سے نکل جا کیں گئ ' مولا نامحہ علی اگر چاہیں توام القری علم ہے کہ چندروز میں شریفی جاسکتی ہے، ذراا بن سعود کے الفاظ پرغور کیجئے کیا بیالفاظ معنی خیز نہیں؟ کیا ان سے ثابت نہیں ہوتا کہ ابن سعود کو علم تھا کہ انگریز عقبہ اور معاون پر قبضہ کرنے والے ہیں غرضیکہ عقبہ اور معاون پر انگریز وں کا قبضہ ہوا اور ابن سعود کی مرضی سے ہوا اور اس کی وجہ سے اس کو مدینہ منورہ پرفوج کئی کا موقع ملا اور اگر ابن سعود اس نا پاک سازش میں انگریز وں کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو انگریز مجبور ہوتے کہ عقبہ اور معاون کو خبری افواج سے بچانے کے لئے شریف کی مدد کریں ورنہ فلسطین کا امن مخدوش ہو جاتا۔'' (سیاست س۲ بابت ۱۸ کتو بر ۲۵ء)۔

اس مضمون کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن سعود نے اس وقت تک اس قبضہ کے خلاف کوئی عملی کاروائی نہیں کی۔اگراس کا یہی مطح نظر ہوتا کہ حجاز غیر مسلم اثر سے پاک ہوجائے تو سب سے پہلے مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے کی بجائے عقبہ اور معان پر انگریزوں سے لڑتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ انگریزوں کے اس ناجائز قبضہ کے خلاف اس کی پیشانی پر ابھی تک بل (بلکہ ابن سعود نے اس قبضہ کو حل مشکل سے تعبیر کر کے اس پر اظہار مسرت وشاد مانی کیا ہے، دیکھوابن سعود کا خط بنام مسٹر ایمری وزیر مستعمرات لندن مطبوعہ اخبار '' فتی العرب'' دمشق بحوالہ ''سیاست' لا ہور ص۲ بابت ۱۹ نومبر ۲۵ ، ۱۲ منہ ) بھی نہیں پڑھا۔ پھر یہ کیوکر تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ابن سعود حجاز کو غیر مسلم اقتدار سے پاک کررہا ہے۔

اور امتحان بغیر تو بیہ آپ کا رفیق! قائل نہیں ہے بھائی! کسی شخ و شاب کا

# چھٹاثمرہ

# نصاری کی ابدی غلامی

شریف حسین اورامیرعلی کے فبضہ تجاز کواس لئے گوارہ نہیں کیا جا تا کہ وہ انگریزوں کے پیٹواورزیرا قتذ ارہیں مگر <sub>۔</sub>

يجولكيشن 1 اث 292

ابن سعوداوراس کی حکومت انگریزوں کے اس قدر بے بس غلام ہیں کہ شریفی خاندان کی غلامی کونسبةً آزادی سے تعمیر کرنا چاہئے، چنانچہوہ معاہدہ اس کا ناقابل تر دید ثبوت ہے، جو ۱۹۱۵ء میں انگریزوں اور نجدیوں کے مابین ہوااور جس

کی تصدیق ۱۹۲۰ء میں ہوئی تھی وہ معاہدہ یہ ہے۔

مندرجهمعامده منراكجهی خلاف نه ہو۔

# ابن سعود اور انگریزوں کا معاهدہ

#### دفعه اول

حکومت برطانیہ اعتراف کرتی ہے اور اس کو اس امر کے سلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے کہ علاقہ جات نجد، احساء، قطیف ، حبیل اور خلیج فارس کے ملحقہ مقامات ، جن کی حد بندی بعد کو ہوگی یہ سلطان ابن سعود کے علاقہ جات ہیں اور حکومت برطانیہ اس امر کو سلیم کرتی ہے کہ ان مقامات کا مستقل حاکم سلطان مذکور اور اس کے اجداد ہیں۔ان کو ان مما لک اور قبائل پرخود مختار حکومت حاصل ہے اور اس کے بعد ان کے لئے کہ ان کے ایکن ان ورثاء میں سے کسی ایک کی سلطنت کے انتخاب و تقرر کے لئے بیشرط ہوگی کہ وہ شخص سلطنت برطانیہ کا مخالف نہ ہواور شرائط میں سے کسی ایک کی سلطنت برطانیہ کا مخالف نہ ہواور شرائط

#### دفعه دوم

اگرکوئی اجنبی طافت سلطان ابن سعود اوراس کے ورثاء کے ممالک پرحکومت برطانیہ سے مشورہ کئے بغیریااس کو ابن سعود سے مشورہ کر کے جملہ آور موئی تو حکومت برطانیہ ابن سعود سے مشورہ کر کے جملہ آور حکومت کے خلاف ابن سعود کو امداد دے گی اور اپنے حالات کو ملحوظ رکھ کر الیبی تد ابیر اختیار کرے گی ، جن سے ابن سعود کے اغراض ومقاصد اور اس ممالک کی بہود محفوظ رہ سکے۔

#### دفعه سوم

ابن سعوداس معاہدہ پرراضی ہےاور وعدہ کرتاہے کہ:

- (۱) و و کسی غیر قوم یا کسی سلطنت کے ساتھ کسی قشم کی گفتگو یا مجھو تداور معاہدہ کرنے سے پر ہیز کرے گا۔
- (۲) مما لک فدکورهٔ بالا کے متعلق اگر کوئی سلطنت دخل دے گی توا بن سعو دفوراً حکومت برطانیہ کواس امر کی اطلاع دے گا۔

# دفعه چهارم

ابن سعودعہد کرتا ہے کہ وہ اس عہد سے پھرے گانہیں اور وہ مما لک مذکورہ یااس کے کسی دوسرے حصہ کو حکومت

. برطانیہ سےمشورہ کئے بغیر بیچنے ،رہن رکھنے،مستاجری پاکسی قتم کے تصرف کر نیکا مجاز نہ ہوگا۔اس کواس امر کا اختیار نہ

ہوگا کہ سی حکومت پاکسی حکومت کی رعایا کو برطانیہ کی مرضی کےخلاف مما لک مذکورہ بالا میں کوئی رعایت لائسنس دے۔ ابن سعود وعدہ کرتا ہے وہ حکومت برطانیہ کے ارشاد کی تھیل کرے گا اور اس میں اس امر کی قیدنہیں ہے کہ وہ ارشاد اس

کےمفادہو یاموافق۔

#### دفعه ينجم

ابن سعود عہد کرتا ہے کہ مقامات مقدسہ کے لئے جوراستے اس کی سلطنت سے ہوکر گزرتے ہیں وہ باقی رہیں

گے اور ابن سعود حجاج کی آمدورفت کے زمانے میں ان کی حفاظت کرے گا۔

#### دفعه ششم

ابن سعوداینے پیشتر سلاطین نجد کی طرح عہد کرتا ہے کہ وہ علاقہ جات ، کویت ، بحرین علاقہ جات رؤساوشیوخ

عرب، عمان کےان ساحلی علاقہ جات اور دیگر ملحقہ مقامات کے متعلق جو برطانوی حمایت میں ہیں کسی قشم کی مداخلت

نہیں کرے گا۔ان ریاستوں کی حد بندی بعد کوہو گی جو برطانیہ سے معاہدہ کر چکی ہیں۔

#### دفعه هفتم

اس کےعلاوہ حکومت برطانیہاورا بن سعوداس امریرراضی ہیں کہ طرفین کے بقیہ باہمی معاملات کے لئے ایک

اورمفصل عهدنا مهمرتب ومنظور کیا جائے گا۔

مورخه ۱۸ اصفر ۱۳۳۳ هجری

۲۲ نومبر ۱۹۱۵ء عیسوی

مهرود ستخط عبدالعزيز السعو د

دستخط بی ریڈ کا کس وکیل معاہدہ ہٰذاونمائندہ برطانیہ جلیج فارس

د شخط چیسفورڈ نائب ملک معظم وائسرائے ہند

یه معاہدہ وائسرے ہندی طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا بمقام شملہ ۱۹۱۸مئی ۱۹۱۲ء کوتصدیق ہو چکا ہے۔ دستخط اے۔

ا پچ گرانٹ سکرٹری حکومت ہندشعبہ خارجیہ وسیاسیات۔''

# ابن سعود اهل حديث حضرات کی نظر میں

# انهدام قباب اور ترکوں کی یاد

مسلک اہل حدیث کی ایک خاتون را حیل شروانیہ بنت حاجی محمد موسیٰ خان شروانی نے ۱۹۲۲ء میں مجم کیا اوران کے دوست محمد اوراپنے سفر حج کی روداد کھی۔اس کے دوسال بعدرا حیل شروانیہ کے بھائی ہارون خان شروانی اوران کے دوست محمد مقتدی شروانی نے حج کئے اور را حیل کے سفر نامہ زاد السبیل پر بعد کے بدلے ہوئے حالات کے تحت نوٹ کھے۔

ہم یہاں پرمحمد مقتدی شراونی کے نوٹ سے بعض اقتباس نقل کرتے ہیں۔

محمہ مقتد کی شروانی (اہل حدیث) ککھتے ہیں۔ واقعہ پیہ ہے کہ ۱۳۴۲ ھ ۱۹۲۴ء میں جب راحیل صاحبہ نے حج کیا ہے تو عرب میں تر کوں کی تر کی تمام ہو چکی تھی

اور شریف کی رزیل حکومت قائم تھی، ان کے واپس ہونے کے معاً بعد سلطان ابن سعود کا دور آیا اور قبل وخونریزی اور زیارات و مزارات کی انتہائی بے حرمتی اپنے ساتھ لایا جس سے اسلامی دنیا میں ایک تہلکہ عظیم ہریا ہوگیا۔ صدہا پرائیویٹ خطوط ہندوستان پنچے اور بیسیوں مضامین اخبارات میں شائع ہوئے، جن میں نجد یوں کے خلاف نالدوشیون بلند کیا گیا۔ موقع کی تحقیقات کے لئے دووفد ہندوستان سے گئے، جن میں ایک مئی ۱۹۲۲ء میں ہمارے بمبئی جہنجنے سے بلند کیا گیا۔ موقع کی تحقیقات کے لئے دووفد ہندوستان سے گئے، جن میں ایک مئی ۱۹۲۲ء میں ہمارے بمبئی جہنجنے سے

پہلے ہندوستان واپس پہنچ چکا تھا اور دوسرا سید حبیب شاہ والا واپس ہوتا ہوا ہمیں ممبئی میں ملا اور جو حالات ہم بعض پرائیویٹ خطوط سے معلوم کر پچکے اور اخبارات میں پڑھ چکے تھے اور جواس وفد کی زبانی منکشف ہوئے ، ان سب کی (مع شی زائد)خود ہمارے ذاتی تجربہ اور عینی مشاہدہ نے تصدیق کی۔

سرز مین عرب کی سہ ماہیہ خاک بوسی کے دوران میں ، جو بات ہمیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ محسوں ہوئی وہ بیتھی کہ عرب ، ترکوں کے لئے روتے اور شریفیوں اور نجدیوں کی مصیبت کو ترکوں کے ساتھا بنی ناشکر گزاری

روں رہ ہیں کہ رہب مروق کا وہال سمجھتے تھے۔سارا ملک مبلا استثناء شریف سے بوجہاس کے غایت درجہ تریص ہونے اور نجدیوں واحسان فراموثی کا وہال سمجھتے تھے۔سارا ملک مبلا استثناء شریف سے بوجہاس کے غایت درجہ تریص ہونے اور نجدیوں

سے بسبب ان کی انتہائی مذہبی نارواداری کے بے حد نالاں تھااور چونکہ عرب ایک آزاد قوم ہیں اس لئے (علی نوف من فرعون وملائر ) اپنے جذبات کومطلق نہ چھیاتے تھے۔ (محم مقتد کی شروانی انتظر الاول، زادانسبیل م ۲۲۳)۔

حرمین شریفین سے باہر کی زیارت گامیں اور متبرک یا دگاریں نہ صرف منہدم بلکہ نہایت بے حرمتی کی حالت میں

رین مرین طرین کا سے باہری ریازت ہیں اور برت یادہ کریں میں اور معلوم نہیں ہا ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم اعتقاد وہم ملت سلطان ابن سعود (اہل حدیث) نے ان دلخراش وشرمناک افعال کی حلت واباحت کن نصوص سے مستنبط کی تھی۔ جب ہم مکہ مکر مہرینچے ہیں، تو یہ عالم تھا کہ کوئی شخص بغیر سخت مار

کھائے ان مقامات ومکانات کے قریب تک نہ جاسکتا تھا جتی کہ حرم شریف کے اندر مقام ابراہیم کے دروازہ کو ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا تھا۔ملتزم وحجریرا دنیٰ وقفہ پر بھی نحدی پولیس کے سیاہی جوغلاف شریف کوتھا ہے دیوار کعبہ کے پشتبان یر کھڑے رہتے تھے۔ بید کی مار مارتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے مدفن جنت المعلیٰ میں (جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللّٰد عنہا کا بھی مزار ہے ) نہصرف قبوب کوز مین بوس بلکہ قبور تک کومسار کر دیا گیا اوران کے گردوپیش بول و برازیر اہوا اور

اونٹوں کو بے مہار چرتا ہوا پنی آنکھوں سے دیکھا، یہی نقشہ مدینہ منورہ میں بھی تھا، وہاں کے مدفن جنت البقیع کے تمام قبوب وا کثر قبور ( از ان جمله مزار حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ) دُ هائے جا چکے تھے۔کوئی شخص شبکه ( جالی ) مبارک کو ہاتھ نہ لگا سکتا تھا۔ نہاس کے قریب جا کر با آواز صلوٰ ۃ وسلام پڑھ سکتا تھا۔ ایک قاری صاحب صف پر بیٹھ کرقر آن

گر همیس است مسلمانی که واعظ وارد

# وائے گرازپسس امروز بود فروائے

(مجمد مقتديٰ شرواني النظرالاول، ذا دانسبيل، ص٢٦،٢٦)\_

شریف بجبز وکحن بره ها کرتے تصان کوروک دیا گیا تھا۔

ذ ادالسبیل کی مصنفہ راحیلہ شروانیہ کے بھائی (اہل حدیث) ۱۹۴۲ء میں سعودی حکومت کے حالات کے شمن میں لکھتے ہیں:

بلاشبهه نجدیوں نے جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں مختلف قبوں کومنہدم کر اکراس طرح ترکوں کی بنائی ہوئی نهایت نفیس عمارتوں کو برباد کر دیا۔ ( ہارون خاں شروانی ( الحدیث ) نظر ثانی ذ ا دانسبیل ص۳۶)۔

راحیلہ صاحبہ ذا دانسبیل کے مقدمہ میں للصتی ہیں:

گوکہ اعتقاداً سلطان ابن سعود اور میں ایک ہی ملت کے سمجھے جاتے ہیں کیونکہ الحمد الله میں بھی اہل حدیث ہوں،مگر پھربھی میں وہاں کے بعض حالات کوافسوں کی نگاہ سے دیکھتی ہوں،مثلاً مقامات متبر کہ کےمسمار کر دینے سے ہرگز اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔سلطان ابن سعود ضرو مفلطی پر ہیں، کیونکہ ہم اگر کوئی ایک آ دھ معمولی کا م بھی جرأت سے اپنی عمر میں کر گزرتے ہیں، توبیا مید ہارے دل میں ہوتی ہے کہ ہماری یا دگار قائم ہوگی چہ جائیکہ جنہوں نے تمدن اسلام کی شان سے دنیا کی اصلاح کی جن کے واسطے کہا جاتا ہے کہ زمین وآساں پیدا ہوئے ان کی بعض ضروری یا د گاریں روئے زمین سے نابود کر دی گئیں مولدالنبی ،مولد فاطمہ کومسمار کر دیا گیا اور پیفر مایا جاتا ہے کہاس کی سندنہیں

کہ بیروہی جگہ ہے۔اگراس کی سندنہیں تو ضرور مکہ میں کوئی جگہ، تو وہ ہوگی جہاں بیروا قعات گزرے حکومت عرب کا بیر فرض عین تھا کہا یسے مقامات پر جوشرک و بدعات ہوتے تھے، تو ان کی روک تھام کرتی ، تو ثو اب دراین حاصل ہوتا ، مگر

ان کی اینٹ سے اینٹ بجادیئے سے ہرگز کوئی تقویت اسلام کوئہیں ہوئی ۔مولد فاطمہ میں غرباء کے بچوں کا مدرسہ تھا،وہ کونسی بدعت تھی کہاس کوبھی نہ قائم رہنے دیا گیا۔اصل میں سلطان ابن سعودا بنی بادشاہی کےغرہ میں آ کریہ سب کچھ کر

رہے ہیں،ان کوحدسے ہر گرزنہیں گزرنا جا ہے۔ان کواہل اسلام کی ہرملت کے قلوب کا لحاظ کرتے ہوئے سلطنت کرنا

مناسب ہے۔وہ بادشاہ کیا جوصرف اپنے اثر سے بدعات (راحیلہ صاحبہ کی بدعات سے مرادکسی بزرگ کی قبریر فاتحہ یڑھ کراس کے وسلہ سے مقبولیت کی دعا کرنا ہے ) کو نہ روک سکا اور مقامات کومسمار کرا کراینی کمزوری کا ثبوت دے۔

ہم شریف کی بےاعتدالیوں اور لا پرواہیوں سے نالاں تھے جنفی لوگنجدیوں کے مظالم سے ہراساں ہیں۔

اسلام کوسکون کب حاصل ہوا، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس گروہ کوشرک (شرک سے راحیلہ صاحبہ کی مراد بزرگوں سے توسل اوراستغاثہ ہے اور بیخودامام ابوحنیفہ اورامام شافعی ودیگرائمہ کا طریقہ رہاہے ) کی ہرگز تلقین نہیں کی ، بلکہ لوگ خود ہی سینئلڑ وں سال ہےاصلاح نہ ہونے کے باعث گمراہی میں مبتلا ہو گئے ان کی اصلاح اس طرح کرنی تھی کہ حکومت شرک و بدعات کو جبراً روکتی جیسا کہ ترکوں کے زمانہ میں ہرمقام پرکوڑ ابرا درکام کیا کرتے تھے (ترکوں کے

عہدے میں کوڑا برا دروں کا صرف بیرکام تھا کہ جو تخص جہالت کی بناء پر آستانوں پرسجدہ تعظیمی کرتا تھا۔اس کوکوڑوں سے سرزنش کی جاتی تھی۔توسل اور استغاثہ نہ شرک و بدعت ہے نہاس پر کوئی بازیرس ہوتی تھی ( قادری) مگریہ چند

مقامات بربادکردیئے سے عام بے چینی مسلمانوں میں پیدا ہوگی۔(راحیلہ شروانیہ زادانسبیل ۲۰۳۰)۔

# اھل حدیث حضرات کا تعصب اور انبیاء اور اماموں کی بے حرمتی

راحیلہ شروانیہاہل حدیث حضرات کی تنگ نظری کے بارے میں لکھتی ہیں اور دہلی کے پنجابی اہل حدیث حضرات کے بارے میں رقم طراز ہیں۔

اورسب اہل حدیث ہیں: ہرایک نیک بات کے شوقین ہیں، مجھے ان لوگوں کا وجود بہت غنیمت معلوم ہوتا ہے اورخدا کاشکرادا کرتی ہوں،مگرافسوں ہے کہ زیادہ تربیسب متعصب ہیں، حالانکہ اہل حدیث کا مقصداول بیہ ہے کہ تعصب پاس ندر ہے، بس تعصب نے ان کو داغ لگایا ہے۔ ورنہ مذہبی خیال سے مکتا خاندان ہے۔ اہل حدیث کے نز دیک جاروں اماموں کی وقعت برابراوران کے احکام کی صدافت کا حکم ہے، مگر میں نے دیکھا کہ بیلوگ اماموں کی

منزلت کالحاظ اکثر بھول جاتے ہیں اور اپنی معلومات کے زعم میں ہیں ۔اصل میں بیہ بات کم علمی کی وجہ سے ہے چونکہ عورتوں ہی سے میرا سابقہ رہا تھا۔ لہذا ظاہر ہے کہ فرقہ اناث ہے، جوعلم سے بہت کم تعلق ہے، بس جوحالت ہونی چاہئے تھی ہوئی۔میری عادت مذہبی معاملات میں مباحثہ کی نہیں ہے۔ کیونکہ اول تو میں خوداس معاملہ میں ناواقف ہوں اور نہ عالم سے بحث کرسکتی ہوں اور نہ جاہل ہے، کیونکہ اگر عالم سے بحث کروں تو جذبات میرے ذہن نشین نہیں اور جو جاہل سے بحث کروں تو دہرا گناہ سر براوں۔اس لئے مذہبی معاملہ میں مباحثہ سے بہت ڈرتی ہوں، مگر وہ لوگ چونکہ اپنے کو ہرایک علامۃ الد ہر مجھتے تھے۔اس لئے ہر جائل سے ہروقت مباحثہ ہوتا اور نہایت برانتیجہ اس کا نکلتا۔ان لوگوں کا خیال تھا کہ بغیر رفع پدین اور کھڑے سجدہ کے نماز ہی نہیں ہوتی حالانکہ اہل حدیث کے عالموں نے ہر دو کی اجازت دی ہے۔ان لوگوں نے نہایت بری خصلت اختیار کی ہے کہ جہلاء کواپنی روش پر لا ناچاہتے ہیں بیتوعلم کے اہل ہونے کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔بس

# گر همیں مکتب ست وایں ملا!

# كار طفلان تمام خواهد شد

کامضمون ہے۔ بیجابل اور جاہلوں نے اور بھی اہل حدیث کو بدنا م کیا ہے، جاہلوں کے چیلوں کی یہاں تک نوبت ہے کہ اماموں کو برا کہنے لگے، اور پینمبروں کو اپنا ہمسر بنانے لگے۔ بیرحالت نہایت ہی افسوناک ہے، اس گروہ کے ایک بڑے رکن ہیں ،ان کا ملازم ایک روزحرم شریف میں کہنے لگا کہ یہ صلے اماموں کے نام کے کیوں بنادیج ہیں ، اوراس حنفی مصلی کوتو مجھےاںییا غصه آتا ہے کہ توڑ ڈالوں ایک دوسراحنفی بھی بیٹھا تھااور وہ مارنے مرنے پرمستعد ہوااور اس نے کہا کہا گرتم حرم شریف میں نہ ہوتے ،تو تمہارا منہ بگاڑ دیتا۔اس قسم کی بات کہاں تک اسلام میں جائز ہے۔ قرآن یاک میں آیا ہے کہ کفاروں کےمعبودوں کوبھی برا نہ کہو،ایسا نہ ہو کہ وہ گڑ کرتمہارےمعبود کو برا کہنے لگیں۔ غور کرو کہ پھروں کی بابت بیتکم اور رہبران دین کی عمارات اور وہ بھی حرم شریف کا جز اس کے واسطے پر احتقانیہ الفاظ کہاں تک جائز ہیں۔افسوس کہ جہلاء ہر جگہ خرابی پیدا کرتے ہیں۔الیمی باتوں کا نتیجہ پیہ ہے کہ مکہ میں اہل حدیث کا ہر شخص دشمن ہو گیا ہے۔ جہاں تک کلام اللّٰد سنا نے کورمضان المبارک میں کہیں جگہ نہ ملتی تھی ان میں دو ا یک حافظ بھی تھے انہوں نے حیا ہا کہ ہم بھی اس سعادت میں شریک ہوں ، مگر لوگوں نے ایک زبان ہوکر کہا کہ ہم ہر گز و ہابیوں کواپنی صفوں میں نہ آنے دیں گے۔ بڑی مشکل سے اس گرمی میں دالان کے اندر کو نہ کے چبوترے پر

اجازت ملی،تو کوئی قرآن شریف سننے کونہ آتا تھا۔

اور ہنسوں میں کوا، پینو وہی پڑھتے تھے اور خودہی سنتے تھے۔ المحمد للد میں بھی اہل حدیث ہوں، مگر خداوند عالم مجھ کوان خرابیوں سے بچائے، جس سے اسلام کو داغ گے۔ اہل حدیث کے بیمعنی ہرگز نہیں کہ مثائ اسلام کی عزت نہ کرے اور اماموں وانبیا علیہم السلام کی وقعت نہ پچپان کر دوزخ کی طرف اپنے کو لے جائے، بلکہ اہل حدیث وہ فرقہ ہے کہ چپاروں اماموں کے احکام کی وقعت کرتا ہے اور حتی الوسع پختہ احادیث پر چپنے کی کوشش ہمارے علماء تمام بزرگان دین کی عزت کو فرض تسلیم کرتے ہیں، ہاں ان کو خدا کے مرتبہ تک پیچپانا اور ان کی قبروں کو معبود بنانے و نیز سوائے خدا، اور دوسرے کے سامنے سر جھکانے کوشرک، بلکہ کفر خیال کرتے ہیں۔ (بیغالی اہل حدیث حضرات کا محض افتراء ہے کہ اہل سنت انبیاء کو خدا کے برابر درجہ دیتے ہیں یا ان کی قبروں کو معبود بناتے ہیں یا قبروں کے سامنے جھک کر تخظیم بیالانے کا حکم دیتے ہیں یا مورعلماء اہل سنت کی کئی تصنیف سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ابرالمقال اور فاو کی رضو یہ جلد ہم ہیں قبروں کے آگے جھکنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نبیوں کو خدا کے برابر قرار دینا یا قبروں کو بچھانی فران کے جو کہ کونی فران کی جو کہ کہ محمد احدیث میں بیش کوئی فرمائی ہے۔ نبیوں کو خدا کے برابر قرار دینا یا گئروں کو پوجنا، توامت مسلمہ کے بارے میں میں گمان شخت گمراہی پر ششمل ہے، کیونکہ حضور شائی ہے متحد داحادیث میں بیش گوئی فرمائی ہے کہ مجھانی امن مدت پر شرک کا خوف نہیں، نیز آپ نے دعافر مائی اللھ میں لاتہ ہمل قبری و شامل قبری و شامل

یعبد اے اللہ میری قبری پرستش نہ کرانا، لہذا جو تخص بیاعتقا در کھتا ہے کہ امت مسلمہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوگئ۔ وہ حضور طُلِقَیْم کی پیش گوئی کے صدق اور آپ کی دعا کی استجابت پرایمان نہیں رکھتا۔ اس کی تفصیلی بحث سابقہ ابواب میں گزر چکی ہے۔ البتہ خالی اہل حدیث اور عقیدت سے محروم وہائی جب اہل سنت کو حضور طُلِقیْم اور دیگر صحابہ اور اولیاء اللہ

کے آستانوں کو تعظیماً بوسہ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، تواس کو تجدہ عبودیت پرمجمول کر کے حجدث شرک کا فتو کی لگا دیتے ہیں،

علامها قبال عبدالعزيز بن سعود كوخطاب كركے كہتے ہيں۔

تو هم آن مے بگیر از ساغر دوست

کے باشی تاابد اندر بر دوست

سجودے نیست لے عبدالعزیز ایں
بصردبے از میڑہ خاک در دوست
تو سلطان حجازی، من فقیر ام

#### ولے در کشور معنے امیر ام

(ارمغان تحاز)

تو بھی مجوب کے ساغر سے محبت کی شراب پی تا کہ تجھے ہمیشہ کے لئے محبوب کی بارگاہ میں پذیرائی حاصل ہو، اے عبرالعزیز بن سعود جس کوتو سجدہ سمجھتا ہے۔ یہ سجدہ نہیں ہے۔ یہ تو میں اپنی پلکوں سے محبوب کے دروازہ کی جاروب شی عبرالعزیز بن سعود جس کوتو سلطنت تجاز کا امیر ہے اور میرے پاس کوئی ظاہر سلطنت نہیں، لین محبت کی مملکت کا میں بادشاہ ہوں، جس میں تیرا کوئی حصنہ بیں ہے، علامہ اقبال نے ان اشعار میں محب رسالت اہل سنت اور خشک اور محبت وعقیدت سے محروم وہا بیوں کے درمیان فرق ظاہر کر دیا ہے کہ اہل سنت مقربین بارگاہ الوہیت کی محبت میں جو محض ان کے قرب الی اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے آستاں بوی کرتے ہیں اور خشک وہائی اس کو تحدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ( قادری غفر لہ )۔

الی اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے آستاں بوی کرتے ہیں اور خشک وہائی اس کو تحدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ( قادری غفر لہ )۔

ادر انہوں نے احادیث جیسی چیز کو بدنام کیا۔ ( ابن ) عبدالوہا ہے کہ دل میں تو کوئی نہیں گھسا تھا اگروہ فاسد خیالات رکھتا تھا۔ تو ضروروہ راہ بحولا ہوا تھا، ہم کواس سے کیا غرض وہ کوئی نبی نہ تھا، امام نہ تھا، رہا عالم ہونا، تو بہت سے عالم بھی راہ بحول جاتے ہیں اور اپنے علم کے زعم میں اپنے ساتھ دوسروں کا بھی ناس لگاتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے بہت سے عالم مع اسنے گھروں کے دوز ن کی طرف ہونا گئی جاتیں گے۔

نااہلوں کی حرکات کی وجہ سے لوگوں نے اہل حدیث کو وہائی کا خطاب دیا ہے، کیکن ہم کواس سے کوئی تعلق نہیں، علماء کو چاہئے کہ ضروراس خرابی کی طرف موتوجہ ہوں اور اصلاح کریں اور بذریعہ وعظ جاہلوں کوراہ پرلائیں، ہرملت، ہر قوم، ہر طبقہ میں ایسے لوگ جاہل موجود ہوتے ہیں، چنانچہ شریف عون کے وقت میں کسی نیم ملانے کوئی کلمہ آنخضرت مطابقیٰ کا کم کا کم کا کم کہ آخضرت مطابقیٰ کی شان میں کہا تھا، وہ کم بخت اسپنے کواہل حدیث کہتا تھا۔ (راحیلہ شروانیہ زاد السبیل ص اے ۱۲۹۱)۔

#### ابن سعود کی جسارتیں

راحیلہ صاحبہ اہل حدیث حضرات کے تعصب اور ان کی جارحیت اور جہالت پرتبھرہ کرنے کے بعد ابن سعود کے شرمناک افعال پرتبھرہ کرتی ہے۔

جس وقت میں نے سفر نامہ ککھا تھا، تو شریف حسین کا دور دورہ تھا، جس نے اہل حدیث کی مٹی خراب کی تھی۔ اوراب ابن سعو درنگ لارہے ہیں۔انہوں نے حنفیوں کوشکست دینے کے خیال سے تو قیراسلام کوہی مٹانے کا تہیہ کرلیا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ تمام نشانات بزرگان دین کے نابود کر دیئے۔ یہاں تک کہ سرور کا ننات (سَّالِيَّا اللهِ إِلَى بِيدِائش كَي جَلِّهُ ومساركر ديا۔اس خدا كے بندہ كے دل ميں بيخوف خدا نه آيا كه اپنے راہبر كے اس مقام متبرک کے یامال کرنے سے کیا دنیامیں سرسبزرھینگے ہر گزنہیں،جس طرح آج شریف حسین کاصرف نام نیکی یابدی ہے ہماری زبان پررہ گیا ہے۔اسی طرح بہت جلدا بن سعود کی حرکات کو یاد کریں گے،مگراسلام کے نشانات کیاا بیک اد فی شخص کے مٹانے سے مٹ جائیں گے۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم ایک کام معمولی اہمیت سے انجام دیتے ہیں تواس کی یا دگاریں قائم ہوتی ہیں اوراسلام جیسے اہم کام کے بانیوں کے نشان کومٹا دینا کیا شان ایمان ہو سکتی ہے۔ میں بھی شکر کرتی ہوں کہ اہل حدیث ہوں اور اس بات کو مانتی ہوں کہ ان مقامات پر بدعات اور بعض اوقات شرک (غیرمقلدوں کا خود ساختہ ) بھی ہوتا تھا مگر کیا اس کا تد ارک پیرتھا کہاس جگہ کوبھی مٹا دو نہیں بلکہ شان بادشاہت بیتھی کہابن سعود کوڑ ابرا درمقرر کرتے کہ جو شخص خلاف شرع حرکت کرےاور حدیے بڑھے،اس کو تعزیر کر کے خدا کے سامنے پورے طور پر سروخروئی حاصل کی ہوتی اور بندگان خدا کی نگاہ میں بھی وقعت ہوتی ۔اگر ابن سعوا دالیا کرتے تو آج دنیاءاسلام ان کے پیر دھوکر پیتی اور خدا بھی خوش ہوتا،کیکن صدحیف اسلام میں حمیت

باقی نہیں رہی ہم اینے اعجاز کوخود پائمال کرتے ہیں۔ احادیث شریف سے قبور گنبدا گرنا جائز ثابت ہوتے ہیں (کسی حدیث صحیح میں قبریر گنبد بنانے کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ بکثرت فقہاءاسلام نے اس کے جواز کی نصریح کی ہے (قادری) مگر مولد النبی یا مولد فاطمہ وغیرہ کے گنبد توڑنے سے کیا حاصل ۔اس کا تو شرع شریف میں کہیں تھم نہیں ہے۔ان کا قول ہے کہاس جگہ کا ثبوت نہیں ہے۔ کہ بیر مولدالبنی یا حجره عائشه صدیقه کا ہے تو مکہ میں کسی جگہ تو ضرور حجره عائشہ صدیقه اورمولدالنبی ہوگا۔اس جگہ کو تلاش کرنا تھا۔علاوہ اس کے بیہی کیا ثبوت ہے کہ اس جگہ برموالد النبی یا مولد فاطمہ نہیں ہے۔مولد فاطمہ میں تو میرے جانے کے وقت غرباء کا مدرسہ تھا جس کواسلام صدقہ جاریہ کہتا ہے۔لیکن اس کوبھی برباد کیا میں ہرگز اس بات کے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ابن سعود کی بیر کتیں فی سبیل اللہ یا حکم شرع کی بناء پر ہیں نہیں۔ وہ محض ملیت کے تعصب سے مغلوب ہو رہے ہیں ورنہ کلام مجید کی نص صرح ہے کہ کفار کے معبودوں کوان کے سامنے برانہ کہوکہیں تمہارے معبود کووہ برا کہنے نہ لگیں، بلکہان کی غلطیاں ان برآ ساں اور حلم سے ثابت کرو پھروہ بتائے گا کہ جب بتوں کو برا کہنے سے اسلام روکتا ہےتو ہزرگان دین کے واسطے گستاخی کہاں تک جائز ہے۔ ہم کوافسوں ہے کہ ہمارے محترم بزرگ مولا نا محمعلی صاحب اور نواب صدیار جنگ بہادر عرب کو گئے اوراس بارے میں کچھ کر کے نہآئے مجھ کو یوری امیڈتھی کہ بہلوگ ابن سعود کوضر ورتعصب سے بیچنے پرمجبور کریں گے۔خاص کر علماءلوگ تو جا کران سے احادیث کی رو سے بحث کر کے قائل کر سکتے ہیں ۔ (علماء نے ابن سعود کو قائل تو کرلیا تھا، کیکن ابن سعودان سے قبوں اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے پہم وعدہ اور شخکم عہد کرنے کے بعدان سے پھر گیااس کا کیا علاج ( قادری غفرله )لیکن میر عمومی صاحب محترم صدرالصدورامور مذہبی حیدرآ بادد کن ،ابیاعالم شخص جا کرابن سعود

کوراہ راست پر نہلا سکا تو سوائے اس کے کہ ہم اسلام کی کمزوری پر آٹھ آٹھ آٹھ آنسور وکر صبر کرلیں اور کچھ چارہ نہیں ہوسکتا۔

# آگے چل کرلکھتی ھیں

ابن سعود نے وہ ختی اور بے رحمتی برتی ہے کہ ہرمسلمان کا دل بہت دکھ گیا بلکہ ناسور ہو گئے ہیں۔خیال کرنے کی بات ہے کہ ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا کچا گھر ہوتا ہے۔اس کی ہم کیسے تفاظت کرتے ہیں اوراس کی ایک مٹھی مٹی پر ہر دم اپنی جان دیتے ہیں اور مرنے مارنے پر تیار رہتے ہیں۔ پھریہ مقامات ہماری نگاہوں میں کیوں وقعت نہیں رکھیں گے کہ جب اینے قدیم آبائی مکان کی حفاظت ہم صرف اسی لئے کرتے ہیں کہ ہمارے دادیریر دادا کے ہاتھ کی نشانی ہے۔ یا دگارتو ہر مذہب خواہ عیسائی ہو، یہودی ہو،مسلمان، ہندوآتش برست ہرایک قوم میں ضروری مجھی جاتی ہے۔ آج ابراہیم خلیل اللہ کی صرف یادگار قائم رہنے کی بنایر ہم برحج فرض ہو،اور نہ کیا ضرورے تھی کہ ہم مٹی کے بنائے ہوئے ستون پر کنگری مار کر کہیں کہ شیطان کو مارنے جاتے ہیں۔سعی کیوں لازمی ہوئی۔طواف کس واسطے ضروری ہے۔ بیہ سب نشان اسلام قائم رکھنے و برقر اررکھا گیا۔ یہ سچ ہے کہ ہرور کا ئنات ( سُلِّٹَیْٹِر) ایک درخت سے پیٹیرلگا کر بیٹھتے تھے، چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم ہے وہ درخت کا ٹا دیا گیا۔ جب امیر المونین ہے وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے فر مایا۔ مجھ کوخوف ہے کہ لوگ کہیں اس کو یو جنے نہ کلیں۔اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ پو جنے کا خوف اس کے کا ٹنے پر حاوی ہوا،مگر بادشاہ یا خلیفہ کس کے واسطے ہے محض اس لئے کہان سب با توں کی حفاظت کرے کسی کوحد شرع سے نہ بڑھنے دے۔اگرابن سعوداس کی طاقت نہیں رکھتے کہ لوگوں کو بدعت اور شرک سے ( وہابیوں کا خود ساختہ ( قادری ) روک سکیس تو وہ ہر گز مکہ معظمہ کا حاکم کہلانے کامستحق نہیں۔اس کوفوراً کنارہ کرنا چاہئے۔ہم ہر گز نشانات اسلام مٹادینے کواورمونین کا دل دکھا دینے کے واسطے ابن سعود کو حاکم بنانے کو تیاز نہیں ہیں۔ کعبہ کا حاکم خداہے۔ بادشاہی کا یہلافرض شان اسلام کوقائم رکھنا ہے۔اگرینہیں تو ہرگز ہم کوحا کم کی ضرورت نہیں اگرتمام نشا نات اسلام کومسار کر دیا تو

شروانيه ذادالسبيل ص٧١-١٧١)

#### ترکوں کی یاد

تر کوں کی خد مات برخراج محسین پیش کرتے ہوئے راحیلہ صاحبہ تھتی ہیں۔

میں نے دیکھا ہے کہ ترکوں کا یہاں بہت اثر ہے حکومت کا ذرا ذکر کر وہ تو ہرکس زار نزار و نے لگتا ہے اور ہاتھ پھیلا کھیلا کردعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم جلدتر کوں کا بول بالا کرے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پراہ نہیں کہ ہمارا بچہ بچہ مارا جائے ،مگر ترکوں کی سلطنت حرمین میں ہو جائے۔ بات بیہ ہے کہ ترک ہرخادم حرم کوصرف خاص سے نخوا ہیں دیتے تھے اور اہل مدینہ میں کوئی ایسا ہوگا،جس کا تعلق حرم سے نہ ہو، اس بات کی تصدیق ہوگئ کہ ہرگھر میں کسی نہ کسی کوضرور تر کی ہے تخواہ مقررتھی اور بعض تو چین کرتے تھے۔اب حالت بیہ ہے کہ فوج کے سیاہی اور پولیس کے لوگوں کو بھی سال ڈیڑھسال سے پیپنہیں ملا، یہاں کا سرکاری اورغیر سرکاری ہر فر دبشر شریف حسین کو بددعا سے یاد کرتا ہے۔ کیا کرے مرتا کیا نہ کرتا، یہاں کے خواجہ سراؤں کوآپ دور سے دیکھیں ، تو سفید بوش معلوم ہوتے ہیں اور قریب جا کر دیکھوتو گئ کئی پیوندان کے جبہ میں نظر آئیں گے۔(راحیلہ شروانیہزادالسبیل ص۲۱۰)۔

# اقبال کا پیغام ابن سعود کے نام

تو هم آں مے بگیراز ساغر دوست کے بیاشے تاابد اندر بردوست

بسروبم از میژه خاك در دوست ولے درکشوں معنے امیس ام بيا بنگر بآغوش ضميرم نــه يـنـداري زبـون و زارييـرم زکیےش ملتے افتعادہ تیے م زگنیتی دل بر انگیزیم و رقصیم زچشمان اشك خون ريزيم و رقصيم که شامش چوں سحر آئند فام است طناب از دیگران جستن حرام است بروں از حلقہ نے آسما نیم بهائے مس خدا وندے برانیم کے پیمانے شنمی ارزو مھك جو قدم ہے باك نے ور عالم نو

سجود نیست اے عبدالعزیز اس تو سلطان حجازي من فقير ام جهانے کو زتخم لاالے است سنراينا درد درمنان ننا پندسرم هنتوزم در کمانے مے تواں راند بیا باهم در آویزیم و رقصیم یکے اندر حریم کوچہ دوست تا اندر بیابانے مقام است بهر جائے کہ خواہے خیمہ گستر مسلمانیم و آزاد از مکانیم بماں موختند آں سجدہ، کزوے ز افرنگی صنم بیگانه تر شنو نگاه دام کن از چشم فاروق

# (تاریخ نجدو حجاز) باب 10

# شاه سعود کا د ور حکومت

9 نومبر ۱۹۵۳ء کو ابن سعود کی رحلت کے بعد شاہ سعود تخت نشین ہوا۔ ابن سعود کے دور حکومت میں امیر فیصل وزیر خارجہ تھے۔ سعود نے بادشاہ ہونے کے بعد فیصل کو نائب وزیر اعظم بھی بنا دیا۔ ۱۹۵۸ء میں شاہ نے امیر فیصل کو وزیراعظم بنادیا۔

### امیر فیصل کا دورہ بھارت

1909ء میں امیر فیصل نے نائب وزیراعظم کی حیثیت سے بھارت کا دورہ کیا۔ بھارت میں امیر فیصل کا شاندار استقال کیا گیا۔

روز نامه نوائے وقت لکھتا ہے:

بھار تیوں نے امیر فیصل کے استقبال میں بھارت سعودی عرب زندہ باد، راجکمار سعودی عرب زندہ باد کے نعرب زندہ باد کے نعرب نامیر فیصل نے بھارت میں قیام کے دوران میں ڈاکٹر راجندر شاد، ڈاکٹر رادھاکشن اور پنڈت نہرو سے ملاقاتیں کیس اوراج گھاٹ پرمہاتما گاندھی کی سادھی پر پھول چڑھائے گئے، نیز ایک گاؤں رتن گڑھ میں تشریف لے گئے جہاں دیہات سد ہار کا کام دکھے کراس قدر متاثر ہوئے کہ وہیں دس ہزار روپے کا عطیہ عنایت فرما دیا۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص۱۳) روز نامہ نوائے وقت اامئی ۱۹۵۵ء)۔

یا در ہے کہ جو مخص مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم ٹاٹٹیڈ کے روضہ مبارک کی جالیوں کو چو منے کی کوشش کرتا ہے یا جنت البقیع کی مقدس قبروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا اس کونجدی سپاہی کوڑوں سے پیٹتے ہیں، کیونکہ اس سے تو حید میں فرق آتا ہے اور مسلمانوں کے دشمن اور بدترین مشرک گاندھی کی سادھی پر پھول چڑھانے سے شاید تو حید میں فرق نہ آتا ہوگا ہے 192ء میں جب شاہ فیصل پاکستان کے دورے پر آئے نہ انہوں نے حضرت داتا گئج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جاکر ایصال ثواب کیا۔

# شاه سعود کا د وره بهارت

1900ء کے اخیر میں شاہ سعود نے بھارت کا دورہ کیا ہندوستان کا اخبار سیاست اس دورہ کی بعض تفصیلات بیان

کرتے ہوئے لکھتاہے۔

''شاہ سعود جب ہندوستان میں آئے تو شملہ ہے آٹھ میل دور آپ نے ہما چل پر دیش کے لوگوں کا پیش کیا ہوا

لوک ناچ کا ایک پروگرام دیکھااور جناب صدر معزز وزراءخواتین اور را جندر پرشاد کے جواب میں شاہ سعود نے تقریر فرمائی۔ مدرسہ دیو بندکو بچیس ہزار روپید میااور پیجھی فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے اتحاداور

دوستی کے رشتے ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص۱۴) روز نامہ سیاست کا نپور ۱۹۵۵ ہمبر ۱۹۵۵ء)۔

بھارت کے شانداراستقبال اور روح پر ورتقریبات ہے مسر ور ہو کرشاہ سعود نے حکومت بھارت کومسلمانوں کو

امن سےر کھنے کی سندعنا یت فر مادی۔

روز نامہ کو ہستان شاہ سعود کا بیان نقل کرتا ہے۔

میں بھارتی مسلمانوں کے حالات سے مطمئن ہوں ان کے ساتھ منصفانہ برتاؤ ہور ہا ہے۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص۱۲)روز نامہ کوہستان ۲۵ دیمبر ۱۹۵۵ء)

جن دنوں شاہ سعود بھارت کے دورے پر گئے تھے ان دنوں مکہ ریڈ یوسے شاہ سعود کے دورہ کی کمنٹری نشر ہورہی تھی۔ بھارت میں شاہ سعود کے اعز از میں دیئے جانے والے جلسوں ، دعوتوں اور تقریروں کا خلاصہ بیان ہوتا تھا اس

> موقع پرایک خاص قابل ذکر پروگرام کا ذکرروز نامهغریب لامکپورسے سنیے۔ کنٹری کے پہلے اور بعد اور درمیان میں جوموسیقی پیش کی جاتی ہے

کمنٹری کے پہلے اور بعداور درمیان میں جوموسیقی پیش کی جاتی ہے۔ وہ ہندوستانی فلموں کے گیتوں کی موسیقی ہوتی جس میں خالص ہندوانے نہ ہبی فلموں کی دھنیں بھی شام ہوئی تھیں اور آرثی وغیرہ کے پس منظر میں ساز بھی بجتے تھے۔''

> سطوت توحیر قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نذر برہمن ہو گئیں

# پنڈت نھرو کا دورہ سعودیہ عرب

شاہ سعود نے بھارت سے روائل کے وقت ہندوستان کے وزیرِ اعظم پنڈت جواہر لال نہر وکو سعودی عربیہ آنے کی دعوت دی۔ چنانچیہ تمبر ۱۹۵۷ء کے اخیر میں پنڈت نہرونے سعودی عربیہ جانے کی تیاری شروع کردی۔

پنڈت نہرو کے استقبال کے لئے جس تزک واحتشام سے سعودی عرب میں تیاریاں ہورہی تھیں ان کے

ا بارے میں روز نامہ امروز لکھتاہے۔

سعودی عرب میں پنڈت نہروکی مدارات کا ایساا نتظام کیا جار ہا ہے جوالف لیلا کے جاہ وجلال کی یادکو تاز ہ کر

دے گی۔ ہرروز طائف کے باغوں سے گلاب کے تازہ پھول طیارہ کے ذریعہ ان محلات میں لائے جائیں گے جہاں نہروقیام کریں گے۔وزیراعظم اوران کی یارٹی کے لئے شاہی نوشہ خانوں میں خاص انتظامات کئے جارہے ہیں۔ہوا

نہرو قیام کریں گے۔وزیرانسم اوران کی پارٹی کے لئے شاہی توشہ خانوں میں خاص انظامات لئے جارہے ہیں۔ہوا کی متنقر سے ریاض میں شاہ سعود کے نہایت پرشکوہ محل تک نہرو کوجلوس کی صورت میں لیے جایا جائے گا۔جس کی پیشیوائی شاہ کا محافظ دستہ اورموٹر سائیکلوں پر سوار فوجی کریں گے۔تمام شاہرا ہوں کو بھارتی اور سعودی پر چموں سے مزین

کیا جائے گا۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص۱۴)روز نامیغریب لامکیور۳۱ جنوری ۱۹۵۲ء)

روز نامه کو بستان نے پینڈت نہرو کے استقبال کی رپورٹنگ کرتے ہوئے لکھا:

روز نامہالبلادالسعو دیہنے پنڈت جواہرلال نہروکوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے اداریے' بھارتی نہروکو عرب میں خوش آمدید'' میں لکھا ہے کہ''سعودی عرب ایک رہنما کوخوش آمدید کہتے ہیں فخرمحسوں کرتا ہے،مسٹر نہروایک اسی شخصہ میں جو بمدشی برامن اور دانشمندان الیسی کرقائل رہے ہوں آخر میں اس اخرار نے دیا کی سے امن کا

ر بی است میں جو ہمیشہ پرامن اور دانشمندانہ پالیسی کے قائل رہے ہیں۔ آخر میں اس اخبار نے دعا کی ہے کہ امن کا مید داعی ہزاروں برس جیئے''شاہ سعود کی موتمر اسلامی کے سیرٹری کرنل انوار السادات نے بھی سرکاری طور پرروز نامہ

''المجہوری'' میں پنڈت نہروکو''ایشائی فرشتہ بنایا'' ہے۔ بیا خبار لکھتا ہے کہ اے ایشیا کے فرشتہ تم پر سلامتی ہو۔آگے چل کر کرنل سادات لکھتے ہیں۔مسٹر نہرو کی نرم اور ملائم آواز تو پوں کی گرج سے کہیں زیادہ بااثر ہے۔ کیونکہ یہ سچائی کی

علمبر دار ہے۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص) روز نامہامروز لا ہورا۲اگست ۱۹۵۷ء)۔

پنڈت نھرو کی ریاض میں آمد

روز نامه جنگ اپنی ۲۷،۲۸،۲۹ ستمبر ۲۹۵۱ء کی اشاعتوں میں لکھتا ہے۔

سعودی عرب میں نہرو کا مرحبانہرورسول السلام (اےامن کے پیٹمبرہم تیراخیر مقدم کرتے ہیں)اور جے ہند کے نعروں سے استقبال کیا گیا۔سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہرو کے استقبال کے لئے نجدی عورتیں بھی موجود

تھیں۔ یہ خوانین ٹرکوں اور کیڈلاک کاروں میں بیٹھی ہوئی مسٹر نہروکو نقابوں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھیں۔

ریاض پہنچنے پرشاہ سعود نے نہر وکو گلے لگالیا۔

سرز مین حجاز پر پہلی مرتبہ بھارتی ترانہ'' جانا مانا گانا بچایا'' گیا۔ پنِڈت نہرو جب سعودی عرب کے دارالحکومت

ر باض پنچیزوجن میں شاہ سعود ، سعودی شنرادے ، وزرائے اور سعودی فوج کے اعلیٰ افسر شامل تھے ، نہر و کا استقبال کیا اور ا بک فوج افسر نے گارڈ آف آ نرپیش کیا۔اس کے بعد نہروا بک کھلی کار میں شاہ سعود کے کل روانہ ہوگئے ۔راستے میں

سڑک پر دونوں طرف کھڑے ہزاروں افراد نے نہروکودیکھ کرزندہ باد کے نعرے لگائے ، چوبیس تتمبر کی رات کوشاہی محل الحمرامیں شاہ سعود نے نہرو کے اعز از میں شاہی ضیافت دی۔اس کمرے کورنگارنگ روشنیوں سے سجایا گیا تھا جب نہرو

کرے میں داخل ہوتو شاہ سعود نے آ گے بڑھ کران کی شیروانی کے کام میں سرخ رنگ کا ایک گلاب ٹا نک دیا۔

#### سياسنامه

د ہران میں سعودی عرب کے گورنر نے نہر وکی خدمت میں ایک سیاسنامہ پیش کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پنڈت نہرواوران کی حکومت نے اسلام اورمسلمانوں کی دوستی اوران کے مفادات کے تحفظ کے لئے جوشاندار خدمات کی ہیں، سعودی عرب کے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں اور انہیں نہر ویر فخر ہے۔ نیز کہا گیا کہ پیڈت نہرودنیا کی عظیم ترین شخصیتوں میں شار ہوتے ہیں۔۔۔۔ بھارتی سفیر نے اس موقع پر کہااس دورہ سے ظاہر ہے کہ نہر واورشاہ سعود کوایک دوس سے سے کتنی عقیدت ہے۔

### نجد میں گیتا نجلی کے بجھن

بھارتی وزیرِاعظم نہروکوریاض میں ایک سکول میں لے جایا گیا جس میں سعودی عرب کے شہزاد ہے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب نہرواس سکول کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو آنہیں بیدد کچھ کر بے حد خوثی ہوئی کہ طلباء ''گرود یو ٹیگور'' کی گیتا نجلی کے بھجن مل کرگارہے تھے جو سکول کے نصاب تعلیم میں شامل ہیں۔

# سعودیوں کا نھرو پر بھروسہ

جب نہروایک اور کمرے میں پہنچے تو طلباء نے ان کا استقبال عظیم گاندھی کے جانشین کا نعرہ لگا کر کیا ،انہوں نے بەنعرەجھى لگاما كە' عربول كاغيرمتناز غەدوست''

پنڈت نہرونے یہاں مسٹر گاندھی کا پروپیگنڈا کیا۔اس سکول میں شاہ سعود کے بھائی سطام نے نہرو کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا آ پامن کے ہیرو۔۔۔۔اورجدوجہدآ زادی میں حصہ لینے والے لیڈروں کے قائد ہیں نیز کہا کہ نہروایک ایبامضبوط ہاتھ ہے جس پرعرب بھروسہ کرسکتا ہیں ،شنرادے نے کہاعر بنہیں کیکن ہمارے بھائی ہیں۔

جانبین سے محبت کا مظاہرہ

شاہ سعود نے پیڈت جواہر لال نہر وکو نئے ماڈل کی سات نشستوں والی ایک کیڈلاک کار کا تحفہ دیااس کے علاوہ سونے کی ایک جیبی گھڑی اور دوعرب پوشا کیں بھی دیں۔اور نہرو نے شاہ سعودکوراجھستان کا بنا ہوا پیتل کا ایک لیمپ دیاجس پرقر آن مجید کی ایک آیت کندہ ہے اور عرب شنر ادول کونہرو نے ایئر کنڈیشنڈ ریڈیوسیٹ اور بھارت کی بنی ہوئی سلائی کی مشینیں دیں۔

# نھرو کے دورہ سعودیہ پر ھندوستانی اخبارات کا ردعمل

ہندوستان کے ایک سہروز ہ دیو بندی اخبار مدینہ بجنور نے ۱۵ کتوبر ۲ ۱۹۵ء کے اداریہ کاعنوان ککھا''مرحبانہرو

رسول السلام"

اخبار مذکورہ اپنی کیم نومبر ۲۹۵۶ء کی اشاعت میں لکھتا ہے:

وزیراعظم نہرو کے دورہ سعودی عرب کے مقدس موقع پر جدہ میں مولا نا کرم علی نے وزیراعظم کی خدمت میں سیاسنامه پیش کیا،جس کے بعض اقتباسات به ہیں۔''محترم وزیراعظم ہم ایک الیی سرزمین پرآپ کا استقبال کرتے ہوئے بہت مسرور ہیں،جس کی نگرانی ایک ایسی محترم ذات کے ہاتھ میں ہے جو ہمارا مذہبی امام اور خلیفۃ المسلمین ہے۔ ہم آپ کی محبوب ترین شخصیت برفخر کرنے آئے ہیں۔ ہماری دعاہے کہ آپ ہمارے عظیم ترین رہنما کی حیثیت سے ہمیشہ زندہ سلامت رہیں محترم پنڈت جی ہم آپ کے احسانات کاشکریدادا کرتے ہوئے بڑی خوش محسوں کرتے ہیں۔ محترم رہنما پیڈت جی! ہم آپ کے استقبال اورخوش آمدید کہنے کے لئے جو کچھ بھی کہیں یا کریں وہ سب آپ كى عظيم ترين شخصيت كود كيھتے ہوئے كم ہے۔ ہم آپ كى ذات يرفخر كرتے ہوئے آپ كو بركت وسلامتى كا پيغا مبر سمجھتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب مل کریہاں اینے محبوب ترین لیڈر کی آمد کی یادگار قائم کریں۔۔۔ عالی جناب وزیراعظم مبارک باد۔اے عظیم شخصیت کے مالک۔۔۔۔عرب ہندوستان زندہ باد، شاہ سعود زندہ باد۔۔۔جواہر لال نېروزنده باد ـ

بھارت کے ہندوا خبار تیج کے اداریہ میں خوش آ مدید (بحوالہ تاریخی حقائق ص۲۳) روزہ مدینہ بجنور ۵ اکتوبر

١٩٥٧ء) پيغمبرامن كے تحت حسب ذيل جملے بھى موجود ہيں۔

(۱) یردهان منتری شری جواہر لال نہر و پیغیبراسلام مَا کُلیدا کی دنیا میں پہنچے ، تو ان کا استقبال پیغیبرامن کے نعروں سے

309 ´(۲) اگر ہم غلطی نہیں کرتے ،تو اسلام کے معنی امن کے ہیں سلامتی کے ہیں۔ پیغیبراسلام کے معنی بھی امن وسلامتی

کے پیغمبر کے ہیں۔

(m) پیغیبراسلام ٹاکٹیا کے ملک کے باسیوں نے پنڈت جی کی عزت افزائی کے لئے وہی لفظ منتخب کیا جس پراسے

نازہے،جس کی وجہ سے دنیائے اسلام میں عرب دلیش کی عزت ہے۔

(۴) پنڈت جی کے اس دورہ کا نتیجہ کیا گیا ہوگا۔ بیتو وقت بتائے گا مگراس سے کفراور کا فر کے فلسفہ میں تبدیل ہوگئ

ہے۔(بحوالہ تاریخی حقائق ص ۲۵)روز نامہ تیج دہلی ۲۰ ستبر ۱۹۵۷ء)۔

# پاکستانی اخبارات ورسائل کا رد عمل

سکھر۔۔۔ یہاں میونسل مسافر خانے میں ایک بہت بڑا جلسہ عام منعقد ہوا، جس میں نہر وکوسعودی عرب میں ''رسول السلام'' کہنے پرشد بدا حتجاج کیا گیا اور لوگوں نے شاہ سعود اور حکومت سعودی عرب کے خلاف نعرہ لگائے۔ جلسه عام آل يار ثيرز كانفرنس كے تحت ہوا۔ (بحواله تاریخی حقائق ص۵۲) روز نامه زميندار ۲۱ کتوبر ۱۹۵۲ء)۔

روزنامه کو ہستان لکھتاہے:

ہم شاہ سعود سے یو چھتے ہیں کہ کیا پنڈ ت نہر و کا دور ہ تر تیب دیتے ہوئے انہوں نے پنہیں سوچا کہ وہ کس شخص کو اس مقدس سرز مین میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔اس شخص کوجس کی قوم اورجس کی حکومت کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں جس کے جیب و دامان پر ناموس رسالت کی بحرتی کے دھیے ہیں۔ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے آسان براسلام کا آفتاب گہنا چکا ہے اور وہاں حضرت عمر کی حکومت نہیں ہے، جن کے دورے میں سعودی عرب کیا پورے، جزیرۃ العرب میں کوئی کا فراورمشرک قدم نہیں رکھ سکتا تھا، کیکن ہمیں پینہیں معلوم تھا کہ آل سعود کی دینی غیرت اتنی ہے حس ہو چکی ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن کواسلام کے گہوارے میں بلا کر سینے سے لگا ئیں گے، شاہ سعود کو پنہیں بھولنا جا ہے کہ وہ جس سرز مین پرحکومت کرتے ہیں وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے متبرک ہے۔۔۔اس پرمسلمانوں کی ایک بدخواہ حکومت کے وزیراعظم کا اتر تے پھرنا دنیا کے ۴۴ کروڑمسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہوگا۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص۵۲) روز نامہ کو ہستان۲۴ستبر ۲۹۵ء)۔

ایک اوراشاعت میں روز نامہ کو ہستان لکھتاہے:

آل سعود نے پہلی مرتبہ خالص سیاسی مصلحتوں کے تحت ایک بت پرست قوم کے نمائندے کوریاض بلایا اوراس

کےاستقبال کے لئے خواتین اور بچوں کوساتھ لے گئے اوران سے جیئے ہند کے نعر بےلگوائے سعودی عرب کا بیغل سر اسر بدعت ہے،جس کی کوئی مسلمان بھی حمایت نہیں کرسکتا۔عجیب بات ہے کہ جن حکمرانوں نے صحابہ کی پختہ قبریں اور قبے تک اس لئے ڈھادیئے ہوں کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی تعلیمات کے منافی تھے۔ وہی حکمران آج اپنی سیاسی مصلحتوں کے لئے ایک ایسے شخص کو تجاز میں مدعوکر کے استقبال کرتے ہیں جو بت پرستوں کا نمائندہ ہے اوراسلام کے ہر مکتبہ خیال کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی بت پرست اسلام کے اس گہوارے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص۵۳)روز نامه کو بهتان ۱۹۵۳مبر ۱۹۵۷ء)۔

روز نامه کو ہستان ہی لکھتااہے:

آج عربوں کے امیر المونین کی بیحالت ہوگئ ہے کہ وہ اسلام کے بنیا دی معتقدات سے انحراف کرنے لگاہے قرآن كيم كابيواضح كلم بكديا يها الذين امنوا انما المشركون نجس فلايقربو االمسجد الحرام بعد عامهم هذا (توبه:28) مشرك ناياك بين اورانهين اس سال كے بعد مكم معظم كقريب نه توشكنے دينا۔

اورشاہ سعود پنڈت نہروکوسرز مین مقدس پرسیر سیاٹہ کرار ہے ہیں۔اب بیمعلوم نہیں کہ شاہ سعود کے

نز دیک پنڈت نہرومشرک کی تعریف سے بالاتر ہیں یاان کا خیال ہے کہ شرک کومکہ معظّمہ کے بالکل قریب نہیں آنا چاہئے ،اسے کسی قدر در در کھ کر گھما پھیرا دیا جائے تو کوئی مضا ئقہ نہیں ، بہر حال قرآن یا ک کا بیم فہوم ایسا ہی ہے

جوشاه سعود برہی منکشف ہوا۔

شاہ سعود وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس روایت کوتوڑا اور صنم خانے کے ایک پاسبان کوارض کعبہ پر بلایا اور صرف بلایا ہی نہیں بلکہ خلاف روایات اس انداز سے اس برہمن بچے کا استقبال کیا۔استقبال کے وقت جونعرے بلند کئے گئے،ان میں ایک نعرہ دنیا کے اسلامی حلقوں میں خاص طور پر قابل اعتر اض سمجھا جارہا ہے۔وہ یہ ہے کہ پنڈت جی کورسول السلام کہا گیا ہے جس کے معنی پینجمبراسلام کے ہیں۔ پیڈت نہرو کے حالیہ دورے سے بیتا تربھی شدت اختیار کرتا جارہا ہے کہ سعودی مملکت جواسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی محض نام کی اسلامی حکومت ہے اوراس کا طرزعمل ازمنہ وسطٰی کی عیسائی کیوں کر ٹیک حکومتوں سے قطعاً مختلف نہیں جو مذہب کے نام پرلوگوں کا ناجائز استحصال کرتی

تھیں۔(بحوالہ تاریخی حقا ئق ص۵۵)روز نامہ کوہستان لاہور۱۲ کوبر۲۹۵۶ء)۔

ایک اوراگلی اشاعت میں کو ہستان نے لکھا:

ارے! صاحب ابھی تو شروعات ہیں کعبداور بت خانہ کو ہم دوش کرنے کے لئے شاہ سعود اور پنڈت نہرو

کوششیں کررہے ہیں۔اس میں برہمن کا تو کیج نہیں جائے گا،البتہ موحد جوبت شکنی میں سب دست ہوتا ہے،اس کے مصلحت شناسی اورروباہی آ جائے گی اللہ اکبرا! ایک دوروہ تھاجبعلامہ ابن عبدالوہاب کے نام پر لیوا پیغرہ لگاتے تھے

کہ ہمارے لئے قرآن وحدیث کافی ہیں۔اب وہ گیتا نجلی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ بید کھے کرپنڈت نہروکوکتنی مسرت

ہوئی ہوگی وہ کیوں نہخوش ہوں وہ کہتے ہوں گے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ہندوں ہزارسال سے اپنا ذہب پڑھانے کی کوشش کررہے ہیں،کیکن وہ پڑھتے دکھائی نہیں دیتے اور میرے سعود عرب کے اس تجربے کے بعد عجب نہیں کہ

بھارت کے مسلمانوں کو تکم ہوجائے کہتم اپنی مسجدوں میں آشوب بھی سنایا کرو۔

ابراہیم جلیس متوفی ۱۹۷۸ء لکھتے ہیں:

قاطع بدعات ومناهى مقلدابن عبدالوباب نجدى محافظ حرمين شريفين جلالة الملك شاه سعود كنام:

فدايان رسول وعالميان اسلام كابيغام

جلالة الملك الله آپ كومحبت رسول دے

خدامعلوم آپ کومعلوم ہے یا کنہیں کہ ہندوستان کے دس کروڑمسلمانوں نے ۱۹۴۷ء میں یا کستان کے نام سے ایک الگ ملک بنالیا تھا۔اس نواز دہ ملک کے بنتے ہی دشمنان اسلام وسلمین نےمسلمانان ہند کواینے نرنے میں

لےلیا تھااور پھران کاقتل عام شروع کردیا تھا:

چنانچہ ہندوستان سے مظلوم مسلمانوں نے اپنے آبائی وطن اور گھروں سے بھاگ بھاگ کرمرتے گرتے نجانے کیا کیامصائب برداشت کرنے کے بعد یا کستان میں سکونت اختیار کرلی لیکن اس کے باوجوداب بھی ہندوستان میں یا نج کروژمسلمان موجود ہیں، یہاں نہان کی جانیں محفوظ ہیں نہاس کی عورتوں کی عصمتیں۔

کیکن اے کلید بردار حرم!

جب آپ پچھلے دنوں ہندوستان کے سرکاری دورے پر آئے، تو ان حالات کے باوجود آپ نے ہندوستانی حکومت کو بیسندشاہی عطافر مادی که:

میں بحثیبت محافظ الحرمین الشریفین اس بات ہے مطمئن ہوں کے ہندوستان میں مسلمان امن وسکون میں ہیں اوران کی جانیں محفوظ ہیں ۔وغیرہ وغیرہ۔

يقين شيحيّے شاہ!

آپ کی اس سند شاہی کی شہیر کے بعد ہمیں محمد شاہ رنگیلے کے فرما نین بے ساختہ یاد آگئے تھے اور ہم یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ترک کی مسلمان قوم آپ اور آپ کی حکومت سے کیوں غیر مطمئن رہی ہے۔اس واقعے کے بعد آپ نے ایک غیر مسلم سربراہ مملکت کوسر زمین حجاز مقدس کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔اور ۴ ستمبر ۱۹۵۲ء کو بھارت کے

یہ بیٹر ت جواہر لال نہروجب آپ کے دارالخلافہ ریاض پنچے، تو آپ کی حکومت کے انگھے کئے ہوئے عوام نے
میں اربال ان نہ ک شن کی نعب میں بیان عالمی کا انتہاں میں عالمی کا میں انتہاں کا تعالیٰ میں انتہاں کا تعالیٰ کے تعالیٰ کا تعالیٰ ک

یارسول السلام نہر و کے شرمنا ک نعروں سے ان کا استقبال کیا تھا اس استقبال کرنے والوں میں عرب کے وہ قبائلی بدو اورعور تیں بھی شریک کئے گئے تھے۔ جوکسی دشمن اسلام فر دیا قوم کے لئے اپنے دلوں میں جذبات احتر امنہیں رکھتے ۔

پھرسب سے بڑااجتہاد جوآپ جیسے قاطع بدعات نے کیا، وہ یہتھا کہ عرب کی خواتین کوغیرمحرموں کے انبوہ کثیر میں لاکر ان سے ایک غیرمحرم غیرمسلم شخص کا استقبال، سرز مین حجاز میں رسول جیسے متبرک ومقدس خطاب سے کرایا۔ ش قاشک یہ

پنڈت جواہرلال نہر وکورسول کے نام سے آپ نے یا آپ کی قوم نے یا دکر کے پاکستان کے 9 کروڑ مسلمانوں کی جودل آزادری کی وہ نا گفتہ ہہ ہے۔ آپ کوکسی نے یہ بات غلط بتادی کہ پاکستان میں ایسی قوم ہے جوعر بی زبان

سے ناوا قف ہے اور عربی زبان کے معنی ومطالب سے آگاہ نہیں ہے۔ آپ کے سفار تخانے لفظ رسول کیلئے جو تاویلات وضع کررہے ہیں،اس سے ان کی بے چارگی اور ندامت جرم مترشح ہور ہی ہے۔

حلالة الملك

ہم مسلمانان عالم حیران ہیں اور آپ جیسے عقائد مذہب رکھنے والے لوگ ایک ایسے خض کوتو''یارسول' جیسے عظیم لقب سے خوش آمدید کہد سکتے ہیں جو بطناً ونسلاً بت پرست اور مسلکاً لا مذہب ہے، کین کوئی مسلمان حیات النبی خاتم الرسل حضور رسول مقبول میں اوفور جذبات وعقیدت لوازم احترام اور واجبات استغاثہ میں یارسول، یا جمد، یا مصطفیٰ کہد کریاد کرلے تواسے کا فرومشرک قرار دے دیا جاتا ہے۔

یکون سی منطق ہے؟۔۔۔۔۔یکون ساعقیدہ ہے؟۔۔۔۔۔یکون سامذہب ہے۔۔۔۔۔استغفر اللّدر بی آپلوگوں نے جنت البقیع کے تمام آ ثار مقدسہ کو شہید کرادیا،صد ہااصحاب کبار کی قبور کومسمار کرادیا۔گنبدخضر کی آرام گاہ رسول سرچشمہ انوار الٰہی کے معاد سے زمین ہوسی کوحرام اور جرم قرار دیا ہے، اور آپ اور آپ کے ہم مسلک

عقیدہ لوگوں نے بیتکم بھی لگا دیا کہ ختم المرسلین نبی آخرالز مان حیات النبی محمد مصطفیٰ سکاٹٹیز کم کو چوشخص کھڑے ہوکریارسول سلام علیک پڑھے وہ مشرک اور کا فراوراس عقیدے پراصرار کرے، تو مرتد اور واجب القتل!

لیکن آج به کیا ہوا کہ احترام رسول کو بدعت وشرک و کفر کہنے والے مقلدین ابن عبدالو ہاب نجدی ایک الیمی قوم

کے سربراہ کا استقبال پارسول السلام کے نعروں سے کرتے ہیں، جورسول الله عنی الله عنی اسلام ہے اور لا کھوں دیوی

د یوتاؤں کا پجاری ہے۔۔۔

اللّٰدا كبر!

ہم آج سمجھے کہ بڑے بڑے جو غادریوں کے عقائد ومسلک کے آہنی قلعوں کوسیاسی تقاضے ایک ہی جھکے میں مسارکردیتے ہیں۔

ہم پوچھتے ہیں۔۔۔کہ کیا آج سعودی عرب نے کسی ڈاکئے یا پوسٹ مین یا کسی بھی پیغام رساں کواہل زبان یا

دیہاتی لوگ رسول کہہ کر یکارتے ہیں؟

ہم یو چھتے ہیں کہ عرب ہے کسی بھی گو شے میں کیا کوئی ایسا بدنصیب شخص ہے، جورسول کا لفظ انبیاء مرسلین کے علاوہ عام آ دمیوں علی الخصوص کسی مشرک و بت برست یالا مٰد ہبشخص کے لئے بولتا یا لکھتا ہو۔

ہمارے سوالات کا جواب یقیناً نفی ہے اور ہم نہایت وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضور پرنور (روحی فداہ) کی

شان میں گتاخانه خیالات رکھنے اور بارگاہ رسالت میں اینے معاملات صاف نہ رکھنے کی یاداش میں عرب حاکموں

سے بیھافت اور دیوانگی سرز دہوئی ہے۔تواضع ومیز بانی عربوں کا طرہ امتیاز ہے لیکن:

اے کلید برا درحرم

آپ نے ریجھی غور کیا کہ سیاسی استحکام اور ذاتی حب جاہ کے لئے آج آپ کی میز بانی اپنی حدود سے بڑھ کر دشمنی دین اور شاتت رسالت کے قصر منزلت اور ظہور صلالت کی سرحدوں پر آئیجی ہے۔

آپتمام حضرات غیرمشروط طور پراقرار گناه کرلیں۔اس نازک مرحلے پرتاویلات اوراستدلال کےسہارے

شرمناك ہیںاس راستے میں

باخدا ديوانه باشد بامحمد هوشيار

كاعقيده واجب لازم ہےاورتاویلات''عذر گناه بدتراز گناه'' كےمترادف ہیں۔خداوند كريم آپ كومحبت رسول دےاور بیتو فیق بھی ارزاں فرمائے کہ آپ یا آپ کی حکومت مسلمانان عالم کی اس دل آ زادری کےسلسلے میں نا دم ہو۔

# احتشام الحق تهانوى

روز نامہ جنگ کے پہلے صفحے برجلی سرخیوں کے ساتھ احتشام الحق تھانوی صاحب کا بدیبیان شائع ہو۔ (ابراہیم جليس متو في ٨ ١٩٤٨ و (بحواله تاريخي حقائق ص ٥٥ ) ما هنامه نقاد كراجي ص ١٢ نومبر ١٩٥٦ ء ) \_

کراچی سے ستمبر (سٹاف رپورٹر) مولا نااحتشام الحق تھانوی نے آج رات ایک بیان میں کہاہے کہ سرز مین حجاز کے دارلخلا فدریاض میں بھارتی وزیراعظم پیڈت نہرو کے استقبال پر''مرحباورسول السلام''سے جوننگ اسلام اور اسلام سوزنعرے لگائے گئے۔ان سے نہ صرف کوہ مسلمانان عالم کے دینی ولمی جذبات غیرت کونا قابل برداشت صدمہ پہنچا ہے، بلکہ متولی حرمین شریفین کی اس موحدانہ دین داری کا پول بھی کھل گیا، جس کا سارے عالم اسلام میں وہابیوں کی طرف ہے ڈ نکا پیٹا جا تار ہاہے اس سے قطع نظر کہ سرز مین تو حیداور گہوارہ اسلام میں ایک صنم پرست بلکہ منکر خدااوراللہ کے باغی کو دعوت تکریم دینا اور جواررسول میں بسنے والے موحدین مردوں اورعورتوں سے خیر مقدم واستقبال کرانا یا سبان حرم کے لئے کہاں تک زیب دیتا ہے یا اس احساس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کرتا ہے جو حرمین شریفین کی تولیت یرمسلمانان عالم کی طرف سے عائد ہوتی ہے۔خود ہیہ بات بھی اپنی جگدا نتہائی شرمناک اور غیراسلامی ہے کہ پنڈت نہرو کے لئے رسول السلام جیسے اصطلاحی الفاظ استعمال کئے جائیں۔سعودی عرب کے سفارت خانے سے جووضاحتی بیان دیا گیا ہے کہ نامہ نگار عربی کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے اور رسول سے قاصد کے معنی مراد ہیں۔ نبی کے معنی مراد نہیں ۔میرے نز دیک بیر 'عذر گناہ برتر از گناہ'' کا مصداق ہے اورممکن ہے کہ نامہ نگار عربی کی ابجد سے حقیقت میں واقف نہ ہو، کیکن سعودی عرب کے سفارتی ترجمان سے زیادہ واقف اسلام ضرور معلوم ہوتا ہے اور الزام کی تر دید کرنے والے ترجمان ممکن ہے کہ عربی کی مہارت تامہ رکھتے ہوں، مگراسلام اور تعلیمات اسلام کی ابجد سے بھی نا آشنامعلوم ہوتے ہیں۔مرحبارسول السلام کے نعرہ سے ادنی سی ادنی عقل ر کھنے والے کوبھی پیہ غلط فہمی نہیں ہوتی ہے۔ کہ پنڈ ت نہر وکو نبی یا پیغیبر بنادیایااس لفظ سے نبی کے معنی مراد لئے ہیں۔ بلکہ پیسمجھتے ہوئے بھی کہرسول سے قاصد کے ہی معنی مراد لئے گئے ہیں۔ بیاعتراض ہے کہ لفظ رسول السلام اور قر آن کریم کی بالحضوص اصطلاح ہے جس کی حیثیت شعائر اللّٰداسلام کی ہے جیسے قر آن مسجد حرام ،مسجد اقصلی وغیرہ قتم کے بے شارالفاظ اسلامی شعائر ہیں جواییے لغوی معنوں سے ۔ نکل کراصطلاحی معنی کے لئے خاص ہو گئے ہیں۔ابان الفاظ کولغوی معنی میں استعمال کرنا بالخصوص ان لوگوں کی طرف <sup>ا</sup> ہے جن کوعربی زبان کے استعمال کرنے میں حدود دین کا پاس رکھنا ضروری ہے۔قطعاً ناجائز وحرام ہے بلکہ شعائر اللہ کی

کھلی ہوئی بے حرمتی اور تو ہیں ہے۔ ع

# چوں کفر از کعبه برخیز دکجا ماند مسلمانی

کیائسی مسلمان کویدا جازت ہے کہ وہ اپنی تصنیف کا نام کتاب اللہ اپنے گھر کا نام بیت اللہ اور اپنی مسجد کومسجد

حرام اپنے باغ کو جنت اپنے تالا ب کا نام کوثر اور تنور کا جہنم اور اپنے پوسٹ مین کا نام رسول رکھ لے، حالا نکہ لغوی اعتبار

ے پیسب نام سیح ہیں۔کیا قرآن کریم میں:یآیہا الذین امنو الا تقولوا راعنا وقولو اانظرنا واسمعوا ط

۔۔میں الفاظ کا ادب مسلمانوں کونہیں سکھایا گیا ہے کیا حدیث کے اندرمسلمانوں کوخبٹ نفسی کی ممانعت سے یہی ادب

الفاظ بتلایا گیاہے۔

سعودی عرب کے سفارتی تر جمان کومعلوم ہونا جاہئے کہ مسلمان کی عربی زبان بھی وہ زبان ہے جس میں

اصطلاحات قرآن کی حرمت کالحاظ رکھا گیا ہے۔اگر اللہ کے باغی کے احترام میں آج ناموس رسول کو بیا کہ کر جھینٹ چڑھایا گیا کہرسول کے معنی قاصد کے ہیں۔تو آئندہ تمام شعائر اسلام کی حرمت بھی باقی نہرہ سکے گی۔ پھرسلامتی اور

امن کا استعمال بھی کس قدر حیاسوز اورعزت کش ہے کہ جس کے ملک میں آئے دن خون مسلم سے ہولی کھیلی جاتی ہووہ قاصد امن تو کیا ہوتا اس میں امن وسلامتی کا ادنیٰ شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔خدا کی شان ہے کہ مردم خورد درندوں کو

قاصدامن کے لقب سے یاد کیا جائے۔

جنوں کا نام خرد رکھ لیا خرد کا جنوں

جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

ہم آخر میں پاسبان حرم سے صاف طور پر بیہ کہد بنا جا ہتے ہیں کہ حرمین شریفین مسلمانان عالم کی امانت ہے اور ان یا سبانوں کی طرف سے ناموس رسول ٹاٹٹیٹا کی بےحرمتی کبھی برداشت نہیں کی جاسکتی ۔ (احتشام الحق تھانوی (بحوالہ تاریخی حقائق ص۲۹) روز نامه جنگ کراچی ۲۹ تتمبر ۱۹۵۷ء)۔

# سید ابولاعلی مودودی

سیدابوالاعلی مودودی نے ۲۰ ـ ۱۹۵۹ء میں مما لک عربیہ کا سفر کیا۔اس سفر میں ان کے رفیق محمہ عاصم نام کے

ایک غیر مقلدعالم تھے۔مودودی صاحب نے سعودی عربیہ کی ہندنواز پالیسی اورپیڈت نہرومرحبارسول السلام کہنے پر سخت تقيد كي ملاحظ فرمايئ محمد عاصم لكصته بي-

س بجے کے قریب دو پہر کا کھانا ہوا۔ بالکل مغربی طرز پرمولا نانے کھانے کے دوران اپنی گفتگو میں عرب قومیت کے فتنہ کی خوب خبر لی اوران لوگوں کو بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کا معاملہ عربوں کے ساتھ اسرائیل کے معاملہ سے کسی طرح کم یامختلف نہیں ہے۔

کیکن عرب قومیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اس ملک میں پیڈت نہروآئے،تو یہاں کے بہت سے اخبارات نے انہیں رسول السلام (امن کا پیامبر ) کالقب دیتے ہوئے ان کا شانداراستقبال کیا کیکن آ ہے ہی بتا کیں کہا گریا کشنان کے بن گوریوں۔۔۔وزیراعظم اسرائیل۔۔کواپنے ہاں بلوائیں اور پھراس کا اس شان سےاستقبال کریں تو آپ لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی۔امیرعبراللہ نے اس بات کی مذمت کی کہ بعض عرب حکومتیں ہندوستان کو یا کستان پرتر جیج دیتی ہیں،کیکن اپنی مملکت کے متعلق انہوں نے بتایا کہ یہاں بہر حال یا کستان کو مقدم سمجھا جا تا ہے۔ (محمد عاصم سفرنامه ارض القرآن ص ۱۱۵ یـ۱۱۱) ـ

ايك اورمقام يرمحمر عاصم صاحب لكھتے ہيں:

ایک نو جوان نے مولا نا سے سوال کیا ہے۔ آپ یا کستانی حضرات نے عربوں کے قومی مسائل میں کیا کیا ہے؟ مولا نانے اس سوال کا جواب دیا کہ ہم نے اپنے عرب بھائیوں کے مسائل میں ہمیشہان کی تائید کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔لیکن اس تائید کی بنیاد آپ لوگوں کا یہ نعرہ نہیں ہے جسے آپ عرب قومیت کے نام سے لگار رہے ہیں۔ بلکہاس کی بنیادوہ دینی رابطہ ہے جو ہمارےاورآپ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔آپ حضرات اس دینی رابطہ کوختم کرنے کے دریے ہیں کیکن اس کے باوجود ہم اب تک اس کی پاسداری کرر ہیں اور انشاء اللہ آئندہ بھی كرتے رہيں گے، جب سے پاكستان معرض وجود ميں آيا ہے۔اس نے نهصرف فلسطين اور الجزائر بلكه عربوں كے تمام دوسرے مسائل میں ان کی تائید کی ہے، کیکن آپ حضرات کو بیمعلوم ہونا چاہئے کہ ہر قوم جوایک خاص ملک میں رہتی ہو،اس کے پچھاپنے مسائل بھی ہوتے ہیں جن سے اسے بہر حال نیٹنا ہوتا ہے۔اگر آپ لوگوں کوفلسطین اورالجزائریا دوسرے مسائل درپیش ہیں تو ہم پاکستانیوں کو بھی تشمیر کا مسلہ درپیش ہیں۔اگریہودیوں نے آپ کے دس لا کھا فراد کو قتل اورجلاوطن کیا ہےتو ہندوؤں نے ہمارے ایک کروڑ کے قریب افراد کوتل اور جلاوطن کیا ہےاور اب تک ہندوستان

اوکشمیرمیںان کے ظلم وستم کا سلسلہ جاری ہے۔آپ لوگ اپنی یا دداشت پرزورڈ ال کر ذرامجھے بتائے کہ اس بورےالمیہ میں آپ لوگوں نے ہماری کہاں تک تائید کی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اسکا کوئی جواب نہ دے تکیں گے، البذامیں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں۔آپ لوگوں نے ہماری مدد بوں کی ہے کہ جب ہندوستان وکشمیر میں مسلمانوں کےخون ہے ہولی کھیلی جارہی تھی تو آپلوگوں نے اپنی زبانوں پر قفل چڑھالئے تھے۔ آپ کے اخبارات نے اس کی مذمت میں چندسطریں لکھنے کی ضرورت محسوں نہیں کی ،اس کے مقابلہ میں پاکستان کے تمام اخبارات نے آپ لوگوں پرکسی طرف سے جوبھی زیادتی ہوئی اس کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔اوراب تک کررہے ہیں۔کاش آپ لوگوں کی کرم فرمائی یہیں تک محدودرہ جاتی ۔ مگرآپ نے اثباتی غیر جانبداری اورامن وسلامتی کے علمبر دار (ابطال الحیاد الایجابی ورسل السلام) کالقب دیتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دوستی ومحبت کا ہاتھ بڑھایا، جن کے ہاتھ اب تک مسلمانوں کےخون ہے رنگے ہوئے ہیں۔کاش ہندوستان کوآپ لوگوں کی دوستی کا واقعی پاس ہوتا،مگراس نے آپ کوکوئی وقعت نہ دیتے ہوئے اسرائیل کوشلیم کیا اوراب تک شلیم کئے ہوئے ہے۔اس کے مقابلے میں پاکستان نے اب تک نہ اسرائیل کو تشلیم کیا ہے اور نہ بھی اسرائیل کے کسی باشندے کواپنی سر زمین میں قدم رکھنے کی اجازت دی ہے۔سوچئے! اگر خداونخواستہ آپ لوگوں کی ضد میں ہم لوگ بھی اسرائیل کوتسلیم کرلیں اوراس کے ساتھ دوستی ومحبت کے روابط پیدا کرنے لگیں اورین گوریوں کواینے ملک میں آنے کی دعوت دیں اور اس کے لئے رسول السلام کے نعرے لگا کراس کا استقبال كرين توكيااس صورت مين آپ لوگ جمين يجه ملامت كرنے كاحق نهين ركھتے ہيں؟ ليكن نهيں ميں تواہے آپ لوگوں کے سامنے ایک مفروضہ کے طور پر بیان کررہا ہوں ورنہ ہم یا کتانی مسلمان اس کا خیال تک دل میں نہیں لا سکتے اس لئے کہ ہمارا دین ہمیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔للہذا مجھے امید ہے کہ اس مفروضہ کے ذکر ہے آپ لوگوں کی دل آ زاری نہیں ہوگی۔(محمد عاصم سفر نامہالقر آن ۲۱۲۔۲۱۱۔۲۱۰)۔

#### سعودی عربیہ کے عام اندرونی حالات

سیدابوالاعلی مودودی نے ۲۰ ـ ۱۹۵۹ء میں ممالک عربیه کا جوسفر اختیار کیا تھااس کی پوری رودادان کے رفیق سفرایک غیرمقلدعالم محمدعاصم نےقلم بند کی ہے جوسفراور حضر خلوت اور جلوت میں ہمہوفت شریک رہےانہوں نے تمام واقعات کواسی طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے جبیہا کہ خود دیکھا ہے یا سنا ہے۔ہم اس سفر نامہ کے بعض اقتباسات مدیہ قارئین کررہے ہیں جس سے سعودی عرب کے عام اندرونی حالات قارئین کے سامنے آ جا کیں گے۔

# کسٹم کی چیکنگ

محمدعاصم صاحب لكھتے ہیں:

#### سعودیوں کی عبادات کی کیفیت

محمر عاصم صاحب لکھتے ہیں:

معرب کی نماز ہم نے محلہ کی مسجد میں پڑھی مسجد نئی بنی ہوئی تھی اور سادگی کے ساتھ پختہ کشادہ اور خوبصورت۔۔۔معلوم ہوا کہ سعودی حکومت نے خیر، د ماع، ظہران، راساس التورہ، بقیق کی تمام بستیوں اور سمپنی کے ملاز مین کے تمام کواٹروں میں الیی مسجد یں تعمیر کروائی ہیں اور ان کے مصارف بھی خود برداشت کررہی ہے۔مسجدوں کا ذکر آیا ہے تو قارئین کے لئے یہ بات غالبًا دلچیبی سے خالی نہ ہوگی کہ تمام عرب مما لک میں ہمارے ہاں کی طرح مسجدوں میں وضوو غیرہ کا انتظام نہیں ہوتا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے وضوکر کے مسجد آتے ہیں۔دوسری بات یہ کہ تمام عرب مما لک میں لوگ اپنے اپنے گھروں سے وضوکر کے مسجد آتے ہیں۔دوسری بات یہ کہ تمام عرب مما لک میں لوگ اپنے اپنے گھروں سے وضوکر کے مسجد آتے ہیں۔دوسری بات یہ کہ تمام عرب مما لک میں لوگ جوتے پہنے سہنے میجدوں میں بودھڑک چلے آتے ہیں اور صرف نماز پڑھنے سے بیشتر چٹائی یادری کے قریب میں لوگ جوتے بہنے بہنے مسجد وں میں بودھڑک چلے آتے ہیں اور حوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ چیز اگر چہ جوتے اتارد سے ہیں، بلکہ بعض تو اس وقت بھی جوتا نہیں اتارتے اور جوتوں سمیت نماز پڑھے لیتے ہیں۔ یہ چیز اگر چہ

تمام عرب میں مشترک ہے لیکن سعودی عرب خصوصاً نجد کے باشندے تواس میں انتہائی غلوبر تنے ہیں۔ پیچے ہے کہ مسجد میں جوتا پہن کر داخل ہونا جائز ہے اور بکٹر ت موقعوں پر نبی کریم مالٹائیڈ اور صحابہ کرام نے مسجد کے اندر جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے کیکن ایسا صرف ضرورت کے تحت ہی ہوا ہے۔اگر مسجد کا فرش پختہ نہ ہویا دھوپ سے گرم ہور ہا ہوتو جو تا پہن کرمسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے کیکن پختہ فرش اور بہترین قتم کی چٹائیوں اور دریوں کی موجود گی میں بھی جوتے لے کرمسجد میں داخل ہونا اور جوتوں سمیت نمازیڑ ھناخواہ مخواہ کی زیاد تی اورہٹ دھرمی ہے،اس کے برعکس ہمارے ہاں ہرحال میں مسجدوں کےاندر جوتے پہن کرجانے اور جوتوں سمیت نماز پڑھنے کومسجداور نماز کے احترام کے منافی خیال کیا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی شخص میدان میں بھی جوتوں سمیت نماز بڑھ لے تواس پرسخت اعتراض کیا جا تا ہے، حالانکہ اعتدال کی راہ دونوں کے درمیان ہے۔

مسجد کے امام صاحب ایک نجدی نوجوان تھے جوابھی ابھی ریاض کے کسی مدرسہ سے فارغ ہوکرآئے تھےوہ نماز یٹھانے کھڑے ہوئے تو تکبیرتح بمہ سے پہلے جیب سے مسواک نکال کرمنہ میں پھیرنے لگے پھراسی طرح انہوں نے اسے جیب میں ڈال کرنماز شروع کی۔نمازاتنی تیزیڑھائی کہ ہم لوگوں کے لئے ان کا ساتھ دینابڑامشکل تھا۔قرآن اس طرح رو کھے سو کھے بلکہ غلط طریقے پر پڑھا کہ ہمیں نہ صرف اس کے سننے سے کوئی لطف نہیں آیا۔ بلکہ سخت کوفت ہوئی۔مولا ناکے بقول ہمارے دیہات کے ملابھی ان سے اچھا قرآن پڑھتے اور سکون سے نماز پڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی احباب نے بتایا کہ بیامام صاحب تو پھر بھی قرآن مجید غنیمت پڑھتے ہیں ورنہ یہاں کی دوسری مسجدوں کا حال تو اس ہے بھی برا ہے ایک طرف تو مصریوں شامیوں اور عراقیوں کی'' تری'' ہے کہ وہ قر آن کو بھی قوالوں کی طرح گا گا کر پڑھتے ہیں دوسری طرف نجدی حضرات کی یہ 'خشکی'' کہان بڑے بڑے علماءتک گویا قرآن مجید کوشیح مخارج اورعمدہ آواز کے ساتھ پڑھنا بدعت سمجھتے ہیں۔ پھرنجدی حضرات کی ایک خصوصیت پہھی ہے کہ جب نمازیڑھتے ہیں تو کبھی سکون سے کھڑنے ہیں ہوتے کبھی اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں اور کبھی انہیں یا د آتا

ہے کہ ان کے کرتے کے بٹن بندنہیں ہیں یاان کے سر کارومالٹیڑ ھا ہو گیا ہے اور وہ اسے ٹھیک کرنے لگتے ہیں حتیٰ کہ بعض لوگ تو نماز کے دوران گھڑی پر وقت دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے ۔ بیسب باتیں اگر چہ ہمارے لئے نئ نہیں تھیں اوریہلے بھی ان کا تجربہ تھا، کین اس سفر میں کیونکہ پہلی مرتبہان کا مشاہدہ ہور ہاتھا،اس لئے ہمیں سخت کوفت

ہورہی تھی ۔مولانا تورات گئے تک بارباران کا ذکر کرتے رہے۔ ( محمد عاصم سفرنامہ القرآن ص ۵۹ ـ ۵۷ )۔

اسى موضوع پرايك اور جگه محمد عاصم صاحب لكھتے ہيں:

سانومبرکوہم اپنے پروگرام کے مطابق ظہران گئے اور وہاں بھی گیارہ بجے ساڑھے بارہ بجے تک سوالات وجوابات کا سلسلہ رہا۔ اس دن جمعہ تھا۔ جمعہ کی نمازہم نے کوارٹروں کی ہی ایک مسجد میں پڑھی۔ خطیب وامام ایک نجدی عالم تھے۔خطبہ تو انہوں نے غنیمت دیالیکن نماز میں قرآن مجید کی قرائت تھے۔خطبہ تو انہوں نے غنیمت دیالیکن نماز میں قرآن مجید کی قرائت تھے۔ دھبہ یوگ عرب ہیں تو قرآن آپ سے مجید کی تھجے قرائت سکھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور بیاعتاد کرلیا گیا ہے کہ جب بیلوگ عرب ہیں تو قرآن آپ سے آپھیے پڑھیں گے۔ (مجمد عاصم سفر نامہ القرآن ص ۲۹۔ ۱۷)۔

# آل شیخ نجدی کے لئے مراعات

سعود یوں کی دین تعلیمات سے لا پر واہی اور شخ نجدی کی آل کے لئے خصوصی مراعات کے سلسلے میں محمد عاصم کھتے ہیں:

اس دوزجمعة تقانماز کے وقت سے کچھ پہلے استاذ عبدالکیم عابدین اپنے ایک دوست شخ عبداللہ المسعری کے ساتھ تشریف لائے، جوسعودی حکومت کی وزارت قانون کے سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ ہم یو نیورٹی کے قریب ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے گئے ایک نو جوان خطیب خطبہ دے رہا تھا۔ خطبہ کیا دے رہا تھا۔ اس نے پہلے سے ایک خطبہ کاغذ پر لکھ رکھا تھا یا کہیں سے نقل کرلیا تھا اور اس کو پڑھ رہا تھا۔ سنا ہے کہ ریاض میں بڑے بڑے علماء تک کا یہی حال ہے کہ حتی کہ مفتی اکبرشخ محمہ بن ابراہیم بھی''مجوعہ خطب ایام الجمعہ'' نامی کتاب سے ایک خطبہ زبانی یاد کر کے سنا حال ہے کہ حتی کہ مفتی اکبرشخ محمہ بن ابراہیم بھی''مجوعہ خطب ایام الجمعہ'' نامی کتاب سے ایک خطبہ زبانی یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے بڑے دین مناصب آل الشیخ (شیخ محم عبدالوہا ہو کے خاندان ) کیلئے مخصوص ہیں اور دوسر کے لوگ صرف اسی صورت میں کسی دینی منصب پرمقرر کئے جاتے ہیں جب کہ آل شیخ میں کوئی آدمی موجود نہ ہو۔ حرم ملی کے خطیب آل شیخ عبدالعزیز بن حسن ہیں۔ جوان دنوں وزارت تعلیم کے شیکرٹری سے اور اب وزیر ہوگئے ہیں۔ ساراسال ایک فرزند شیخ عبدالعزیز بن حسن ہیں۔ جوان دنوں وزارت تعلیم کے شیکرٹری سے اور اب وزیر ہوگئے ہیں۔ ساراسال ریاض میں رہتے ہیں البتہ بھی کھار مکہ معظمہ جاکر حرم میں خطبہ دے آتے ہیں۔ (محمہ عاصم سفر نامہ القرآن ص

# نجد یوں کے پاکستانی غیر مقلدوں سے روابط

نجدیوں اور غیرمقلدوں کے روابط کے بارے میں محمد عاصم ککھتے ہیں:

امیر مساعد کا مکان بھی قدیم ریاض کی ایک گلی میں واقع ہےاوراس برکوئی حصنڈا پاعلامتی نشان بھی نہیں ہےاور ا نہ ڈیوڈھی پریولیس کا پہرہ ہے۔ ( دو چار سیاہی اندر کہیں ہوں تو اور بات ہے ) اس لئے شیخ کا ڈرائیوران کا مکان نہ پیچان سکااور ہم ایک دوسری گلی میں ایک دوسر ےامیر کے ہاں پہنچ گئے ۔ہمیں تو خیر کچھ بیتہ ہی نہ تھا،کیکن شیخ عبدالعزیز اوراستاذ عبدالحکیم عابدین کووہاں پہنچتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔وہاں سے نکلنے کے بعداستاذ عبدالحکیم عابدین نے ہمیں حقیقت حال ہے مطلع کیا۔اس کے بعد ہم امیر مساعد کے ہاں پہنچے،مگر وہ بھی موجود نہ تھے۔ پھر شخ عبدالعزیز ہمیں اپنے مکان پر لے آئے جوقد یم ریاض ہی کی ایک گلی میں واقع ہے وہاں ان کے شاگر دوں اور عقیدت مندوں کا حلقہ لگا ہوا تھا مجلس نہایت سادہ اور زمین پر قالین کے فرش کی تھی تمام حاضرین نے رسمی سلام ومصافحہ کے بعدا پناا پناتعارف کرایا اوراینے یا کستانی سلفی بھائیوں کا حال دریافت کرنے گئے۔نجدی علماءاوران کے متعلقین جب بھی کسی یا کتنانی یا ہندوستانی مسلمان سے ملتے ہیں یہاں کے اہل حدیث حضرات کے متعلق ضرورسوال کرتے ہیں۔ ہم نے مجمل الفاظ میں انہیں یا کستان کے اہل حدیث حضرات کی خیریت کی اطلاع دی اس کے بعد مولا نانے شیخ کی خدمت میں اپنی جارعر بی کتابیں رسال دینیات،اسلام کا نظام حیات،مسلمانوں کا ماضی وحال اورقر آن کی جاربنیا دی اصلاحتیں پیش کیں۔(محمدعاصم سفرنامہالقرآن ص۹۲\_۹۳)۔

# قدیم اور جدید طبقوں کی نظر یاتی کشمکش

سعودی عربیه میں رجعت پیندی اور ترقی پیندی کی جنگ جاری ہے۔ایک طبقہ علماء کا حامی ہے اور بیشتر مغربی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔اس موضوع برمحمد عاصم لکھتے ہیں:

اسی رات ہمیں ایک اور صحبت میں عرب کی دوا ہم شخصیتوں کے درمیان ایک دلچیپ اور گر ما گرم بحث سننے کا ا تفاق ہوا جس سے سعودی عرب کی اندرونی حالت کے متعلق ہماری معلومات میں بڑا اضافہ ہوا ان میں سے ایک صاحب علماء کی تعریف اور مدافعت کر رہے تھے اور دوسرے صاحب کہہ رہے تھے کہ ان علماء کی عام نو جوان کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے نو جوان سمجھتے ہیں کہ بیعلاء اسلام کے سمجھ نمائندہ نہیں ہیں۔'' دوسری طرف سے شیخ عبدالعزیز بن باز کا نام لیا گیا۔فریق مخالف نے کہاوہ بلاشبہ خلص اوراینی حد تک عالم ہیں،کین ان کا دائر ہ معلومات نہایت تنگ ہے اور بیسوائے چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل بیان کرنے کے موجودہ زمانے کے بڑے اہم مسائل کا اسلامی نقطہ نظر ہے حل پیش نہیں کر سکتے مانا کہ بیتمام علماء بے ایمان نہیں ۔لیکن عاجز ضرور ہیں ۔ پہلے صاحب کہدرہے تھے کہ اصلاح

بہرحال انہی علماء کے ذریعیہ ہوسکتی ہے۔ ضرورت ان سے اچھے انداز میں کام لینے کی ہے۔'' دوسری صاحب کہہ رہے تھے۔'' یہاں اصلاح نو جوانوں کے ذریعے ہوگی۔اس وقت اسلام سے انحراف، بے دینی اور مغرب برستی کی جوروح تھیلتی جارہی ہے،اس کا مقابلہ کرنا اوران علماء کے بس کا روگ نہیں بیعلماءعوام کوانگریزی تعلیم حاصل کرنے اوراس ز مانہ کی دوسری مفیدا یجادات کے استعال سے روکتے ہیں، حالانکہ بیعلیم تھلے گی اوراس وقت بیعلاء کچھ نہ کرسکیس گے اورسوا اس کے کہان کے خلاف عوام میں نفرت بڑھ جائے گی اور کچھ نہ ہوگا۔ دوسری طرف بیرامراء کی عیاشیوں کو د کھتے ہیں لیکن کچھنہیں کر سکتے شیخ عبدالعزیز بڑی ہی جرات اور بے با کا نہ انداز سے بادشاہ اور دوسرے امراء پر تقید کرتے ہیں، کیکن بادشاہ اور بعض امراء تو بلاشبدان کی بڑی قدر کرتے ہیں، کیکن عام امراءاوراصحاب اقتد ارخوب سمجھتے ہیں کہ ان کی گرمی اور تنقید کا وزن کیا ہے۔اس لئے وہ ان کوخوش کرنے کے لئے بس چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان کی با توں کو مان کیتے ہیں۔

ان دونوں صاحبوں کی زبانی ہمیں بیمعلوم کر کے بڑی پریشانی ہوئی کہ یہاں کے امراء میں ہے امیر عبداللہ بن عبدالرحمان اورمساعد بن عبدالرحمان کوچیوڑ کرقریب قریب سب ہی کے گھروں میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جواس ز مانہ کے کسی مغرب ز دہ گھرانے میں ہوسکتا ہےان لوگوں کے بیٹے اور بیٹیاں انگریزی اورفرنچ پڑھتی اور اولتی ہیں۔گھروں میںعورتوں کے لباس اور وضع قطع پوری طرح مغربی ہیں۔بعض تو اس حد تک آ گے بڑھ گئے ہیں کہان کے بیٹے اور بیٹیاں امریکہ ہی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اوران کی استانیاں اورنگران سب کی سب امریکن ہیں۔خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ بینی بود جب بڑھے گی اورا قتد ارکی باگیں اس کے ہاتھ میں آئیں گی۔ تو ملک کا کیا حال ہوگا۔

اا بجے کے قریب ہم ہوٹل واپس آئے اور بڑی دیر تک اس صور تحال پر افسوں کرتے رہے۔ (محمد عاصم سفر نامہ القرآن ١٢٢\_١٢٢)\_

# ریاض کی شان و شوکت

سعودی عربیہ کے درالخلافہ ریاض کی شان وشوکت کے بارے میں محمد عاصم لکھتے ہیں:

صبح ناشتہ کے بعد فکر ہوئی کہ ریاض میں جن حضرات سے ہمیں ملنا ہے ان سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔استاذعبدالحکیم عابدین کے متعلق معلوم تھا کہ وہ ایک ہوٹل''زہرۃ الشرق'' میں گھہرے ہیں ۔خبر کی ملا قات کے دوران میں انہوں نے ہمیں اپنے کمرے کانمبر بھی دے دیا تھا۔ سوچا کہ پہلے ان سے ملاجائے اور پھرکوئی پرگرام طے

کیا جائے ۔مولانا ہوٹل میں رہے۔ میں اور چودھری صاحب ٹیکسی لے کر زہرۃ الشرق گئے جوریاض کا سب سے شاندار ہول ہے اس کی سب سے شاندار سڑک شارع''المطار'' (ہوائی اڈے کی سڑک) پر واقع ہے اس کے تمام کمرے گرمی اور سر دی دونوں موسموں میں ایئر کنڈیشنڈ ہیں اور اس میں ایک دن قیام کا کرا بیساٹھ ریال (اسی روپییہ) فی کس ہے شان وشوکت اورخوبصورتی کے لحاظ سے اس کے پائید کا ہول کم از کم میرے اندازے کے مطابق نہ پاکستان میں اور مصر، شام اور عراق میں ہے۔شارع المطار کی خوبصور تی اور شان وشوکت کے بھی کیا کہنے۔ ہمارے ہاں کراچی لا ہور کی کوئی سڑک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے دونوں کناروں برزراعت ، مالیات ،تعلیم ،مواصلات اور دوسری وزارتوں کے جدا جدا شاندار دفاتر واقع ہیں،جن میں سے ہرایک کی تعمیر پر لاکھوں روپیہصرف آیا ہے۔ پیسب جدید ترین مغربی طرزیر بنی ہوئی ہیں ہرایک کا طرز تعمیر نرالا ہے۔ گزشتہ حیار سال کے اندر سعودی حکومت تمام وزارتوں کے د فاتر ریاض منتقل ہو گئے ہیں ۔صرف وزارت خارجہاوروزارت داخلہابھی تک علی التر تیب جدہ اور مکہ معظمہ میں ہیں اور شائدآئندہ کئی سال تک وہیں رہیں۔

استاذ عبدالحکیم عابدین کے متعلق دریافت کرنے برججبور ہوا کہ وہ ایک دوسرے ہولی'' فندق المیامہ'' میں منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ ہوٹل بھی قریب ہی شارع المطاریر واقع ہے اوراینی شان وشوکت اورانتظامات میں'' زہر ۃ الشرق'' سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ وہاں استاذ موصوف مل گئے انہیں جب بیمعلوم ہوا کہ ہم ایک معمولی ہوٹل میں گھہر گئے ہیں تو انہوں نے جاہا کہ ہمیں شاہی مہمان بنوانے کی کوشش کریں۔لیکن خواہ کوشش کرکے مہمان بننا ہمیں پسند نہ تھا۔ استاذ عابدین کوساتھ لے کرہم مولا نا کے پاس'' فندق اسلام'' آئے اور یہاں یہی طے ہوا کہ جتنے دن بھی ریاض میں تھہر نا ہوا ہم اسی ہوٹل میں تھہرے رہیں گے۔معلوم ہوا کہ ریاض میں یا تو اسی طرح کے چند معمولی ہوٹل ہیں یا پھر ''ز ہرة الشرق''اور''اليمامه''جيسے دوشاندار ہول ہيں جن ميں گھہرنا ہماری بساط سے باہر تھا۔

#### سعودی کھانے

سعودی عربیہ میں کس قتم کے کھانے کھائے جاتے ہیں بیٹھرعاصم صاحب سے سنئے۔ راس التغور ہ پہنچےتو یا کستان اور ہندوستان کے ملاز مین نمیٹی کے کوارٹروں میں ایک جگہڈیٹر ھے دوسو کے قریب پڑھے لکھے نو جوان جمع تھے اور مولا نا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔سلام اور تعارف کے بعد ان کے اور مولا نا درمیان سوالات اور جوابات کا سلسله شروع ہوا جوساڑھے دس سے ساڑھے بارہ تک جاری رہا۔تمام سوالات

سنجیدہ اورعلمی انداز کے تھے۔مولا نابھی موڈ میں نظرآ رہے تھے۔ ہرسوال کا جواب نہایت اطمینان اورتفصیل کے ساتھ دےرہے تھے۔زیادہ سوالات سود، آسٹریلیا سے درآ مدشدہ ڈبوں سے گوشت ، زکو ۃ ضبط ولا دت اور کرنسی کے متعلق تھے، یوں تو ان کے سارے ہی سوالات حقیقی ضرور بات اور مشکلات کے تحت تھے۔لیکن جس مسکلہ نے ان کوسب سے زیادہ پریشان کررکھا تھا، وہ تھا گوشت کا مسلہ نمپنی کے عرب ملاز مین آسٹریلیا وغیرہ سے درآ مدشدہ ڈ بوں کا گوشت بے نکا کھاتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی قباحت محسوں نہیں کرتے غضب یہ ہے کہ کمپنی کی کنٹین میں سور کے گوشت کے جوڈ بے فروخت ہوتے ہیں اور دوسرے گوشت کے ڈبوں کے ساتھ ملا کرر کھنے ہوتے ہیں ، اوران پرصرف انگریزی (Pork) لکھا ہوتا ہے بعض لوگ تو خیر جانتے بوجھتے بیہڈ بہخریدتے ہیں کیکن اکثریا تو انگریزی نہیں جانتے یا جانتے ہیں، مگر (Pork ) کا مطلب نہیں سمجھتے اس لئے وہ غلطی سے ڈبیزرید کرکھالیتے ہیں۔ آسٹریلیا سے برآ مدشدہ گوشت چونکہ مقامی گوشت کے مقابلہ میں بہت سستا ہوتا ہے اور صاف ستھرا بھی اس لئے اس کی خوب فروخت ہوتی ہے مولا نانے ان لوگوں کواصل مسئلہ سمجھا یا اور بیابھی وعدہ کیا کہ اگر موقع ملا، تو ریاض کے علماء کی توجہ اس طرف میذول کرائیں گے۔

عربي کھانوں ہی کے سلسلے میں مجمد عاصم شاہ سعود کی دی ہوئی ایک ضیافت کا حال لکھتے ہیں:

مغرب کے بعدانہوں نے ہم لوگوں کو کھانے پر بلایا۔مغرب کے بعد دارالا مارۃ پہنچے،تو امیرخو دتو موجو د نہ تھے انہوں نے کھانے میں شرکت سے اپنی خرابی صحت کی بنا پر معذرت کر دی۔ان کے بڑے صاحبز ادے امیر عبد العزیز ان کی نیابت کے لئے موجود تھے اوراس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔کھانے برعلاوہ بہت سے شیوخ موجود تھے۔وزیر اعظم قطره کا بڑالڑ کا اورامریکن بھی شریک تھے۔کھانا بالکل مغربی طرز کا تھا اورمغربی طرزیر ہی چھری اور کا نٹے سے کھایا گیا۔شاہ سعوداور دوسرے امراء کی جو دعوتیں صرف عربوں کے لئے ہوتی ہیں وہ غالبًا اب بھی مغربی طرزیر ہوتی ہیں۔ اس دعوت پرمیرےاوراختر صاحب کے ساتھ ایک عجیب لطیفہ پیش آیا جوشاید دوسروں کے لئے تولطیفہ ہولیکن ہمارے لئے ندامت کا باعث تھااوروہ پیر کہ سروس کرنے والے خادم باری باری تمام مہمانوں کے سامنے کھانے کی ڈش پیش کر ر ہے تھے۔ دوسری مرتبہ وہ مرغی کے گوشت کی ڈش لائے ۔مولا ناسمجھ گئے اور انہوں نے بیہ گوشت نہا ٹھایا کیکن میں اور راؤصاحب سمجھ نہ سکے اور ہم نے وہ گوشت لے کر کھالیا۔ سروس کرنے والے خادم ہندوستانی تھانہوں نے ہمیں بعد میں بتایا کہ بیڈ بہ کی مرغی تھی ۔ہمیں سخت افسوس ہوا۔ یا نہیں کہ چودھری صاحب بھی محفوظ رہے یاوہ بھی ملوث ہو گئے۔

(محمدعاصم سفرالقرآن ص۷۵-۷۲)\_

سعودی کھانوں کی ایک اور دلجیپ روایت سنیے ۔

ظہر کے بعد مفتی اکبر کے ہاں ہمارے کھانے کی دعوت تھی۔ تین بچے کے قریب ہم ان کے ہاں پہنچے۔ مفتی صاحب نے دعوت کا خاص اہتمام کیا تھا۔۔۔ السی ان قبال ۔۔۔ استاذ عبد الحکیم نے بکرے کی سری سے آئکھ نکالی اور مولانا سے بچ چھے گئے کہ کیا آپ اسے کھانا لیند فرمائیں گے؟ مولانا نے جھر جھری کی اور یہ تحفہ لینے سے معذوری ظاہر کی ۔معلوم ہوا کہ عربوں کے ہاں آئکھ کو بڑا ہی مزے دار تصور کیا جاتا ہے اور اسے بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے ہمارے کی ۔معلوم ہوا کہ عربوں کے ہاں آئکھ کو بڑا ہی مزے دار تصور کیا جاتا ہے اور اسے بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے ہمارے

لئے یہ چیز بڑی حیرت انگیز تھی۔ (محمد عاصم سفر نامہ القرآن ص۲۶۔۱۲۵)۔

# سعودی عربیہ میںلونڈی غلاموں کی فروخت

عصر کے بعد ہندوستان کے چندطلباءنے جوریاض کے کلیةً الشرعیة یااس کےمعہد میں میں پڑھتے ہیں۔ہمیں ا بینے ہاں جائے پر بلایااس وقت بخت بارش ہور ہی تھی لیکن پیچھڑات ہمیں لینے کے لئے بروقت پہنچ گئے ۔ہمیں قدیم ریاض کی ایک گلی میں جانا تھا۔ بارش میں تمام گلیوں کا براحال تھااور پر نالوں سے یانی گزرنے والوں کے سروں برگرر ہا تھا۔ بڑی مشکل ہے ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچے، نہایت خستہ اور تنگ وتاریک قسم کا مکان تھا۔معلوم ہوا کہ کلیة الشرعیة کے طلباء کیلئے قیام کا کوئی با قاعدہ انتظام نہیں ہے۔اینے طور پر طالب علم جہاں چاہے انتظام کرسکتا ہے۔ ریاض کے بہت سےلوگوں نے نئےمحلوں میں پختہ مکان بنا لئے ہیں اورا پنے برانے کیے مکان وقف کر دیئے ہیں۔عموماً طلبہ کا قیام انہی مکانوں میں ہوتا ہے۔ وہاں طلبہ کے علاوہ شیخ عبدالرزاق عفیٰی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ان سے تسرى \_ \_ \_ یعنی لونڈیوں \_ \_ \_ کے مسلہ پر گفتگو ہوئی \_ سعودی عرب میں اس زمانہ میں بھی غلاموں اور لونڈیوں کارواج ہے۔ شیخ عفیفی نے بتایا ک یہاں جوغلام اورلونڈیاں آتی ہیں وہ یا تو مسقط اور عمان کی طرف سے آتی ہیں یالبنان کی طرف سے ان کے جواز کی وجہ صرف یہ بیان کی جاتی ہے کہ لونڈی ۔۔۔ یا غلام ۔۔۔ آخر یہ کہتی ہے کہ میں'' لونڈی ہوں اور میرے آبا وُ اجدا دفتہ یم زمانہ سے غلام چلے آتے ہیں۔''اس کے صرف اس بیان پراسے خرید لیا جاتا ہے اور اس کے لانے والے سے بیمعلوم کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کی جاتی کہوہ اسے کیسے لایاوہ اسے لالچ دے کر بھی لا سکتا ہے۔ ڈرا کربھی لاسکتا ہے اوراس کے ماں باپ سے خرید کربھی لاسکتا ہے۔ ہاں اگر لونڈی یا غلام کہدے کے مجھے زبردتی لونڈی یاغلام بنایا گیا ہے تواسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔مولانا نے فرمایا کہ آخروہ یہ بات کسے کہہ سکتی ہے؟ آزاد

ہوکروہ تنہا جائے گی کہاں؟ اس پریشخ عفیفی خاموش ہو گئے انہوں نے پھر بتایا کہ لونڈیوں کے جوازیر بعض لوگ فقہاء کی کتابوں سے بیمسلہ بھی نکالتے ہیں کہ کافر کوفروخت کیا جاسکتا ہے کافرخود بھی اپنے آپ کوفروخت کرسکتا ہے اوراپنے بیٹے یا بیٹی کوبھی فروخت کرسکتا ہے۔لہذا اسے یا اس کے بیٹے یا بیٹی کوخریداجا سکتا ہے گویا فی عنق الفتیہ تخرج سالما (الابلا برملا) والامعامله ہے۔(محمد عاصم سفرنامه القرآن ص ۱۲۸ ـ ۱۲۷)۔

نوٹ: محمصدیق قریثی نے فیصل نامی کتاب میں تکھاہے کہ سعودیہ میں اب بیلعنت ختم ہو چکی ہے چنانچہ

وه لکھتے ہیں:

شاہ سعود کے دورحکومت میں امیر فیصل کے وزیراعظم کا عہدہ سنجا لنے کے بعدان کا ایک اہم کا رنامہ یہ تھا کہانہوں نے غلامی کوغیر قانو نی قرار دے کراس لعنت کوختم کر دیا۔ بیفر مان چھنومبر ۹۶۲ اءکو جاری کیا گیا۔ایک اندازے کےمطابق تبیں ہزارغلام آزاد کئے گئے۔۲۲ دسمبر۱۹۱۳ء کو نیویارک ٹائمنر نے انکشاف کہ حکومت نے ان کے مالکوں کو بائیس لا کھ ڈالرا دا کئے ۔ ( فیصل ۵۵ملخصا ) تا ہم شاہی محلات کی کنیروں کی فوج ظفر موج اس حکم سے اب تک مشتیٰ ہے۔ (قادری)

# سعودى ثقافت

سعودی ثقافت کے بارے میں محمد عاصم لکھتے ہیں:

ظہران میں ٹیلی ویژن کے دومرکز ہیں۔ایک آ را مکو کے ہیڈ کوارٹر میں اور دوسراا ئیر پورٹ پرائیر پورٹ کے یروگرام صرف انگریزی میں ہوتے ہیں اورآ را مکو کے انگریزی اور عربی دونوں میں ۔ بیہ برگرام صرف علمی اورمعلو ماتی ہی نہیں ہوتے بلکہان میں ہرطرح کے پروگرام شامل ہوتے ہیں۔عرب نوجوانوں پرجن کے پاس پیسہ وافر ہےاور وفت بھی فالتو ہے اوران پراخلاقی لحاظ ہے بھی کوئی پابندی نہیں ہےان پروگراموں کا جواثر ہوتا ہوگا اس کا اندزاز ہ لگانا مشکل نہیں ہے۔الامربالمعروف والنهی عن المنکر والے سینمایرتویابندی لگاسکتے ہیں کیکن ٹیلی ویژن سے عرب نو جوانوں میں جومغربی تہذیب کی تقلید کے برےاثرات پھیلتے ہیں ان کی روک تھام کیسے ہوسکتی ہے۔ (مُحمد عاصم سفرنامه القرآن ۲۷-۵۵)\_

# سعودیه میں عام سیر کی اجازت نھیں

سعودی عربیه میں آزادانه طور پرکہیں جانے کی اجازت نہیں ہے اس موضوع پر محمد عاصم لکھتے ہیں:

اس کے بعد میں اور چودھری صاحب وزارت داخلہ گئے جس کا دفتر ریاض کی بجائے مکہ معظّمہ میں ہے، اس کے مدیر سے ملاقات ہوئی انہوں نے ہمیں بتایا کہ امیر مساعد کے نام پر ہم نے مدیرالامن العام (انسپکٹر جنرل پولیس) کو مدایات بھیج دی ہیں آپ لوگ ان سے ملیے مدیرالامن العام کے پاس آئے توانہوں نے بتایا کہ ہم نے تمام مقامات یرآ پلوگوں کواکتسہیلات والارشادات الازمہ (ضروری ہدایات اورآ سانیاں ) بہم پہنچانے کے لئے تارروانہ کردیئے ہیں اس لئے آپ لوگ پورے ملک میں جہاں جاہیں پھر سکتے ہیں کہیں دفت پیش آئے تو پولیس والوں سے مدد لیجئے۔۔۔ بیسب آسانیاں امیرمساعد کے تارکی وجہ سے حاصل ہوئیں ورنمصٰ یاسپورٹ پرایک اجنبی مسافر کے لئے سوائے ان مقامات کے جن کی تصریح اس کے یا سپورٹ برکر دی گئی ہو۔سعودمملکت کے اندر گھومناممکن نہیں۔جولوگ عمرہ کے لئے جاتے ہیں انہیں صرف مکہ معظّمہ، جدہ اور مدینہ منورہ میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ (محمد عاصم سفرنامهالقرآن ص١٥١، ١٥٠)\_

# ترکوں کی خدمات

تر کوں کی خدمات کااعتراف کرتے ہوئے محمد عاصم صاحب لکھتے ہیں:

ہم پہلےمنی گئے وہاں مسجد محصب اور مسجد الكبش اور بعض دوسرى مساجد باہر ہى ہے ديكھيں \_مسجد محصب منی کے راستہ میں ہے اورلوگوں کے کہنے کے مطابق اس جگہ نبی ہوئی ہے جہاں ججۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے نبی ا کرم ٹاٹٹیا نے پانچ نمازیں ادا فرما ئیں تھیں۔مسجد الکبش منی کے اندر ہے اور یہ اس جگہ نبی ہوئی ہے جہاں کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ مینڈ ھاذ ہے کیا تھا بیسب مسجدیں ترکی عہد کی بنی ہوئی ہیں پنجدی حضرات کے برعکس ترک اوراشراف مکہ بہت خوش عقیدہ واقع ہوئے تھے اس لئے ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسجد بنا ڈ التے تھے جن کے متعلق انہیں بیرخیال پیدا ہوجا تا کہ یہاں فلاں واقعہ پیش آیا ہوگا اس لئے جن علاء نے مکہ معظّمہ کے آ ثار کی تحقیق کی ہےوہ گھروں اور مسجد میں دارالا رقم کی نسبت کوتو بڑی حد تک صحیح مانتے ہیں کیکن دوسر ہے آثار کی نسبت کوسیح تسلیم نہیں کرتے۔(محمد عاصم القرآن ص۱۲۳)۔

## ترکوں پر مظالم

تر کوں کے ساتھ سعودیہ عربیہ کے حکام کا جو ظالمانہ روپیہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے مجمد عاصم صاحب لکھتے ہیں: رات کوعشاء کے بعد ترک حضرات نے ایک جگہ ہماری دعوت کا اہتمام کیا، جس میں ان کے اکثر بزرگ اورعلاء موجود تھے اس بہانے ہمیں ان کے ساتھ اطمینان سے مل بیٹھنے اور ان کے حالات سننے کا موقع ملا۔ بے چارے بڑی تکلیف اورکسمیری کی حالت میں ہیں،ان کی سب سے بڑی تکلیف پیہے کہ اگر چہانہیں سعودی عرب میں رہتے ہوئے ا یک مدت گزرگئی ہے مگرا بھی تک انہیں تا ئید (مستقل شہریت ) نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے انہیں آئے دن دفتر وں اور تھانوں کا چکر لگانا پڑتا ہے اور ہرسال اپنی مدت اقامت بڑاھوانے کیلئے جالیس بیالیس ریال فی کس ادا کرنے پڑتے ہیں جب تک تابید نہ ہو۔ وہ عرب میں کسی جگہ شادی نہیں کر سکتے بلکہ اگر ان کا کوئی آ دمی مرجائے تو عام قبرستان میں دفنانے میں بھی بڑی رکاوٹیں اور دقتیں پیش آتی ہیں چینی تر کستان کے مہاجرین کواس بات پر بھی مجبور کیا گیا کہ وہ چینی سفیر سے یاسپورٹ لیں اور پھریہاں ویزالے کر جب تک ویزا کی توسیع ہوتی رہے قیم رہیں ۔مسلمان حکومتوں کیلئے مغربی تصور تومیت کی پیتقلیدا سلامی تصورات ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔اگر بیلوگ کفار کے ظلم وستم سے ننگ آکر مسلمان ملکوں میں پناہ نہ ڈھونڈیں تو اور کہاں ڈھونڈیں۔اورمسلمان ملک بھی انہیں پناہ نہ دیں تو پھرایمان کارشتہ اخوت کیامعنی رکھتا ہے۔ پیتر کستانی مہا جر در حقیقت اس زمانہ کے تمام مہاجرین سے زیادہ ہمدر دی اور ہرفتم کی امداد کے ستحق ہیں اورلوگوں کی ہجرت میں تو کوئی اور جذبہ بھی کارفر ما ہوسکتا ہےلیکن ان کی ہجرت کی وجہاس کےسوا کیچے نہیں کہ انہیں اسلام ہرچیز سے زیادہ عزیز تھااور کمیونسٹوں کے غلبہ کے بعدوہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے چونکہ وہ اپنے دین کومحفوظ نہ رکھ سکتے تھاس لئے انہیں وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔

ایسے حالات میں انہیں سب سے بڑھ کرمسلمان ملکوں میں امان ملنا جا ہے تھی۔ (محمد عاصم سفر نامہ القرآن ص \_(11211

# سعودیه کا آثار ومشاهد کو مٹانا

حکومت سعودی نے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثاراور بزرگوں کے مقابراور دینی مشاہد کومٹایا اس پر ہر طبقہ کےمسلمانوں نے افسوس اور رنج کا اظہار کیا ہے ہے ماصم صاحب اور مولا نا مودودی اگر چہ عقیدہ سعود پیر کے ہم مشرب ہیں ،لیکن آثار صحابہ کے ساتھ سعود پیرکا پیظلم وستم انہیں بھی متاثر کئے بغیر نہرہ سكا، چنانچەدە لكھتے ہيں:

### دارالارقم

مکہ معظمہ میں جتنے دوسرے آثار مساجد ہیں،ان کی نسبت تاریخی لحاظ سے بہر حال یقینی نہیں ہیں،کیکن دارالارقم

کی نسبت تاریخی لحاظ سے تقریباً یقینی اور قطعی تھی۔ بیجس جگہ پر آج سے چندسال پہلے قائم تھا۔ تمام مسلمان بادشاہوں اورامراء نے اس کی اس لحاظ سے ہمیشہ حفاظت کی کہ بیجس جگہ دارالارقم قائم تھا۔ ہر دور میں اس جگہ قر آن وحدیث کی

تعلیم کا کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری رہا۔عمارتیں اگر چہ گرتی اور پھر سے بنتی رہی ہوں گی لیکن بہر حال جگہ وہی رہی آخری عمارت جسے ہم نے ۱۹۴۹ء میں خود دیکھا ہے غالبًا نویں صدی ہجری کی نبی ہوئی تھی اس کے دروازے پر بھی دارالارقم

کھاہوا تھااوراس کے اندر بھی بڑے پتھرر کھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر بیعبارت کندہ تھی۔

# بِسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

فِيْ بُيُّوْتٍ اَذِنَ اللَّهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ـ ـ ـ هكذا

# رسول الله ودارالخيزران و فيها مبرء الاسلام

دوسرے پھر پرعمارت کے بانی کی حثیت ہے ابوجعفر محمد بن علی بن ابی منصور الاصفہانی وزیرالشام والموصل کا نام کندہ تھا۔ ہمارے پہلے سفر کے زمانہ میں شیخ ابوالسمع ،عبدالزامدمرصم (موجودہ خطیب حرم کے بڑے بھائی) کا درس قرآن وحدیث ہوا کرتا تھا۔ مگراب وہاں کیا دیکھتے ،افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔تاریخی آثار سے سعودی حکومت کا تغافل ایک ایسی چیز ہے جوعرب کی سیاحت کرنے والے ہرشخص کو بری طرح تھنگتی ہے مشر کا نہ افعال یعنی (و من يعظم شعآئر الله فانها من تقوى القلوب يممل كرنے والےلوگ جوشعائراللّٰد كي تعظيم كرتے ہيں اورايسے مقامات پر کھڑے ہوکراللّٰد تعالیٰ ہےاستجابت کی تو قع پر دعا کرتے ہیں ۔انہیں افعال کو وہابیہ شرکا نہ افعال قرار دیتے ہیں)( قادری) کوروکنا بالکل برحق مگراسلام کے نہایت فیمتی آثار تاریخ کوضائع کرناکسی طرح درست نہیں ہے۔ ( ٹھر عاصم سفرالقرآن ص١٥٣-١٥٢)\_

## المعلى كا قبرستان

کچھاورآ گے بڑھیں تو بائیں ہاتھ کو مکم عظمہ کا قبرستان جے المعلیٰ یا المعلات کہاجا تا ہے، آگیا۔المعلیٰ جاہلیت کے زمانہ ہے آج تک اہل مکہ کا قبرستان ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم مٹاٹیٹی کے دا داحضرت عبدالمطلب ، چیا حضرت ابوطالب، املیه مکرمه حضرت سیده خدیجة الکبری رضی الله عنها اور دوسرے تمام اعزه یہبیں فن ہوئے ہول گے اور بہت سے صحابہ کرام رضون اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے صلحاء فقہاء،محدثین کی قبریں بھی یہیں ہوں گی ،کین ان کی جگہوں کا تعین قطعی ناممکن ہے نجد یوں کی حجاز میں آ مدسے پہلے یہاں بہت سی پختہ قبروں پر بڑے شاندار قبے بنے

ہوئے تھے جوا کا برصحابہ کی طرف منسوب کئے جاتے تھے اور لوگ ان پر طرح طرح کے نذرانے پیش کرتے تھے۔
خدیوں نے آکران تمام قبول کو گرادیا اور پختہ قبروں کا مسار کردیا۔ اب یہاں کوئی پختہ قبرنبیں ہے، اب بھی بعض قبروں
کو بعض صحابہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس نسبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس قبرستان میں ایک جگہ پر
حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور منا لیا گئے کے دادا حضرت عبد المطلب اور چپا حضرت ابوطالب کی قبروں کی نشاند ہی
کی جاتی تھی ۔ لیکن سعودی حکومت نے ان قبروں کو بھی مسار کر کے ان کے آگے پختہ دیوار بنادی ہے تا کہ کوئی شخص اس

د بوارے آگے نہ بڑھ سکے۔(محمد عاصم سفرنامہ القرآن ص ۱۰۷)۔

#### ىىعت عقىه

منیٰ کے وسط میں مسجد النجف ہے اور بیاس جگہ واقع ہے جہاں جۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم عُلَّا اللّٰہ ہِنے قیام فر مایا تھا اور صحابہ کرام کے ساتھ پانچ نمازیں ادا فر مائی تھیں۔ جمرہ اولی اور ثانیہ کے در میان ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جس مسجد المنح کہاجا تا ہے کہتے ہیں کہ جۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم عُلِّیْا ہِنے نے اپنی قربانی کے اونٹ یہاں ذکخ فر مائے تھے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جمرہ عقبہ (جمرہ کبری ) سے کچھ پہلے ایک چھوٹی سی مسجد اور ہے جے مسجد العشر ہ کہا جا تا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے سال مدینہ کے جن آ دمیوں نے نبی کریم عُلِیّا ہُم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ یہاں جمع ہوئے تھے۔ جمرہ کہتے ہیں کہ پہلے سال مدینہ کے جن آ دمیوں نے نبی کریم عُلِیّا ہُم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ یہاں دوسرے سال مدینہ منورہ کے بہتر کے ساتھ ہی ایک اور جو تاریخ کی کتابوں میں بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے اور اسی آ دمیوں نے نبی کریم عُلِیّا ہے کہ بیعت کھی اور جو تاریخ کی کتابوں میں بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے اور اسی واقعہ کی تاریخی یادگاروں کوذراسی توجہ سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ (مُحم عاصم سفرنا مہ القرآن ص 104 النکہ بیعت عقبہ جیسے اہم واقعہ کی تاریخی یادگاروں کوذراسی توجہ سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ (مُحم عاصم سفرنا مہ القرآن ص 104 النکہ بیعت عقبہ جیسے اہم واقعہ کی تاریخی یادگاروں کوذراسی توجہ سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ (مُحم عاصم سفرنا مہ القرآن ص 104 المان کہ بیعت عقبہ جیسے اہم واقعہ کی تاریخی یادگاروں کوذراسی توجہ سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ (مُحم عاصم سفرنا مہ القرآن ص 104 المرہ کی اللہ کی بیعت عقبہ جیسے اہم واقعہ کی تاریخی یادگاروں کوذراسی توجہ سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا کہ دینے کے تھوٹھ کی تاریخی یادگاروں کوذراسی توجہ سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا کہ دیا ہے تھا کہ بیعت عقبہ جیسے اسکتا تھا۔ (مُحم عاصم سفرنا مہ القرآن ص 104 المربوتار کے لیے تاریخی کی تاریخی کی تاریخی کے دیا تھا کہ دور کی تاریخی کی تھا تھا کہ دور کی تاریخی کی تاریخی کی تعت عقبہ ہے کہ تو تاریخی کی تاریخی کو تاریخی کی تا

#### مسجد این عیاس

مسجدا بن عباس کے کل وقوع کود کیھتے ہوئے صاف انداز ہوتا ہے کہ یہ سجداس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں محاصرہ طائف کے موقع پر مسلمانوں کالشکر ٹھہرا ہوا تھا اور جنگ ہوئی تھی اس کے بالکل سامنے جنوب مغرب میں ان صحابہ کرام کی قبریں ہیں جوغز وہ طائف میں شہید ہوئے ۔لوگوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے ان قبروں پر شختے بھی لگے ہوئے تھے لیکن اب یہ شختے مٹادیئے گئے ہیں۔ (مجمد عاصم سفر نامہ القرآن ص ۱۸۱)۔

#### حنين

سیل کبیرہ پہنچ کرہم نے عمرہ کا احرام باندھااور کچھ دیروہاں رُک کرآ گے روانہ ہوئے طا نُف جاتے ہوئے ہمارا ڈرئیور بالکل جاہل تھاس لئے وہ راستہ کی کوئی چیز ہمیں نہ بتاسکا۔آتے ہوئے جوڈ رائیور ملاوہ قدرے پڑھا لکھا تھا۔ زیمہ اورشرائع کے درمیان سڑک کی دائیں طرف ایک تھلے میدان کے متعلق اس نے ہمیں بتایا کہ غزوہ خنین یہاں واقع ہوا تھا۔ ہم نے موٹر سے اتر کر متعدد تصویریں لیں، افسوس یہاں بھی کوئی علامت موجود نہیں۔ (مجمہ عاصم سفر نامہ القرآن ١٨٥ ـ ١٨٨) ـ

### البقيع

اسی روزعصراورمغرب کے درمیان ہم مدینہ منورہ کے قبرستان البقیع کی زیارت کے لئے گئے جومسجد نبوی سے مشرق کی سمت واقع ہے اور معمولی رفتار سے زیادہ پانچ منٹ کاراستہ ہے۔ پہلے بقیع جانے والے کو بہت سی گلیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ گرراب حکومت نے مسجد نبوی اور بقیع کے درمیان کھلی اور پختہ سڑک بنا دی ہے جس سے بقیع آنا جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ بیقبرستان بھی جاہلیت کے زمانے سے اہل مدینہ کا قبرستان چلا آر ہاہے۔تر کوں کے دور میں یہاں بھی بہت سی پختہ قبریں اوران برخوبصورت قبے بنے ہوئے تھے، مگرنجدی حضرات نے شریف حسین کوشکست دے کر جب مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تو یہاں کے اکثر قبے گرادیئے اورقبریں توڑ دیں، کیکن بہرحال مکہ معظمہ کے المعلات کی بەنسبت یہاں پختەقبروں کی تعداداب بھی زیادہ ہےاوراس میں اس راستوں کاعمدہ انتظام ہے۔ ( مُحمد عاصم سفرالقرآن ص ٢٣٧-٢٣١) \_

# انھدام مشاھدو مآثر پر اھل عرب کے تاثرات

ا گلے دن (۱۴ دیمبر ) صبح کے وقت میں اور چو ہدری صاحب مدینہ منورہ کے گورنر ( امیر المدینہ ) کے دفتر گئے ۔ مدینہ کے گورنرضا بطہ کے لحاظ سے شاہی خاندان کے ایک شنم ادہ ہیں کیکن وہ عملاً سارا سال نجد میں رہتے ہیں ا ان کے وکیل (سیکرٹری)عبداللّٰداسد هیریان کی جگه تمام فرائض انجام دیتے ہیں ،اس لئے عموماًا نہی کوامیرالمدینه کہا جاتا ہے۔اسد هیری نجد کا ایک بارسوخ خاندان ہے۔سعودی خاندان کی اس سے رشتہ داریاں بھی ہیں،اس لئے اس کے بہت سےافراد کئی جگہوں مثلاً تبوک،العجہ اور حائل کےامیریا وکیل الامیرییں ۔ مدینہ میں جس عمارت میں امیر کا دفتر ہے،نہایت خشہ اور برانے طرز کی عمارت ہے اس کی اب تک قسمت نہ جا گئے برہمیں تعجب ہواامیر عبداللہ اسد هیری سے ہماری ملاقات نہ ہوسکی، ان کے وکیل جوان کے بڑے صاحبز ادے ہیں، سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے مغرب کے بعدمولا ناکواینے والد کے ہاں آنے کی دعوت دی۔مغرب کے بعد ہم ان کے ہاں گئے ، نہایت سادہ کیکن باخبرفتم کے آ دمی معلوم ہوئے۔ اسلامی آ ثار کی حفاظت سے غفلت پرافسوس ظاہر کرتے

رہےاوراس کے مقابلہ میں یورپ اورامریکہ والے جس طرح اینے آثار کی حفاظت کرتے ہیں اس پررشک کرتے

رہے۔(محدعاصم سفرالقرآن ص۲۱۸۔۲۱۷)۔

صحابہ کرام کی قبروں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہان کے نزدیک قبروں پر حاضر ہونا پھول چڑھانا بیہ سب کچھتو شاہ سعود کی حکومت کے نز دیک بدعت تھے لیکن کیا کا فروں کی قبر پر حاضری دینااور پھولوں کی جا در چڑ ھانا

اور بیان کے نز دیک بدعت نہ تھا۔ بیٹین کارثواب تھا ہم نہیں کہتے روز نامہ کو ہستان سے سنئے۔

سعودی عرب کے وزیر دفاع امیر فہدین سعود (موجودہ ولی عہد) نے جوشاہ سعود کے ہمراہ امریکہ آئے ہیں کل

امریکہ کے پہلےصدر جارج واشنگٹن کی قیام گاہ کی سیر کی۔ بارش کے باوجودانہوں نے یا ئیں باغ کی سیر کی اور جارج واشنگٹن کی قبریر پھول چڑھائے۔(بحوالہ تاریخی حقائق ص۴۱)روز نامہ کو ہستان لا ہور۲ فروری ۱۹۵۷ء)۔

بيتوايك شنراد كاعمل تطالب خود بإدشاه كاكتاب وسنت يرعمل ملاحظه فرمائيي نوائے وفت لكھتاہے:

واشنگٹن کیم فروری آج صبح شاہ سعود پوٹو مک دریا عبور کر کے ارککٹن قبرستان گئے اور گمنام سیاہی کی قبریر پھول

چڑھائے۔(بحوالہ تاریخی حقائق ص ۴۷)روز نامہنوائے وقت لا ہور۲ فروری ۱۹۵۷ء)۔

اس کے علاوہ ایک اور نقطہ نظر سے دیکھئے۔اسلامی مقابر، مآثر اور مشاہد کے ساتھ شاہ سعود کے مظالم کی داستان آپ نے ملاحظہ فر مالی کہ کس طرح ان کی حکومت نے المعلی اورالبقیع کے قبرستان ویران کئے۔صحابہ کرام اورحضور منالیاتی کے اعزہ کے نشانات تک مٹا دیئے گئے۔اسلامی آثار اور مشاہد کو پیوندز مین کر دیا گیا۔ کیونکہ اگریہ

سب کچھ نہ کیا جاتا، تو شاہ سعود کے نز دیک تو حید مجروح ہو جاتی اور رسالت کا پیغام مرجھا جاتا ۔ آ یئے ہم آ پ کو اسلامی مآثر ومشاہد کی ویرانی کے مقابلہ میں شاہ سعود کے محلات کی سدا بہار بساط عشرت ونشاط دکھلائیں۔ دیکھئے

صحابہ کرام اور اعز ورسول کے ماثر کو ویران کرنے والا یہ بادشاہ اپنے محلات کو بیگمات اور کنیزوں کے غول کے غول سے کس طرح شاداب رکھتا ہے، شایداس کے نز دیک اس کے اس کسروانہ کر دار سے نہ تو حید کے تقاضے مجروح

ہوتے ہیں اور نہ بیغام رسالت میں کوئی فرق آتا ہے۔

# شاہ سعود کی حیرت خیز عیاشیاں

### شاه سعود ک دوره امریکه

روز نامه کو ہستان لکھتاہے:

امریکہ کی صنعت موٹر سازی کے مرکز ایک اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ وہاں سعودی عرب کے حکمران شاہ سعود کے لئے خاص قتم کی ساٹھ کیڈلاک کاریں تیار کی جارہی ہیں۔ان کی مجموعی لاگت دس لاکھ ڈالر ہوگی۔

شاہ سعود جب واشنگٹن پہنچے تھے، تو صدر آئزن ہارونے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں اسلام کے مقد س مقامات کے کسٹوڈین کی حیثیت سے امریکی عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب امریکی عوام بجاطور پر کہتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے میش وعشرت کے جوافسانے تاریخوں میں بیان کئے گئے ہیں، وہ صبح ہیں، کیونکہ بیسیویں صدی کا ایک ''مسلمان' حکمران اب بھی اتنا مسرف اور فضول خرج ہے کہ وہ ہر سال ایک نیامحل تعمیر کروا تا ہے اور ہر سال لاکھوں ڈالر کاروں پر صرف کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ کے محلات کی تعداد بیالیس تک پہنچ گئی ہے۔ گراں قدر تحف تحا کف دینے میں وہ پچھلے بادشا ہوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔

امریکہ کے مشہور میگزین ٹائم نے امریکی عوام سے شاہ کا جس انداز سے تعارف کرایا ہے اس سے شاہ سعود کی شخصیت کے ساتھ اسلام اور قر آن کو بھی مجروح کیا گیا ہے۔ مثلاً ٹائم کہتا ہے کہ سعود کی شخصیت کے ساتھ اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے حرم عور توں سے اس لئے جرے ہوئے ہیں کہ اسلام اس عیاشی اور ہوسنا کی پراعتراض نہیں کرتا۔ وہاں جمہوریت کنسٹیٹیوشن اور اسمبلی اس لئے نہیں ہے کہ اسلام ان امور کے بارے میں خاموش ہے۔

ہمارے نزدیک بیہ باتیں گمراہ کن ہیں۔ سعودی عرب کا نظام حکومت شخصی اور جابرا نہ ہے اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اسلام کے نزدیک مسلمان حکمرانوں کے لئے یہ کس طرح جائز نہیں ہے کہ وہ گزر بسر سے زیادہ سرکاری خزانے پر بارڈ الیس، اس بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل اسلام کے عین مطابق تھا۔
آج شاہ سعود جس ملک پر حکومت کررہے ہیں۔ وہاں اسلام کے عہداول میں مسلمان ایسے خوشحال متھے کہ لوگ

ز کو ق،صدقے اور خیرات کی رقوم اور اشیاء گئے پھرتے تھے، کین انہیں قبول کرنے والا کوئی نہ ملتا تھا، کین آج اس سر زمین کی تین چوتھائی آبادی زندگی کی ہرمسرت سے محروم ہے۔اس کے برعکس شاہی خاندان شیوخ اور سعودی حکام الیں کاروں میں پھرتے ہیں جوصدرامریکہ کو بھی نصیب نہیں۔اورالیے محلوں میں رہتے ہیں، جن میں رہنے کا تصوراس ز مانہ کا کوئی حکمران بھی نہیں کر سکتا۔ قاہرہ، اسکندریہ کے مضافات لبنان کے خوبصورت علاقوں میں سعود عرب کے

شنرادوں کےمحلات نہصرف اپنے حسن و جمال، بلکہ عیش وعشرت کےلواز مات سے بھی بےنظیر ہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہان باتوں کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں۔اسلامی نظام حکومت میں تو ایک حکمران کی اقتصادی حیثیت ایک عام مسلمان سے کسی طرح بلندنہیں ہوتی ،اس کے باوجودامریکہ میں شاہ سعود کا جس انداز سے تعارف ہوا

ہےاور جن شاہانہ اداؤں کا وہ مظاہر ہ کررہے ہیں۔اہے اسلام کی نمائندگی ہے تعبیر کرنا ہمارے لئے انتہائی تکلیف دہ

امرہے۔(بحوالہ تاریخی حقائق ص۵۵)روز نامہ کو ہستان لا ہور کفروری ۱۹۵۷ء)۔

شاہ سعود نے بیسیویں صدی کے دور میں صدیوں پرانی شاہی عیاشیوں کی تاریخ کوزندہ کر دیا تھا۔ان کے حرم میں قانونی اورغیر قانونی ہیو بوں کی ایک بڑی تعدا داور کنیزوں کی کمبی کھیپتھی۔شاہ کی انہی عیاشیوں پرروز نامہ کوہستان شاہ سعود کی الف لیلوی شخصیت کاعنوان قائم کر کے لکھتا ہے۔

# شاه سعود کی الف لیلوی شخصیت

سعودی عرب کے مطلق الحکم بادشاہ سعود بن عبدالعزیز دنیا کے آخری تا جدار ہیں جن کے ہر فرمان کو قانون کی تقترلیں کا درجہ حاصل ہے، موجودہ شاہ سعود سلطان ابن سعود کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، سلطان نے اپنی تلوار کی نوک سے سعودی عرب کی حدیں متعین کی تھیں اور مغرب انگریزوں کے ساتھ تعاون کے برزور حامی تھے۔ عربین امریکن آئیل کمپنی کے منافع میں سعودی خاندان کا پیاس فی صد حصہ ہے۔ شاہ سعودر پیثمی لباس زیب تن کرتے ہیں۔اینے سر پر مخصوص عربی عمامہ پہنتے ہیں ان کی عادات واطوار میں اب بھی بعض الف کیاوی داستانوں کی باتیں موجود ہیں۔آپ کے قریب کی نظر کمزور ہے اور اس لئے ہروقت ایک سنہری فریم کا چشمہ لگائے رکھتے ہیں وہ اس چھپن سال کی عمر میں بھی شکار کھلیتے ہیں۔ بازوں اور عربی النسل گھوڑوں کا شوق رکھتے ہیں ان کی حیار منکوحہ بیویاں ہیں، در جنوعورتوں کوطلاق دے چکے ہیں۔ان کے جالیس بیٹے ہیں،مگراس معاملے میں وہ اپنے والد کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ا یک سو پیچاس عورتوں کواینے رشتہ منا کحت میں لائے تھے اوران کی کل اولا دچار سو پیچاس تھی۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص ۸۱) روز نامه کو بستان لا هور ۲۵ جنوری ۲۹۵۱ء) به

کچھ عرصة بل شاہ سعود کو خیال آیا کہ ان کے حرم کے لئے سنگ مرمر کا ایک حسین وجمیل اور ایئر کنڈیشنڈمحل تغمیر

ہونا جاہئے۔ پیخیال آتے ہی انہوں نے اٹلی کے مشہور ماہرتغیر سینور آرسنبڈ ویریزی کو تھم دیا کہ وہ ایساعشرت کدہ تغییر <sup>ا</sup> کرے جسے دیکھےکرالف لیلا کی داستانیں یاد آ جا ئیں الیکن وہ اس کی تغمیر کے اخراجات ادا کرنا بھول گئے محل کی تغمیر پر

۴۹ ہزاریاؤنڈ (دس لا کھروپیہلا گتآ ئی تھی)

اسى سلسلے میں نوائے وقت لکھتا ہے:

سنور بریزنی نے بتایا کہ میں اس سلسلہ میں دوبارہ سعودی عرب گیا تھا۔میرے ہمراہ میرابیٹا اورمیرے دوکاریگر بھی تھے وہاں جا کر مجھےمعلوم ہوا کہ شاہ سعودا کیٹ کل کی بجائے ایک بہت بڑا قلعہ سانغمیر کرانا حاہتے ہیں جو حالیس عمارتوں برمشتل ہوگااور ہرعمارت دوسریعمارتی ہے برساتی کےذریعے کحق ہوگی اس میںان کی حیارمنکوجہ ہویوں اور اسی لونڈ یوں کے لئے ایک حرم بھی ہوگا۔ یہ یورا قلعہ تقریباً ۴ لا کھ مربع گز میں پھیلا ہوا ہوگا۔اس سلسلے میں ہمیں زمین کےایک بہت بڑے قطعہ کو ہموار کرنا پڑا۔ میں نے اور میرے مدد گاروں نے اس منصوبہ پراٹھارہ مہینہ کام کیا۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص۲۲) روز نامه نوائے وقت لا ہور ۲مئی ۱۹۵۸ء)۔

بیتو ہیرونی محل کا ایک اجمالی نقشہ تھا۔ابمحل کے اندرونی حصہ کی کیفیات کو ایک واقف کا رامریکی خاتون نے بیان کیا جونوائے وقت نے چھاپ دیا ہے۔

### اندرون محل

ا یک امریکی خاتون شاہ سعود کے حرم میں داخل ہوئی اس نے جو پچھے دیکھا۔ ذیل میں اس کے مضمون کے بعض اقتباسات درج ہیں۔امریکی خاتو کلھتی ہے کہ: میں محل میں ایرانی قالین پر چلتے ہوئے ایک وسیع کمرہ میں بینچی جوکسی بڑے ہوٹل کے ہال روم ہے کم نہ تھا۔اس کمرہ میں ایک دبیز قالین بچھا ہوا تھا جوفرش زمین سے کئی اپنچ او نیجا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ بیرترم کا در بار ہال ہےاورشاہ ہرشام اپنی بیو بیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں صرف کرتے ہیں ۔اس ہال میں نقش و نگار سے مرصع بہت ہی گدیلی سنہری کرسیاں قطاروں میں نچیجی ہو ئی تھیں ۔قریب ہی ایک منقش سنهرا كام دارصوفه ركها مواتها\_

شاہ کی بیگمات اونچے گلے کے مور دار کرتے پہنے ہوئیں تھیں جن کا کپڑا نہایت منقش تھا۔ لباس میں جواہرات بکثرت لگے ہوئے تھے اس کے ساتھ انہوں نے عام قتم کے دھاری دھار موزے بھی پہن رکھے تھے۔ یہ بیگمات سونے کے زیورات اور جواہرات ہے اس قدرلدی ہوئیں تھیں کہ یقیناً وہ ان کا خاصا بو جو محسوں کرتی ہوں گی۔گلہ، کان، گردن، ہاتھ کی کلائی اور کمرسب سونے اور انتہائی بیش قیت جواہرات کے زیورات کے بوجھ تلے دیے ہوئے تھیں ۔ایک ایک انگلی میں انہوں نے کئی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں ۔وہ میک اپ کا جل سرخی وغہر سے پرانے وقتوں کے

ہالی وڈ کی ساکن پکچروں کی ہیروئن لگتی تھیں ۔ان کےعطرا تنے تیز تھے کہان کی بومیرے لئے شروع میں بڑی نا گوارتھی ۔

شاہ سعود کی چار بیویاں ہیں ان چار بیویوں کےعلاوہ باقی سابق بیویاں اورلونڈیاں ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ شاہ

سعود کی ستر ہ قانونی سابق ہیویاں ہیں اورحرم میں ان کے لئے علیحدہ جگہ مقرر ہے۔بعض اوقات شاہ اپنے منظورنظر

شیوخ کواعز از دینے کے لئے اپنی کسی سابق ہوی کواس کے نکاح میں دیتے تھے۔ حرم میں لونڈیاں بھی ہیں اورلونڈ بوں کے لئے علیحدہ علیحدہ کوارٹرموجود ہیں۔حال ہی میں حرم میں داخل ہونے

والیعورتوں کی تعداد دس سے ساٹھ تک بتائی جاتی ہے۔سفارتی حلقوں کےمطابق شاہ کے بچییں بیٹے ہیں۔ بیویوں کی تعداد نامعلوم ہے ہرلڑ کے کے لئے علیحدہ موٹر اور ڈرائیور موجود ہے۔ شاہ نے اپنے کمرے میں جدید طرز کی بجلی کی کھنٹیاں لگوائیں۔ مگر چونکہ شاہ کی نظر کمزور ہے وہ غلط بٹن دباتے تھے۔ وہ جس بیوی کو بلانا حاہتے اس کی جگہ اور آ جاتی ۔شاہ کاغسل خانہ ایک بہت بڑے کمرہ اور خاص سونے کی منگرز پرمشتمل تھا محل کا درواز ہنقش تھا جہاں را تفل پر سکین چڑھائے ایک سنتری پہرہ دے رہاتھا۔ شاہ کی ایک بیٹم نے ایک طلائی مردانہ گھڑی جس کے ڈاکل پرشاہی نشان بنا ہوا تھا مجھے تھةً دی۔

# شاہ خرچیاں

اسى عنوان كے تحت روز نامه كو بستان لكھتاہے:

شاہ سعود جس بحری جہاز سے امریکہ پنچے اس سے اترتے وقت موصوف نے جہاز کے اراکین کو ۲۰ ہزار ڈالر کی بخشش دی۔عملہ کے ہررکن کودوسو سے حیار سوڈ الرتک بخششیں ملی ۔اس نقذرقم کےعلاوہ شاہ نے انہیں سونے کی گھڑیاں بھی دیں۔جہاز کے کپتان کوایک بیش قیمت گھڑی ملی۔

یے خبرشاہ سعود کی شاہ خرچیوں کی ایک ادنی سی مثال ہے جوشا ہاندادا ئیں وہ قیام امریکہ کے دوران دکھا ئیں گے،ان کے تذکرے کچھ دنوں بعد آئیں گے، مگرشاہی خاندان کے دوسرے افراد جو کچھ کرتے ہیں وہ خالص الف کیاوی داستان کی باتیں ہیں اور مزے کی بات بیہ ہے کہ اس خاندان کی نجدی مملکت میں ابھی درسگا ہوں اور مہذب زندگی کی دوسری ابتدائی ضروریات کاتصور بھی نہیں پیدا ہوسکا۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص۸۲ )روز نامہ نوائے وقت لا ہور ۹۔۸ دیمبر ۱۹۵۷ء )۔

# شاہ خرچیوں کی شہرت

روز نامه کو بستان لکھتا ہے کہ:

تاريخ نجد وحجاز

سعودی عرب کے شاہی وہابی خاندان کی مسرفانہ عیاشیوں کی داستانیں بڑی عام ہیں۔ شاہی خاندان کو تیل کے ذخائر سے کروڑوں ڈالر کی سالانہ آمد نی ہوتی ہے جس پر شاہی خاندان کے شہزادوں کا تصرف ہے ایک ایک شہزادے کے پاس کئی گئی مکلف مکانات محلات اور کاریں ہیں۔ غیرملی بینکوں میں لاکھوں ڈالر کے حسابات کھلے ہوئے ہیں اور کچھ دنوں سے بیا فواہ بھی گرم ہے کہ نجدی شہزادے ریکستان کے خفیہ مقامات پر اپنی دولت چھپار ہے ہیں۔ شاہی خاندانوں کی مسرفانہ عیاشیوں کی داستانیں بڑی رنگین ہیں۔ جب کوئی شہزادہ سیروسیاحت پر نکلتا ہے تو اس کے ہمراہ عزاو خدام کا پورا۔۔۔۔لشکر ہوتا ہے اور البیلیشنج ادوں کا بیگروہ ایک دن کی شاپنگ پر لاکھوں روپے ضائع کر دیتا ہمراہ عزاو خدام کا پورا۔۔۔۔لشکر ہوتا ہے اور البیلیشنج ادوں کا بیگروہ ایک دن کی شاپنگ پر لاکھوں روپے ضائع کر دیتا ہے۔ یہ ہماس ملک کے شاہی خاندان کی حالت جس کے عوام کی غربت دنیا میں ضرب المثل ہے جہالت ، نکبت اور بیاری نے غریب عوام کو این شان کا پیتاری نے غریب عوام کو این شان کا خریب کا مقدن زندگ کے کسی نشان کا پیتاری نے غریب عوام کو این مقدن زندگ کے کسی نشان کا پیتاری نے خریب عوام کو این خریب کا دوری کے الیت ایک کسی مدرسہ ، ہمپتال ، متمدن زندگ کے کسی نشان کا پیتاری نے خریب عوام کو این مدروب کا این خریب کی خفائن ص ۸۸)۔

# شاه سعود کا شاهانه غرور

شاہ سعود ملک کی تمام دولت کواپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے اور اپنے ملک کے عوام کواپناز رخرید غلام گر دانتے تھے، ان کے پاس بے پناہ دولت تھی جس کے نشہ میں چورشاہ سعود کے سامنے اپنی ذات کے سو پچھ نہ تھا۔ (روزنامہ کو ہستان 19 کتوبر ۲۹۵۱ء (بحوالہ تاریخی حقائق ص۸۵)۔

اس سلسلے میں روز نامہ کو ہستان لکھتاہے:۔

دنیا کی سب سے زیادہ غیور جمہوری جاگیر دارانہ مملکت کا بیتا جدار شاہ سعود مغرب کی سب سے بڑی جمہوریت امریکہ کا جیرت انگریز دوست ہے۔ شاہ سعود کسی پارلیمنٹ یا کونسل کے سامنے جوابدہ نہیں اور سعودی عرب کے کسی باشند ہے کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں۔ شاہ کے ائیر کنڈیشنڈ بلدن قصرالی سرز مین پر تغییر ہور ہے ہیں جہاں ایک تہائی آبادی اب بھی سیاہ خیموں میں خانہ بدوثی کی زندگی گزارتی ہے اور صرف پانچ فیصد باشند ہائیا نام لکھنا جانتے ہیں۔۔۔ جب شاہ ابن سعود (والد سعود) کوتیل کی دولت ملی ، تو ان کی شمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کا کیا جائے ملک ہر چیز بادشاہ کی ملکیت تھی اس لئے انہوں نے اس دولت کو بھی ذاتی دولت سمجھا۔ ان کے لڑکوں کوساری دنیا کا سفر کرنے کے بادشاہ کی ملکیت تھی اس لئے انہوں نے اس دولت کو بھی ذاتی دولت سمجھا۔ ان کے لڑکوں کوساری دنیا کا سفر کرنے کے

لئے بے شاررو پے ملتے تھے۔قاہرہ کی ہرشبینہ کلب میں کوئی نہ کوئی سعودی شنرادہ رقص والی عورتوں کے جھرمٹ میں نظر ً آتا۔۔ایک قصہ شہور ہے کہ قاہرہ کی ایک کلب میں جومصریوں کے لئے مخصوص تھی۔ایک سعودی شنزادہ شراب میں

مد ہوش داخل ہوااور چلا چلا کر کہنے لگا۔۔۔اے سوئر کے بچول تم شاہی خاندان کے ایک فرد کے سامنے کھڑے ہو کر تعظیم کیوں نہیں ہجالاتے ۔( بحوالہ تاریخی حقائق ص ۸ ۸ )روز نامہ کوہستان لا ہور کیم فروری ۱۹۵۲ء ) ۔

# سعودی شھزادوں کے ٹھاٹھ باٹھ

روز نامه كومستان السموضع يرلكهتا ي:

گزشته ماه لبنان میں اس پرفضا پہاڑی مقام پرسیر وتفریح کی غرض ہے سعودی عرب کے ۳۲ شنرادے آئے جن کی عمریں چار سے سولہ برس تک تھیں ۔ان بتیس شنرادوں کی دیکھ بھال کے لئے بتیس خدام بھی ان کے ہمراہ تتھ اوران کے پاس جدیدترین ماڈلوں کی بچیس کاریں تھیں ہول والوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ شنرادوں کے قیام وطعام میں شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کا ثبوت دیا جائے۔ چنانچے رات کے وقت ان کے لئے نرو کی فلموں کی خاص نمائش کی جاتی اور مقامی رقص گاہ میں بھی ان کے لئے خاص پروگرام ترتیب دیئے جاتے ۔گزشتہ ہفتہ بیتمام شنرادےا بنے وطن واپس چلے گئے ، مگران کےاس مختصر سے قیام کابل ایک لا کھ ڈالر سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ (بحوالہ تاریخی حقائق ص ۸۷)روز نامہ کو ہستان لا ہور ۱۲۵ گست ۱۹۵۷ء)۔

## شاہ سعود کا زوال

شاہ سعود جس بیدردی کے ساتھ شاہی خزانے کولٹارہے تھے بیرحالت عربوں کے لئے زیادہ عرصہ تک قابل برداشت نه في \_ چنانچهاس موضوع بر محرصديق لكه بين:

شاہ سعود کے اسراف نے مالی بحران پیدا کر دیا تھا،معیشت نتاہ ہو چکی تھی۔کہا جاتا ہے کہ شاہی خزانہ میں صرف ے ۳۱ ریال رہ گئے تھے۔اس کی وجہ ریجھی تھی کہ سعودی عرب نے فرانس اور برطانیہ کا معاثی مقاطعہ کررکھا تھا،جس سے معیشت پر برااثریڑا تھا۔ملک میں تعلیم یا فتہ طبقہ بھی جنم لے چکا تھا جوملک میں اصلاحات کا خواہش مندتھا۔امیر فیصل نے وزارت عظمیٰ پر فائز ہوتے ہی کا بینہ میں ضروری ردوبدل کیا اور وزارت خزانہ سمیت حیار محکمے اپنی نگرانی میں لے لئے۔ نتیجہ بیزنکلا کہا یک ہی سال میں ملک میں توازن پیدا ہو گیا۔

ا ہم سرکاری قرضے ادا کر دیئے گئے اور کرنسی میں استحکام پیدا ہو گیا ادھر کار جی محاذ پر سعودی عرب نے غیر

جانبداری کوتر جیجے دی تاہم خارجہ تعلقات میں کوئی خاص تبدیلی نہ کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ۱۹۵۸ء میں عراق میں انقلاب بریا ہوا توسعودی عرب نے متحدہ عرب جمہور بیکا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ امیر فیصل کے وزیرِاعظم بننے سے عیاش افراد کا قافیہ تنگ ہونے لگا بیلوگ قومی خزانہ برسفید ہاتھی بن کر بیٹھے تھے۔ان کی اب ایک نہ چلتی امیر فیصل کےخلاف سازشیں ہونے لگیں ۔شاہ کے گر دخوشامہ یوں کا حلقہ ننگ ہوتا گیاان لوگوں میں شنزاد ہے بھی تھے اور عام مصاحب بھی ۔اس طرح کشیدگی نے سراٹھایا۔ دسمبر ۱۹۴۰ء میں کا بینہ میں بحران پیدا ہوا۔ دووجو ہات فوری تھیں۔ قانونی سازمجلس اور بجٹ اول الذکر کوشاہ کا قرب حاصل تھا۔ احیا نک پیرمطالبہ پیش کیا گیا کہ آئین کی تشکیل کی جائے جوایک نمائندہ مجلس تیار کرے۔وزیراعظم کےنز دیک پیمطالبہ قبل از وقت تھا، جہاں تک بجٹ کاتعلق تھاان پریدلازم تھا کہوہ آمدنی اوراخراجات کی کلمل تفصیلات شاہ کو پہنچایا کریں کیکن وہ ایسانہ کرتے کیونکہ وہ اس خیال سے متفق ہی نہ تھے کہ شاہ پھر سے قومی خزانہ دونوں ہاتھوں سے لٹانا شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ کہ جنوری ١٩٦١ء میں امیر فیصل نے استعفیٰ دے دیا جسے شاہ نے فوراً منظور کر لیا نئی کا ببینہ بنی تو شاہ خود وزیرِ اعظم بن گئے ۔ کا ببینہ کی اہم ترین شخصیت تبیں سالہ امیر طلال تھے جنہیں وزارت خزانہ دی گئی۔ کا ببینہ میں شنرادوں کےعلاوہ مغربی درس گا ہوں کے

کی تا کہآ ل سعود میں یگانگت قائم رہے۔ مارچ۱۹۶۲ء میں امیر فیصل وزیراعظم بنادیئے گئے۔ اب وزیراعظم فیصل زیادہ اختیار تھے۔انہوں نے حکمران خاندان کےاخراجات کم کرنے اور فلاح و بہبود کے کام انجام دینے کی کوشش کی انہوں نے بیکوشش بھی کی بیرونی مما لک سے ملازمت کے لئے جولوگ سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں ان کی آمد سے سعودی باشندوں کے حقوق سلب نہ ہوں اور نہ ہی ان پر ایسامعاشر تی اثریڑے جو سعودی روایات کےخلاف ہو۔اس قتم کی پالیسی مصر،شام اور عراق ہے آئے ہوئے کاریگروں کےمعاملہ میں بھی اختیار کی گئی جولامحد و د تعدا دمیں سعودی عرب میں ملازمت کرر ہے تھے۔ ١٩٥٥ء میں کئی فلسطینیوں ، شامیوں اور لبنانیوں کوسعودی

تعلیم یافتہ شہری بھی لئے گئے ۔خاندان کے بااثر افراد نے شاہ سعوداورا میرفیصل کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش

#### شاہ سعود کی معزولی

رب سے نکال دیا گیا۔ (محمصدیق قریثی فیصل ۵۳۵۵)۔

ا کتو بر۱۹۲۲ء میں وزیراعظم فیصل مصر ہی میں تھے کہ ملک کی مجلس اعلیٰ کا اجلاس ہوااور فیصلہ ہوا کہ شاہ سعود کی تحکمت عملی کی وجہ سے ملک تباہی کے کنارے آپہنچا ہے اس لئے انہیں سبکدوش کرکے امیر فیصل کوفر ماں روا بنایا جائے۔اسمجلس میں سعودی خاندان کے بڑے اور جیدعلماء شامل تھے۔مصر سے والیسی پر فیصل کومجلس کے فیصلے کا پیتہ میں بنہوں میں فزر اور میں میں میں ملک سے بریں درجیت میں میں میں میں فرز اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں

چلا انہیں اس فیلے سے اختلاف تھا، کین مجلس کے ارکان مصر تھے، انہوں نے شاہ سعود کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے جیص بیص سے کام لیا مجلس نے پورے ملک کے علماء اور آل سعود کے تمام بزرگوں کا اجلاس طلب کرلیا،

جوا کتو بر۱۹۲۳ء کو شنر دہ خالد کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ دوسراا جلاس مفتی اعظم کے مکان پر ہوا اور تیسراصحرا ہوٹل

میں ہوا جس میں ایک سوشنمزادوں اورستر علماء نے شرکت کی۔شاہ سعود کو متفقہ طور پر برطرف اور فیصل کی بادشاہ کا اعلان کر دیا۔ (مجمه صدیق قریثی فیصل ص ۵۲)۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

# (تاریخ نجدوحجاز)باب11

## شاہ فیصل کا دور حکومت

شاہ فیصل سعودی بادشاہوں میں سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ کا میاب حکمران ثابت ہوئے۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۶۴ء کوشاہ سعود کومعزول کر کے شاہ فیصل کو سعودی عرب کا بادشاہ بنادیا گیا۔ جب شاہ فیصل نے اپنے عہد حکومت کا آغاز کیا، تو سعودی عرب قرضوں کی گرفت میں تھا اور عرب عوام کی اکثریت غربت اور افلاس اور جہالت میں اپنے زندگی گزارر ہی تھی اکیکن شاہ نے قدرت کے عطیہ سیال تیل کی بدولت ملک کوقر ضوں کی گرفت سے آزاد کیا اور تیل کی دولت سے این ملک کوتر تی اور خوشحالی کی راہ پر ڈال دیا۔

### فيصل ميدان عمل مين

محرصدیق قریثی شاہ فیصل کے کارناموں کے بارے میں لکھتے ہیں:

فیصل ۲ نومبر ۱۹۲۴ء کو تخت نشین ہوئے، انہوں نے داخلی حکمت عملی میں اپنے عظیم والد کی تقلید کی۔ ان کے والد کے قبا کلی عربوں کو متحد کر کے برزور شمشیر سلطنت قائم کی تھی اس سلطنت کو جہالت اور پسماند گی سے پاک کرنے اور اس کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی ترتی سے ہمکنار کرنے کا جو بھی کام ہوا، وہ شاہ فیصل کا مرہون منت ہے جب وہ برسر اقتد ارآئے، تو خزانہ خالی ہو چکا تھا، کیکن ان کی تگ ودو سے وہ وقت بھی آیا، جب ملک کا ترقیاتی بجٹ ایک ارب چالیس کروڑ ریال تک پہنچ گیا۔ کسی نے بچ کہا ہے۔ دولت مند ہونا اور بات ہے اور خرچ کرنا اور بات ہے اس معاملہ میں شاہ فیصل اپنی مثال آپ تھے۔ دنیا میں بہت کم رہنما ایسے ہوں گے جوقومی دولت شاہ کی طرح استعال کرتے ہوں ان کے دور میں سعود کی عرب نے معاشی اور معاشرتی شعبوں میں مجزنماترتی کی ہے۔

### بنیادی ضروریات

سعودی عرب مشرق وسطی کا واحد ملک ہے۔ جہاں بے روزگاری بالکل نہیں۔ تمام لوگوں کی ملازمت کے بہترین مواقع میسر ہیں۔ عام طور پرایک ہنر مند کارکن ہیں روپے روزانہ اجرت لیتا تھا الیکن بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظراب روزانہ اجرت (کم از کم پچاس روپے کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود کاریگر کی بے حد مانگ ہے۔ (محمصدیق قریثی فیصل ص ۴۶۔ ۵۹)۔

#### تعليم

شاہ سعود فیصل نے سعودی عرب کو بتدر تے بیسیویں صدی میں لانے کی کوشش کی اس کے لئے انہوں نے تعلیم کا سہرالیااور تعلیم مفت اور لا زمی قرار دی ، نیویارک ہئیر لڈٹر بیون اکتوبر ۱۹۲۴ء کی اشاعت میں رقم طراز ہے۔

سعودی عرب میں جب پہلے تیل دریافت ہوا تو حکومت نے اسے محض آمدنی کا ذریعہ مجھا کیکن موجودہ حکومت کو

پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ بیسیال سونا نہ صرف آمدنی کا ذریعہ ہے، بلکہ دنیائے عرب کی عظمت کے احیاء کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ چنانچے حکومت نے موجود ہ نسل کو تعلیم سے بہرہ ورکرنے کا ایک جامع اور ہمہ گیر پروگرام مرتب کیا ہے۔ ریگ تانوں کو

'' پیٹا پیٹا گلزار میں بدل دیا گیاہے اور شہر یوں کو ہرممکن سہولت پہنچائی گئی ہے۔( محمد میں قریش فیصل ص ۴۰۔ ۵۹)۔

#### صحت نامه

ال موضوع يرمحم صديق قريش لكھتے ہيں:

شاہ نے اپنے دورحکومت میں عام سعودی شہری کی زندگی میں ایک انقلاب ہرپا کر دیا۔۔۔صدیوں سے زندگی کی ہمولتیں ہم پہنچا ئیں۔قدرت نے سعودی عرب کوتیل کی ہمولتیں ہم پہنچا ئیں۔قدرت نے سعودی عرب کوتیل کی ہمولتیں ہم پہنچا ئیں۔قدرت نے سعودی عرب کوتیل کی ہے پناہ دولت سے مالا مال کررکھا ہے۔لیکن اس کے شمرات سے عام شہریوں نے فائدہ شاہ کے دور ہی میں اٹھایا۔ شاہ نے اس دولت کا خاصہ حصہ رفاہ عامہ کے کا موں پرصرف کیا۔ انہی میں ایک شعبہ صحت عامہ کا بھی ہے۔ ہمپتال اور ڈسپنریاں قائم کی گئیں۔ جن میں سات ہزار بستروں کا انتظام کیا گیا۔ کلینک اور فکسٹریون نے قصبہ جاتے ہیں، شفاخانوں کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا۔ جن میں جدیدترین آلات ہیں۔ یہ شتی شفاخانے قصبہ قصبہ جاتے ہیں، با قاعدہ اور منتظم دورے کرتے ہیں۔ اس طرح دورا فنادہ علاقے کے لوگ طبی سہولتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہ بھی انتظام کیا گیا کہ ملک کے ڈاکٹر کسی بیاری کا علاج نہ کرسکیں، تو مریض سرکاری خرج پر دنیا کے کسی کی طرف سے یہ بھی انتظام کیا گیا کہ ملک کے ڈاکٹر کسی بیاری کا علاج نہ کرسکیس، تو مریض سرکاری خرج پر دنیا کے کسی بڑے ہمپیتال میں بذر ربیہ طیارہ بھیجاجائے۔

۱۹۳۴ء میں سعودی عرب میں تقریباً ساڑھے ساٹھ لاکھ کی آبادی کے لئے ۲۵ سے ہیںتال ۱۹۲۷ ڈسپنسریاں اور ۲۵ میں ہیلتے سنٹر تھے، کیکن اب ان کی تعداد میں معتد بداضافہ ہو چکا ہے۔ انسدادی شعبہ میں ۳۳ قر نطینے اور بلڈ بینک قائم کیا گیا۔ ملک کا اہم ترین قر نطینہ جدہ میں ہے۔ جس کی تعمیر پر ایک کروڑ بچپاس لاکھ ریال، عینی ۳۳ لاکھ امریکی ڈالرخر چ ہوئے۔ یقر نظینہ ایک شہر نظر آتا ہے۔ اس کا مجموعی رقبہ ۲۲۲۸۰۰۰ مربع کلومیٹر ہے اور اس میں بیک وقت ۲۰۲۸ افراد

ر کھے جاسکتے ہیں۔(محمصدیق قریثی فیصل ص ۲۵ یہ ۲)۔

# ذرائع آمدورفت

ال موضوع برمجر صديق قريش لكھتے ہيں:

شاہ فیصل نے اقتد ارسنجالتے ہی جہاں زندگی کے دور ہے شعبوں کی ترقی میں گہری دلچینی کی۔ وہاں ذرائع آمدورفت، بندرگا ہوں اور مواصلات پر بھی خصوصی توجہ دی۔ سعودی عرب کے جغرافیائی محل وقوع نے اس کی فوجی اہمیت بہت بڑھادی ہے۔ یہ شرق ومغرب کے درمیان رابطہ کا کام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے ہر خطہ سے منسلک کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سرعوں کی تغییر میں ہرعلاقہ کی ضروریات کو مدنظر رکھا گیا اور اس بات پر زیادہ دھیان دیا گیا کہ ان علاقوں میں سرعوں کا خاطر خواہ انتظام ہو، جہاں زرعی اور معدنی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، تا کہ اس پیداوار کو منڈیوں تک لانے میں کسی قشم کی کوئی وقت نہ ہو۔ ۱۹۲۵ء میں سعودی عرب میں سرعوں کی کل لمبائی بیداوار کو منڈیوں تک لانے میں کسی قشم کی کوئی وقت نہ ہو۔ ۱۹۲۵ء میں سعودی عرب میں سرعوں کی کل لمبائی میں مراکوں کی کار قبہ بہت زیادہ ہو جگی تھیں اور ان کے آخری دنوں میں ۱۹۰۰ء کلومیٹر کئی سرع کی سرع کوں کا جات ہوں گئی سرع کی سرع کی سرع کی سرع کوں کا جات ہوں کی سرع کوں کا جات ہوں کی سرع کوں کوں کا جات ہوں کی سرع کی سرع کوں کا جات کو میں نہیں ، یہی وجہ ہے کہ شاہ نے سالانہ بجٹ کا ۲۰ فیصد حصہ زرائع آمدورفت کے لئے مختص کر رکھا تھا۔ حاجیوں کی سہولت کے پیش نظر جدہ ، مکہ اور مدینہ کے درمیان کی سرع کوں کا جال بچھا دیا۔ (مجرصد بی قریش فیصل ص ۱۲)۔

### مواصلات

الصمن مين محرصد يق لكھتے ہيں:

پہلے ڈاک کا نظام بھی معقول نہ تھا۔ شاہ نے اسے بہتر بنایا۔۱۹۴۳ء میں ملک بھر میں ۳۰۳ پوسٹ آفس سے جن کی تعداد میں معقول اضافہ کیا گیا،اوراب کئی جگہوں پر کمپوٹر سے کام لیاجار ہاہے۔19۵۵ء میں ٹیلی فون سٹم شروع ہوا،۱۹۲۷ء میں ملک بھر میں ۲۲٬۲۰۰ ٹیلی فون سے۔اب تو گھر ٹیلی فون ہیں اور دنیا کے کسی بھی شہر سے فوری طور پر رابطہ قائم ہوسکتا ہے۔ ٹیلی پرنٹر کی سہوتیں بھی عام ہیں۔ (محمد این قریش فیصل ص ۲۸،۲۸)۔

### معدني وسائل

محرصد بق لکھتے ہیں:

یہاں کی سب سے بڑی دولت تیل ہے جس برآج کل سعودی عرب کا کلیۃ انحصار ہے، تاہم ملک دیگرمعدنی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ملک بھر میں جوسروے کیا گیا۔اس سے بینتیجا خذ کیا کہ زیرز مین دولت ہی دولت ہے۔

ان دھاتوں میں کرومائٹ ٹیٹینیم ،ابرتن ،نمک اورجیسم شامل ہیں ۔سونا بھی معقول مقدار میں پایا جا تا ہے۔۳ ۱۹۷ء میں شاہ کے علم پرمختلف مطالعاتی گروپ قائم کئے گئے اور پٹرول اینڈ منرل تنظیم (پٹرومن) قائم کی گئی۔اس نے کامیابی کے ساتھ وسیع پیانے پر معدنیات تلاش کیں۔(محدصدیق قریثی فیصل ص ۱۸)۔

محمرصديق رقم طرازين:

ملک میں وسیع پہانے برصنعتیں قائم کرنے کامنصوبہ بھی شاہ فیصل کی حکومت نے بنایا۔ دوسرے پنجسالہ ترقیاتی منصوبہ میں ۲ کروڑ ڈالرصنعت کاری کے لئے مختص کئے گئے ہیں۔ ۱۹۶۷ء میں جدہ میں ۲۰ لا کھڈالر کی لاگت سے فولا د کا کارخانہ لگایا گیا۔علاوہ ازیں ملک میں سیمنٹ، صابن، چینی،نمدے، تھجوروں کی پیکنگ کے ڈیے، ملکے مشروبات اور صنعتی گیس بھی تیار ہوتی ہے۔1979ء میں جار کروڑ پچاس لا کھ ڈالر کے سرمائے سے کماد کا کارخانہ لگایا گیا، جب امریکہ اور پورپ کی مختلف حکومتوں سے بیکہا گیا کہ وہ صنعتیں لگانے میں سعودی عرب کوفنی امدادیں، تو انہوں نے لیت ولعل سے کام لیا، کیونکہ مغربی طاقتوں کے اپنے مفاد بر ضرب پڑتی تھی۔ (محمصدیق قریثی فیصل ص ۲۹۔ ۲۸)۔

### تیل بردار جهاز

محرصد بق لكھتے ہیں:

سعودی عرب پٹرولیم برآ مدکرنے والے عرب ملکوں کی تنظیم اورادیک دونوں کا اہم رکن ہے۔ سعودی عرب اس خیال کا زبر دست حامی رہا ہے کتنظیم کےارا کین کا تیل بردار جہازوں کا اپنا بیڑہ ہوتا کہا*س طرح*وہ دولت ن<sup>چ سکے</sup> جو مغربی ملکوں کی جہاز راں کمپنیاں کرائے کی شکل میں لے جاتی ہیں۔ چنانچیشاہ فیصل کے زمانہ میں تیل بردار جہازوں کی خريداري كاسلسلة شروع هو گيا\_ (محرصديق قريثي فيصل ص ا ک )\_

# ریڈیو اور ٹیلی ویژن

شاہ فیصل نے جدید ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی بھی پوری کوشش کی۔١٩٦٦ء میں ملک بھر میں ساتھ ریڑ ہوشیشن قائم ہو چکے تھے۔ان سے عالمی سروس کا بھی اہتمام کیا گیا تا کہ دنیا بھر کےلوگ سعودی عرب کے بارے میں تاز ہ ترین تاریخ نجد و حجاز ) ( اسلامے ایجوکیشں أ اٹ کام

طالات سے باخبر ہوتے رہیں۔۱۹۶۰ء میں شاہ فیصل نے ٹیلی ویژن کا اجزاء کیا اوران کی وفات تک ملک بھر میں چپر

ٹیلی ویژن اٹٹیشن قائم ہو چکے تھے۔ ( گھرصد این قریشی فیصل ۲۷۔ ۷۱)۔

### معیار زندگی

اس عنوان كے تحت محمر صديق نے لكھاہے:

شاہ برسرافتد ارآئے تو حکومت کوآ را مکوئے بھاری قرضے اداکر نے تھے۔شاہ نے ایسے حسن تدبر سے کام لیا کہ سعودی عرب پوری دنیا کی مالیات پر چھا گیا۔اس کی فی کس آمد فی آٹھ سورو پیدسے تجاویز کر گئی شہر یوں کوستے داموں اناج ودیگرا شیاء ضرورت مہیا کی گئیں۔سعودی عرب ریلوے کے مرحلہ سے نکل کر کاروں اور طیاروں کے مرحلہ میں پہنچ گیا۔میلانز کے اخبار اوگی نے اپنی ۱۹۲۳ء میں لکھا کیچڑ اور اینٹوں کے بینے ہوئے دیمہات کے قریب تیل کے "بحار" نے ایک سراب ساپیدا کر دیا ہے۔ جدید شہر، پر تکلف ہوئل، بین الاقوامی ہوا کی مستقر، اہم صنعتیں اور یونیورسٹماں۔(محمد بن قریشی فیصل ۲۰۵۰)۔

### غیر ملکی سرمایه کاری

محرصد بق لکھتے ہیں:

شاہ کی حکومت نے کوشش کی کہ سعودی عرب سے زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، تا کہ زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں تبدیلی ہو۔ غیر ملکی سر مابید داروں کی توجہ سر مابیکاری کی طرف مبذول کرانے کے لئے شاہ نے حکم دیا کہ انہیں فیکٹریوں کے لئے جگہ مفت دی جائے۔ پانچ سال تک آئم ٹیکس نہ لیا جائے۔ بشر طیکہ قومی سر مابی بھی ۲۵ فیصد لگا گیا ہو۔ فیکٹریوں کی مشینری، خام مال یا پیدا وار پر کوئی در آمدی یا بر آمدی محصول نہ لیا جاتا۔ اس حکمت عملی کے خاطر خواہ نتا بجگ بر آمد ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہے شار فیکٹریاں نصب ہوگئیں۔ (محمصد این قریشی فیصل ص۲۷)۔

### مالياتي نظام

ال موضوع يرمحمه حديق لكصة بين:

شاہ نے ملک کی باگ ڈورسنجالی تو مالی حالت بہت نیلی تھی اور جب شہید ہوئے تو تمام عظیم الثان منصوبوں کے فیانہ مصارف کے باوجود قومی خزانہ میں ۱۲۳رب ڈالر تھے۔۱۹۷۴ء میں سعودی عرب کو تیل کی فروخت سے ۲۸ ارب ڈالر کی آمدنی ہوئی۔سعودی عرب میں مالی امور کی نگرانی سعودی عرب مالیاتی ایجنسی کرتی ہے۔منصوبہ بندی،

معاشی حکمت عملی اور سالانه مالی امور کی تفصیلات یہی طے کرتی ہے اور انہیں یا پیٹھیل تک پہنچاتی ہے۔

سعودی عرب نے جدید بینک کاری میں بھی نمایاں تر کی ہے ۔مختلف بینکوں کی ۲۵ شاخیں ملک بھر میں جا بجا تچیلی ہوئی ہیں۔ بینکنگ کی تربیت کے لئے ٹریننگ سنٹر قائم کیا گیا۔ جہاں کمپیوٹرالیی جدیدترین سہولت تک مہیا کی گئیں۔صنعتوں کے فروغ کے لئے صنعتی بینک اور زراعت کی ترقی کے لئے زرعی بینک قائم کئے گئے جوچھوٹے صنعتکاروں اور کا شنکاروں کوآ سان شرا نط برقر ضے دیتے ۔ تاہم قر ضے لینے کی رفتار نہایت ست تھی۔ کیونکہ پرائیویٹ سیٹرہی سے سرمائے کی فراہمی آسانی سے ہوجاتی ہے۔

ا ۱۹۷۱ء میں ادائیکیوں کے توازن میں ۸ کروڑ ڈالر فاضل تھے۔ حالانکہ گزشتہ دس برس کی مجموعی فاضل رقم ۹۰ کروڑ ڈالرتھی۔اس سال کل قومی پیداوار ۱۷ فیصد سے تجاوز کر گئی۔اس کی ایک وجہ تیل کی پیدواراور قیمتوں میں اضافیہ تھی۔شاہ تیل کی پیداوار پر ہی کلیۃً انحصار پیندنہ کرتے تھے۔اس ضمن میں انہوں نے کہا ہماراقطعی نصب العین پیہے کہ ہم اپنی معیشت میں تنوع پیدا کریں اور تمام شہریوں کے لئے سود مند ملازمت یقینی کریں، تا کہ وہ ملک کی معاثی تاریخ میں حصہ لے تکیں۔ (محرصد بق قریثی فیصل ص ۷۵ ہے)۔

### تيل سيال دولت

محمصدیق قریشی اسی موضوع پرلکھرہے ہیں:

تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سعودی عرب سرفہرست ہے۔اس کے تیل کے ذخائر بھی سب سے زیادہ ہیں، کیکن اس کے باوجود شاہ کے حکم ہے تیل کی مزید تلاش جاری ہے۔ربع الخالی جہاں لق دوق صحراء کے سواکسی قشم کی زندگی نہیں اس کامکمل سروے کیا گیا پہلے مرحلہ پریانی کے گیارہ کنوئیں کھودے گئے۔اس لئے امید ہے کہ یہاں تیل بھی مل جائے گا۔ مزید برآں جزل پٹرولیم اینڈ منرل آر گنا ئزیشن قائم کی گئی اورا سے پیٹرو کیمیکل صنعتیں لگانے کا کام سونیا گیاجن کے اس علاقہ میں فروغ کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ان میں سے ایک آئل اینڈ گیس کارپوریشن آف یا کستان بھی ہے۔ ۱۹۸۰ء تک یانچ کارخانے قائم کرنے کااعلان کیا گیا۔(محمد میں قریثی فیصل ص۱۲۱)۔

## اندرون سعودیہ کے بارہے میں شورش کاشمیری کے تاثرات

شورش کاشمیری مسلک دیوبند کے نقیب یا کستان کے مشہوراہل قلم اور نامور صحافی تھے۔انہوں نے شاہ فیصل کے دور حکومت میں ۱۹۲۹ء میں سعودی عرب میں چودہ دن گزارے اوران تاثرات کواپنی مشہور کتاب''شب جائے کہ من ۔ بودم'' میں لکھ دیا۔ ہم اس کتاب کے بعض اقتباسات بلاتھرہ فقل کررہے ہیں۔ بیتا ثرات دونتم کے ہیں ایک طرف سعودی عرب کی پیرس اور نیویارک کو مات کرنے والی شاہرا ہیں ، فلک بوس عمارتیں اور پرشکوہ ہوٹل ، دوسری طرف صحابہ

کرام اور قرابت داررسول کی قبروں کے ویرانے کیجئے پڑھئیے ۔

## سعودی عربیه کا شکوه

سعودی عرب کے شان وشکوہ کے بارے میں شورش کاشمیر لکھتے ہیں:

جدہ میں اب صرف دو چیزیں ہیں۔ایک زبان دوسرےاذان باقی ہرچیزیر پورپ کی حیماپ گلی ہوئی ہے۔ عربوں کا خاص لباس بھی یہاں مخلوط ہو گیا ہے۔قطع ہے وضع نہیں ، وضع ہے قطع نہیں ، وضع کا بھرم ماند ہے تو قطع میں رکھ رکھاؤنہیں ،غرض عرب تو ہیں ، ہوشم کے عرب ، عاربہ بھی اور عرب مستعربہ بھی الیکن ارض قر آن کے عرب اب آب وگل کے ایک نئے سانچے میں ڈھل گئے ہیں۔

وہ طوفا نوں سے کھیلنے والے عرب تھے اور خود ایک طوفان تھے۔ بیساحل کے تماشائی عرب ہیں، جو کنارہ پر کھڑ بےخودا بیک کنارہ ہو گئے ہیں۔ بیرکہنا مشکل ہوگا کہان کا ماضی سے کوئی رشتہ نہیں ر ہالیکن بیرکہنا غلط نہ ہوگا کہان کا

ماضی ان سے محروم ہو چکا ہے اور اس چراغ کی طرح ہو گیا ہے جو یا دوں کے مزار پر بھولی بسری لودیتا ہے۔

جدہ بحراحمر کی ملکہ ہےاس کی موجیس اس کے ساحل سےضرورٹکراتی اور پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ جہاز آتے ہی اور

نکل جاتے ہیں ۔کروڑ وں روپید کا مال اتارا جاتا اور حجاز کے بازاروں میں بکتا ہے۔ان عربوں میں کوئی طارق نہیں ، جو ان موجوں میں اتر جائے سفینوں کوآ واز دےاور باد بان کھول دے۔ساتھی کہیں ہم وطن سے دور ہیں لوٹیں گے کیونکہ؟

(شورش کاشمیری شب جائے کہ من بودم ص۱۱-۱۱)۔

ایک اور صفحه پر لکھتے ہیں:

جدہ جو بھی تھاا بنہیں رہااور جو ہے، وہ بیروت کا ہم زلف ہے، عربوں کی دولت بیروت کے بعدیہاں نہال ہوتی ہے۔ایک کملی مارکیٹ ہے۔ جہاں پورپ کی تہذیب اپنی مصنوعات سمیت فروخت ہوتی ہے۔ پورپ کی عیش طلبوں نے جن چیزوں کوا بیجاد کیا یہاں بہتاب ہے بکتی ہیں۔ کپڑا ہے تواس کے بازار سبح ہوئے ہیں،ایک سے ایک بڑھ کر، خیالوں سے نازک کپڑ اسوال روپیر کانہیں۔تیل اور سونے نے عربوں کواتنا پیسہ دے دیا ہے کہ سوال اب اس کے خرچ کرنے کا ہے۔ شیوخ عرب اورامرائے حجاز قیمت نہیں لگاتے۔ پیسے لٹاتے ہیں۔ان کی دولت خریدار ڈھونڈ تی

اور جوکڑی بھرتی ہے۔جدہ کی ہررات الف لیلی کومحیط ہے۔الف لیلی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔اس کے سودا گرمحفلیں سجا کراونٹوں کی قطار میں سار بانوں کے ہمراہ چلتے اور صحراؤں میں جوت جگاتے تھے،اب یہاں امو بوں کے دمثق کی صبح نگارخانہاورعباسیوں کے بغداد کی شب ہے خانہ ہر لحظ جوان ہے۔اس کی مارکیٹ بازارعکاظ کی روائیتوں کو جھلا چکی ہے اور سوق اعجاز کی حکایتوں سے کہیں آ گے نکل گئیں ہیں۔عربوں کی زمین کا روغن اور عربوں کے جسموں کا خون مغربے نے لگا تارکشید کیا اور اب تک کشید کر رہاہے۔جدہ کی عمارتیں کشیدہ قامت ہیں بھی عرب قدر آور تھے۔اب عمارتیں قدرآ ور ہیں، جدہ کا نوشہ ہے اور بیاس کے براتی ۔ (شورش کاشمیری شب جائے کمن بودم ص ۱۹۔۱۵)۔

ا گلصفحه پر لکھتے ہیں:

ہر چند میں اس جشجو میں رہا کہ جدہ میں ارض قر آن کو تلاش کروں ۔افسوس نا کام رہا، نا قہ تلاش کیا، سیارہ (موٹر) یایا۔ بڑی بڑی کاریں ہمارے ہاں کی بنسبت پتنگوں کی طرح اڑتی پچھیرتی ہیں۔ کمبی کمبی ائر کنڈیشنڈ کاریں جوخود پورپ استعال نہیں کرتا۔ یہاں خرائے بھرتی ہیں۔(شورش کاشمیری شب جائے کہ من بودم ص ۱۸\_۷)۔

### مساجد کی کیفیت

مسجدوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

مسجدیں بھی ہیں،کیکن ایک دومسجدوں کےسوا کوئی مسجد پرشکوہ نہیں،ان دومسجدوں پرشکوہ کالفظ وار دنہیں ہوتا۔ مسجد حنفی بھی ہے۔مسجد مالکی بھی ہے۔مسجد شافعی بھی اورمسجد عکاشہ بھی۔ مدینۃ الحجاج میں بھی خوبصورت مسجد بنی ہے،مگر ان مسجدوں میں ایک فرض کا احساس ضرور ہوتا ہے۔کسی شکوہ کانہیں۔ کیڑا مارکیٹ کے بغل میں ایک بغل میں ایک ٹیڑھی، میٹرھی گلی ہے۔اس گلی میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس طرح کی مسجد، جیسی مسجدیں ہمارے ہاں دیہات میں ہوتی ہیں۔بدویت کی یادگار! لیکن قدرآ ورعمارتوں کے پہلومیں اس کا وجودالف کےساتھ ہمزہ کی طرح ہے،ان مسجدوں پر بلند مینانہیں، پیادھرادھر کی نگی عمارتوں کواس طرح ٹکرٹکر دیکھتی ہیں جس طرح خدمت گارعورتوں کے بیچے مالکن کی بہو کے سولہ سنگارکودیدے بھاڑ کر تکا کرتے ہیں۔ (شورش کاشمیری شب جائے کہ من بودم ص ۱۹)۔

## مآثرو مشاهد کی کیفیت

مَاثر ،مقابراورمشاہد کے بارے میں لکھتے ہیں:

سعودی حکومت نے عہدرسالت کے آثار صحابہ کرام کے مضاہراوراہل بیت کے شواہداس طرح مٹادیئے ہیں

کہ جو چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کرمحفوظ کرنی جا ہے تھیں وہ ڈھونڈ کرمحو کر دی گئی ہیں کہیں کوئی قبریا نشان نہیں لوگ بتاتے اور ہم مان لیتے ہیں ۔حکومت کے نز دیک ان آثار ونقوش اور مظاہر ومقابر کا باقی رکھنا بدعت ہے۔عقیدہ تو حید کے منافی

ہے۔سنت رسول کےخلاف ہیں لیکن عصر کی جدت ، جدہ ہی میں نہیں ۔ پورے بجاز میں موجود ہے۔ بلکہ بڑھ کر پھیل

رہی ہے۔ کیا قرآن وسنت کا اطلاق اس پرنہیں ہوتا؟ شاہ فیصل کی تصویریں ہوٹلوں میں لٹک رہی ہیں۔انہیں حکومت

نے خودمہیا کیا ہے۔ائیر پورٹ پراتر تے ہی شاہ فیصل کی تصویر پرنظر پڑتی ہے۔قہوہ خانوں اور ریستورانوں میں ان تصویروں کی بہتاب ہے کیکن اس میں کوئی بدعت نہیں! بدعت اسلاف کی یادیں بنانے اور باقی رکھنے میں ہے؟

اب امرائے تجاز، شیوخ عرب اور خاندان شاہی سونے اور جا ندی کے تاریحے کھنچے ہوئے ریشم میں تلتا اور

قسماقتم کے گدول برسوتا ہے۔ (شورش کاشمیری شب جائے کہ ن بودم س۲۳)۔

مسلم کے انتظامات کے بارے میں لکھتے ہیں:

شراب، چرس اور کتاب نیزون پرکشم کی نگامیں رہتی ہیں ۔لطف پیر کہ کتاب پارسالہ کشم سنسرنہیں کرتا، وہ محکمہ تعلیم کے پاس جاتا ہےاورمحکم تعلیم کےارکان کی مرضی ہے کہ وہ مہینوں میں اور ہفتوں میں سنسر کریں، جا ہے روک لیس، چاہے یاس کردیں۔ میں اپنے ساتھ علامہ اقبال کے خطبات وکلمات کا مجموعہ فیضان اقبال لے گیا تھا،کیکن روک لیا گیا۔ میں پندرہ روزرہ کرواپس آگیا۔''فیضان اقبال''سنسر نہ ہوسکا کتابیں ان کے سنسر آفس میں کوڑا کرکٹ کی طرح پڑی رہتی ہیں۔قرآن پاک کے ترجے بھی ان میں گڈیڈ ہوتے ہیں۔کوئی تخصیص یا کوئی احترام نہیں،بس جو شخص وہاں بیٹے ہے۔اس کی مرضی کا نام سنسر ہے اور اس کی فرصت کا نام وقت ، میں نے کسٹم کے مہتم سے بہتیرا کہا کہ ان کتابوں میں کوئی بات مصزنہیں۔ بیتواں شخص کے کلمات کا مجموعہ ہے۔ جو حجاز کے عشق میں گندھا ہوا تھا، کیکن اس نے پیٹھے پر ہاتھ ہی نہ دھرنے دیا۔ آخر فیضان اقبال کے تمام نسخے وہیں چھوڑے۔ (شورش کاشمیری شب جائے من بودم ص ٢٩)۔

### شرک اور عشق کا فرق

اس موضع ير لكھتے ہيں:

میں نے سہیل سے کہا آخراس بے توجہی اورآ ٹارفراموثی کی وجہ کیا ہے؟ جس جگہ قر آن،سیرت اور حدیث و تاریخ نے محفوظ کرلیا ہے، وہ بے اعتنائی کی مستحق ہے؟ اگر یہ چیزیں مکہ سے نکال دی جائیں، تو مکہ کے پاس کیارہ جاتا

ہے۔ بیت اللہ نے مکہ کومعراج بخشا کمین اس معراج کوجس صاحب معراج کی معرفت ہم نے پہنچانا اور مکہ ہمیشہ کے لئے ام القریٰ ہو گیا،اس کے آثار ونقوش نہ ہوتے ،تو مکہ میں کرہ ارضی کےانسان کے لئے کیا کشش تھی؟ یہ چیزیں تو بیت اللہ کے حاشیے ہیں۔عربوں کوا حساس ہی نہیں کہان کے شرف وامتیاز کوانہی چیزوں نے زندہ کررکھا ہے، بیسب جس آقا کے دم قدم سے ہے، وہی آقاعر بول کوابدالا آباد تک اعزاز دے گیا ہے۔ محمد مُلَّالِیّنِاُعربی نہ ہوتے تو عربول کی تاریخ اس کے سواکیاتھی کہ اور قوموں کی طرح وہ بھی ایک تھے۔ جج اور عمرہ نے طلوع قیامت تک عربوں کی معیشت قائم کر دی ہے۔ان کے بازاروں کی رونق فخر موجودات کی زات ہے کہلوگ ان کےعشق میں ان کی دعوت پر کھیے آتے اور مہمان ہوکر میز بانی کرتے ہیں؟

میں نے مہیل کو یا دلایا کہ آل سعود کی حکومت بورپ کی ہر چیز ہے متمتع ہور ہی ہے حتی کہ طبیعت نو جوان رکھنے کا بید سامان یہاں موجود ہے، کین جس علم نے یورپ کی بالا دئتی قائم کی ہےاوراس نے جوڑ بٹورکراپنی تاریخ گھڑلی ہے، وہلم عربوں کے ہاں حقیقی ما خذسمیت موجود ہے اور عرب ہیں کہ اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں مٹارہے ہیں۔ یورپ کا مزاج بیہ ہے کہ و ہاں علم کھنڈر تلاش کررہا ہے اور جبتی و مرانے کھودرہی ہے لیکن ہم تاریخ کی اس دولت سے جوسرور کونین کے سوانح وافکار یرروشنی ڈالتی ہےاورعظیم المرتبت صحابہ کے حالات وکوائف ہے آگاہ کرتی ہےایک ایبا برتاؤ کررہے ہیں کہاس پراغما واستبداددونوں کااطلاق ہوتا ہے۔ بیتار یخوشق دونوں سے زیادتی ہے۔ سعودی حکومت قرن اول کی حکومت نہیں۔ آج کی بادشاہت ہے۔بادشاہت منشاء نبی نہیں، قیصرہ وکسریٰ کی یادگارہے کہ ہم نے اپنے لئے اسے مشرف باسلام کرلیاہے۔ سہیل کواصرارتھا کہ یے'' بےحرمتی''شرک کی خرابیوں کا رڈمل ہے،لوگوں نے ان جگہوں کومعابد بنالیااورمعبود حقیقی سے مٹتے جارہے تھے۔ان کے لئے بیت اللہ سے زیادہ بیعت رضوان کا درخت عزیز تھا کہ جس کے ہاں بچہ نہیں ہوتا، وہ عورتیں اس ہے لیٹ کر دعا مانگی تھیں۔

میں نے سہیل سے کہا یہ کہانی صحیح بھی ہوتواس سے بیکہاں ثابت ہوتا ہے کہوہ چیزیں مٹادی جائیں ، جوبہر حال تاریخ کی یادگار ہیں۔

آخرخانه کعبه اورمسجد نبوی بھی تو آثار ہیں؟ صفاومروہ بھی تو شعائر اللہ ہیں،مز دلفہ کیوں جاتے ہیں؟منیٰ کیوں پہنچتے ہیں؟ عرفات کیا ہے،حمرۃ العقیٰی ، جمرۃ الوسطی اور جمرۃ الاولیٰ کیا ہیں؟ آ ثار ہیں جورسمیں وہاںادا کی جاتی ہیں،وہ مظاہر ہیں،۔۔۔انہیں عقیدہ کی بناہ پر محفوظ کیا گیا،تو پی عقیدہ جس کی معرفت ہم تک پہنچااور جس نے ملت تیار کی بہول

ا قبال دین الله کی طرف سے آتا ہے اور ملت پیغیر بناتے ہیں۔اس عالیشان پیغیر کا مولد ومسکن ،اس کی دعوت کے مراکز منازل اور نزول وحی کے محور ومہط کیوں نہ محفوظ کئے جائیں۔اس کے سانیجے میں ڈھلے ہوئے انسانوں کی یادگاریں کیوں نہ باقی رہیں؟ میسب یادگاریں انسانوں کی ہیں جو تاریخ کے دھارے کی ابدالآ باد تک موڑ کے زندہ جاوید ہو گئے۔جن کا نام اور کا صحیح قیامت تک زندہ رہے گا۔جن کے لئے تمام عزتیں ہیں جوحضور طالٹیڈ کے اہل بیت تھے۔ وجدان جنہیں عشق کی آنکھوں سے اب بھی چلتا پھرتا دیکھتا ہے۔ان کے آثار محفوظ نہر ہیں ۔تو پھر کون سی چیز محفوظ کی جائے گی ۔ سعودی حکومت نے شرک (سعودی حکومت کا خودساختہ، قادری) کومنہدم کیا کیکن ساتھ ہی عشق کو بھی مسار کر دیا ہے، وہ شرک اورعشق میں امتیاز نہ کرسکی ، حالانکہ یہ چیزیں عقیدہ نہیں : تاریخ ہیں۔جس قوم نے سب سے پہلے دنیا کوتاریخ دی اورجس کے ماذ خذ کلام اللہ نے محفوظ کئے ہیں، وہ قوم آج اپنی تاریخ مٹانے برتلی ہو، توبیا یک الميه ہے۔ان آثار کی تعظیم دین کامسکانہیں۔ بلاشبہ توحید باری ان پرستشوں (اگریہ پرستش ہوتو؟ قادری) کی اجازت نہیں دیتی الیکن بیمسکاتہذیب کا ہے۔

اسلام کی اس سرزمین پرآل سعود کی حکمرانی ضروری ہے اوراس کانظم ونسق بھی اسی کے حوالہ ہے، کیکن میہ علاقہ آل سعود کی میراث نہیں، بلکہ ملت عربی بھی کہنا اس کی سرزمین جہاں جہاں رسول الله مثالیّٰی آتے جاتے رہے۔۔۔ بلکہ پوراعرب دنیائے اسلام کا ضامن ہے۔ تمام مسلمان حکومتوں کو مذہباً اس کی توملیت حاصل ہے۔ آل سعود تواس کی مسئول ہے۔

سہیل کومیرے جذباتی ہونے کا یقین ہو گیا۔اس کے باوجود میں نے اسے قائل کرلیا کہ یہ چیزیں اس بے رخی کی سزا وارنہیں بیۃ تاریخ کے اجزاء ہیں اورانہیں اس لحاظ سے باقی رہنا چاہئے کہم کے جار ذریعے ہیں۔ پہلا وحی، دوسرا آ ٹارقد ماءجس کی بنیا دقر آن حکیم نے سیسو وافسی الارض پررکھی اور تاریخ کوایما اللہ کے ذکر کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ تیسرا ذریع علم اننفس اور چوتھا صحیفہ فطرت ہے۔ <mark>سیسر وافسی الارض</mark> کی غایت کیا ہے؟ آثار قد ماء کا مطالعہ یہی چیزیں ہیں جو تاریخی عصبیت کوزندہ رکھتی اور عقیدہ میں عقیدہ پیدا کرتی ہیں۔ ( شورش کاشمیرسب جائے کہ ن بودم ص ا کے ۲۸ )۔

### جنت المعلى

بنت المعلیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں:

جنت المعلیٰ مکہ معظّمہ کا قدیم ترین کیکن جنت البقیع کے بعدسب سےافضل قبرستان ہے،منیٰ کےراستے پرمسجد ً الحرام سے ایک میل دور ہے یہاں سے ایک چوڑی سڑک نکالی گئی ہے۔جس سے قبرستان کے دوحصہ ہو گئے ہیں، گردا گردا یک پختہ جارد دیواری ہے۔ کسی قبر برکوئی نثان یا کتبہ نہیں۔ سب نثان ڈھادیئے گئے ہیں۔ ہرطرف مٹی کے ڈ ھیر ہیں۔ چراغ نہ پھول کسی کسی قبر پرنشان دہی کے لئے کنگریاں پڑی ہیں۔عجب ویران ہے۔جس حصہ میں حضرت اساء حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن زبیر، حضرت عبدالله بن مبارک، امام ابن جبیراورسعید بن میں بیٹ رضی الله عنہم اجمعین ( کشتگان حجاج بن پوسف ) کی قبریں ہیں، وہاں اندر جانے کے لئے ایک اور دروازہ ہے۔لیکن وہ قبور برحاضری کے لئے نہیں نئی میتیوں کے لئے ہےاور جس حصہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی الله عنها اوران کے افراد خاندان آ رام فر مارہے ہیں یاحضور طَاللّٰیام کی والدہ حضرت آ منہ رضی الله عنها (حضور کی والدہ ما جدہ کا مزار مقام ابواء میں ہے، جومدینہ طبیبہ سے ایک سوبیس کلومیٹر البدرشریف کی سمت واقع ہے )،حضور ٹاکٹیٹر کے لخت جگر قاسم اورحضور مُنْ اللّٰيمٰ کے چیا ابوطالب مدفون ہیں، وہاں کوئی دروازہ اور کوئی راستہٰ نہیں ہے۔ٹوٹی بھوٹی قبریں، مٹی کی ڈھیریاں ہوگئی ہیں ۔کسی قبریریانی کا حچھڑ کا ونہیں ۔دھوپ کا حچھڑ کا وُ ضرور ہے۔ پوری دنیامیں اس سے بڑھ کر کوئی قبرستان بے بسی کی اس حالت میں نہ ہوگا۔

میں اور سہیل ایک پہاڑی پر چڑھ گئے ، وہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر برنگاہ کی ،ام المونین کا مزار۔۔۔؟ میں کانپ اٹھامیرادل دھک دھک کرنے لگا۔مسلمانوں نے اپنی بیو بوں کے تاج محل بناڈالے ایکن جس عورت کو پیغیبرآ خرالز مان مگالٹیا کی پہلی شریک حیات ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو فاطمہ الزہراءرضی اللہ عنہا کی ماں تھیں، وہ ایک قبروبران میں پڑی ہیں، میں اپنے تنیئں ضبط نہ کرسکا۔ آنکھوں میں بدلیاں آگئیں۔ میں نے کہاسہیل! عر بوں کا مزاج ہی ان کے لئے سزا ہے۔ کیا خد بجۃ الکبریٰ رضی الله عنہا مکی زندگی نہیں گز ارر ہیں ۔حضور علی اللہ سے پہلے گیارہ سال ستایا گیا۔ام المومنین کواب ستایا جارہا ہے۔۔۔حضور مگاٹیٹی مدینہ میں؟ ام المومنین مکہ میں!اس عورت۔۔عظیم عورت کا انسانیت پر کتنابر ااحسان ہے؟ سب سے پہلی آواز جس نے نبوت کی بشارت پرصاد کیا۔اپنی جبارت پر مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے اسے ڈھیری (لحد ) کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ کیا، میں ہل گیاا یک کیکی طاری ہوگئی۔۔۔ع

### مرا اے کاشکے مادر نہ زادے

جولوگ اس کا نام قرآن وسنت رکھتے ہیں وہ خود کس منہ سے تاج شہی پہنتے ہیں، او نچے او نچ کل بناتے ، گھر کر بی کی دولت سمیٹتے اوراس کا نام خزانہ شاہی رکھتے ہیں۔ جس ذات اقدس کے صدقہ میں عزتیں پائی ہیں۔ اس کے آثار اقدس کی یہ بے حرمتی! یہ قرآن وسنت نہیں اہانت اور صرح کا ہانت ہے۔ اللہ کی زمینیں اور دفینے سب اللہ کا مال ہیں۔ اس کی مخلوق کا مال ہیں کسی فرد کو بہت حاصل نہیں کہ انسانوں کو گلہ بنالے خود چرواہا بن ہیٹھے۔ گوشت کھالے کھالیں جے ڈالے۔ موت کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جوموت کی اس طرح تہک کررہے ہیں۔ موت ان سے بھی متعاقب ہے، لیکن جنت معلیٰ میں، وہ لوگ سورہے ہیں، جو ہمیں زندہ کر گئے۔ ہمیں بقادے گئے۔ جومنہ پھیر کے متعاقب ہے، لیکن جنت معلیٰ میں، وہ لوگ سورہے ہیں، جو ہمیں زندہ کر گئے۔ ہمیں بقادے گئے۔ جومنہ پھیر کے شاہوں پرنگاہ کرتے، تو ان کی گورڑیوں سے خلعت فاخرہ کانپ اٹھتے تھے۔ سعودی حکومت عشق اور شرک میں فرق نہ شاہوں پرنگاہ کرتے، تو ان کی گورڑیوں سے خلعت فاخرہ کانپ اٹھتے تھے۔ سعودی حکومت عشق اور شرک میں فرق نہ کر ہے تکی ہے۔ رحمت ان قبروں میں ہونے والوں پر اور عبرت ہمارے لئے۔

کتنی عظیم زندگیاں ان قبروں میں سور ہی ہیں۔(شورش کاشمیری سب جائے کہ من بودم ص۲۷۔۱۷)۔

### وادی بدر

وادی بدر پر تبصرہ کرتے ہیں:

ملک عباس نے کہا وہ سامنے ہے، وادی بدر اور موٹر دومنٹ بعدا کیک بڑے چائے خانے کے سامنے رک گیا۔

اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ تالہ کے بغیرسب کچھ بند بڑا تھا۔ ایک سنا ٹا، ٹلیاں تھیں اور نخر وطی لوٹے، وضو کیا نفل پڑھے شہدائے بدر کی قبروں پر گئے۔ وہی عالم اور حالت جو تجاز میں قبروں کی ہے، نشان نہ کتبہ قبریں بھی کیا مٹی کی ڈھر یاں ہیں۔ سورہ انفال کی ۵ کآ بیتیں فضاء کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ کہ یہاں وہ سور ہے ہیں جوان آبیوں کے بین السطور میں ہیں، جوکل تین سوتیرہ تھے اور جن میں یہاں ہونے والے چودہ ہیں جواللہ کی راہ میں مارے گئے۔ جنہیں شہادت نے سر بلند کیا اور جن کی مدد کو اللہ نے فرشتہ جسمے تھے۔ یہ وہ جنگ ہے، جس کے احوال کا ذخیرہ کلام اللہ میں محفوظ ہوگیا ہے۔ یہی وہ جنگ ہے۔ جس میں مسلمانوں کی بے سروسامانی پر حضور گائی آئی آئے نے اللہ سے کہا تھا۔

اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر پھر ہجدہ میں گر کرعرش الٰہی سے ہم کلام ہوئے تھے۔ خدایا! اگر یہ چندلوگ آج مٹ گئے تو پھر قیا مت تک تیرا کوئی نام لیوانہیں رہے گا۔

اللہ نے کہا:

فوج ( قریش ) کوشکست دی جائے گی وہ پشت پھیردیں گے۔( قمر۲ )

alkalmati blaganat sam

وہی ہواجواللہ کے رسول نے جا ہااوراللہ نے بورا کیا۔

اس وریانہ میں اب بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی آ واز گونج رہی ہے خدا کی قشم آپ فر مادیں ، تو ہم سمندر میں کودیڑیں۔

حضرات مقدا درضی الله عنه اعلان کررہے ہیں:

" جم قوم موی علیه السلام کی طرح بینهیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کراڑیں، ہم آپ کے دائیں سے

بائیں سے،سامنے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔''

تین سوتیرہ نے ، جن میں صرف دو گھڑ سوار تھے۔قریش کی ایک ہزارفوج کوجس میں ایک سوسوار تھے تین تیرہ کر دیا۔قریش کے نامور وساء میں ننانو بے فیصد لقمہ اجل ہو گئے ۔ابوجہل،معو ذ اور معاذ رضی اللہ عنہما دونوعمر بھائیوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سرکاٹ کے حضور مٹالٹیڈ کے قدموں میں ڈال

دیا، عتبہ جوروساء مکہ میں پہلے نمبر پر قریش کےلشکر کا سالا رتھا۔حضرت حمز ہ رضی اللّٰدعنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ بیسب کچھاس جنگ ہی کی فتو حات تھیں اور وہ شہداء جنہیں حضور مُلَّالِيَّا نے خود دفنا دیا تھا۔ان کی قبریں آج''وار ثان

سنت' کے ہاتھوں یا مال ہو چکی ہیں۔ تاریخ کے وعظیم آ ثارمحو ہوتے جارہے ہیں۔جنہیں عتبہ وابوجہل نہ مٹا سکے،

انہیں ہم اینے ہاتھوں محو کررہے ہیں۔

میں جھنجلا گیا بی قرآن وسنت نہیں، یہ علینی وسنگدلی ہے کہ رسول الله سکاٹیٹیا کی یاد گاریں مٹائی جا کیں اور اپنی یادگاریں کھڑی کی جائیں کیا عرب اس اہانت اور بغاوت کی سزانہیں پارہے؟ عربوں کوشرف انسانی کن سے حاصل ہوا۔ان کی بدولت؟

آج یہی منبے مٹائے جارہے ہیں۔سورہ انفال کے مہبط سے پیسلوک عشق وایثار کی تو ہین ہے۔ کیا قرآن و سنت کے داعی جواحادیث پرزندگی بسر کرتے ہیں، بھول گئے ہیں کہ رسول الله مُٹاٹلیز آنے جبرائیل امین سے کہاتھا کہ اہل بدرسب مسلمانوں میں افضل ہیں۔اس پر جرائیل امین نے کہاتھا کہ جوفر شتے بدر میں شریک ہوئے تھے۔ان کا بھی

ملائکہ میں یہی درجہ ہے۔(صحیح بخاری)

ادھرحضرت زبیررضی اللّٰدعنہ نے برجیجی ہے الوکرش کا صفایا کر دیا۔رسول اللّٰه مَا ﷺ نے وہ برجیجی لے لی ، حیاروں خلفاءکے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھرعبداللہ بن زبیر کے پاس آئی آخراس برچھی میں کیاخصوصیت تھی؟ کیااس کے لئے قر آن میں کوئی حکم آیا تھا؟ کیکن یادگار تھی منتقل ہوتی گئی،آخران بادشاہوں نے جوامیہ کے خاندان میں سے تھے اور ا

یاد گاروں کی طرح اسے بھی گم کر دیا۔ ( شورش کاشمیری شب جائے کہ من بودم ص ۱۲۷۔۲۳ملخصا )۔

### حنت البقيع

جنت القیع کے بارے میں لکھتے ہیں:

جنت البقيع كوئي آٹھ ا كيٹر رقبہ ميں ہوگا۔ جاروں طرف جار، ساڑھے جارفٹ كى فيصل ہے۔ ايك ہى درواز ہ اس درواز ہیرا یک سیاہی کھڑار ہتا ہے۔ کئی لوگ باہر زائروں کے انتظار میں رہتے ہیں اور کوئی معاوضہ طے کئے بغیروہ

ڈ ھیروں کی نشاند ہی کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے، کون سی قبرکس وجود مبارک کی ہے؟ یہاں کوئی پھول والانہیں،

کوئی مشکیز نہیں،کوئی شمع وگل ناپید ہیں، جنت المعلیٰ کا بھی بیرحال تھا، بلکہ وہاں کچھ بےاعتنائی زیادہ ہے۔لیکن جنت البقیع جو خاندان رسالت کے دوتہائی افراد کا مدفن شروع اسلام کے درخشندہ چېروں کی آخری آرام گاہ اوران گنت

شہدائے اسلام صلحاءامت اورا کابرین دین کے سفرآ خرت کی منزل ہے۔ایک ایسی اہانت کا شکار ہے کہ دیکھتے ہی خون کھول اٹھتا ہے۔ دامن برز داں جاک کرنے کا حوصلہ ہیں۔ کلا سلطانی تک رسائی نہیں ، اپنا گریبان جاک کرنے سے

فائدہ ہیں حضرت عمر فاروق نے ٹھیک ہی کیا تھا۔ ''عرب والے سرکش اونٹ ہیں، جن کی مہار میرے ہاتھ میں دی گئی ہے۔لیکن میں ان کوراستہ پر چلا کر چھوڑ

جنت البقيع ميں كوئى عرب نہيں آتا ۔اصل عرب قبول ميں سور ہے ہيں اور وہى سيح عرب تھے جن كے لئے قرآن

اتر اتھا۔اب وہاں نیم سے تجمی جاتے ہیں اورایک ایسے منظر سے واسطہ پڑتا ہے کہ دل بھر اجاتا ہے۔ان عربوں کا طرہ کیا ہے۔ یہی کہان کے خطہ میں کعبۃ اللہ اور مدینہ النبی واقع ہیں۔ان کے دامن میں جبل نور ، جبل رحمت جبل صفا اور جبل احدییں ۔ان کےراستے رسول الڈھٹاٹیٹر کے قدموں سےمستفید ہیں ۔ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کا ئنات کو

خطاب کیا ہے۔آخری نبی کوان میں مبعوث فر مایا نوے فیصد تاریخ اسلام ان کی آغوش میں استراحت کررہی ہے۔لیکن ان یادگاروں کے محفوظ کرنے سے انہیں شرع روکتی ہے، مگران کےاپنے وجودلفظی ومعنوی ماوری ہے انہیں ذرا برابر

احساس نہیں کہاسی مٹی میں کون سور ہے ہیں ،رسول مقبول کے لخت یارے ہیں ،ان کی نور کی نظراوراس نورنظر کے چیثم و چراغ ہیں، چیا ہیں، چیا کے بیٹے ہیں،امت کی مائیں ہیں، جنت کی شنرا دیاں ہیں،اولیاء ہیں،فقہاء ہیں،علاء ہیں، حکماء ہیں،حلیمہ سعد بیر ہیں،کین عرب (نجدی وہابی (تابش قصوری) ہیں کہ قبریں ڈھائے اور کل بنائے جارہے ہیں۔ مجھ رکیکپی طاری ہوگئی۔ بیدلرزاں کی طرح کا پینے لگا۔دل یوں ہو گیا جس طرح کنوئیں میں خالی ڈول تھرا تا ہے۔

داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ کے ایک کونے میں حضور مگاٹیٹی کی چھو پھیاں ہیں، عاتکہ، صفیہ اور فاطمہ کے مزار ہیں۔آ گے بڑھیں تو نوامہات المومنین محوخواب ہیں۔

حضرت عائشه، حضرت سوده، حضرت زينب، حضرت حفصه، حضرت ام المساكين، حضرت ام سليمه، حضرت

جو ہرہ،حضرت ام حبیبہ اورحضرت صفیدان کے ساتھ کی روش پرحضرت عقیل،حضرت جعفرطیار،امام مالک اورامام نافع

آسودہ خاک ہیں۔ان کےایک طرف شہداء کے مزارات کاٹکڑا ہے۔سامنے حضور مُگاٹیڈیم کے فرزندا براہیم کی لحد ہے، ادهر حضرت عبدالرحمٰن بنعوف،حضرت رقيه بنت عثمان مظعون ،حضرت سعد بن ابي وقاص ،حضرت فاطمه بنت اسد ،

حضرت عبدالله بنعمر،حضرت ما لک انصاری،حضرت اساعیل بن جعفرصا دق رضوان الله علیهم کے مدفنون کی ڈھیریاں ہیں۔آ خری نکر پرحضرت عثمان غنی رضی اللّٰہ تعالیٰ کا مزار ہے۔اس مزار ہے ہٹ کر دیوار کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدید کی

قبر ہے۔ یہی ایک قبر ہے جواس قبرستان میں درخت کے سائے تلے ہیں۔ باقی پورے قبرستان میں کوئی درخت، بودایا کیاری نہیں ہے۔

امہات المومنین کے مزارات سے دس بارہ گز آ گے ایک غیر کشیدہ مثلث ٹکڑی میں جوزیادہ سے زیادہ ۵×۳ گز

کی ہوگی۔ چیوڈ ھیریاں ہیں۔ان پر کوئی نشان نہیں قبروں کی شکل ہے۔ سنگریزوں کا حاشیہ، سینہ پر کنگریاں، دائیں طرف بنت رسول بڑی ہیں۔سامنے رسول اللہ کے چیا حضرت عباس ہیں۔حضرت عباس کے جسد مبارک کی داہنی طرف حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام با قر اور حضرت امام جعفرصا دق لیٹے ہیں۔ بیساری جگه مسجد

نبوی میں واقع حضرت فاطمہ کے حجرے سے بھی حجموٹی ہے۔اس کر بلا میں چچا گلران ہیں۔ بیچے ماں کی گود میں ہیں۔ اور جو کر بلامیں رہ گئے تھان کی جدائی کاحزن مال کی قبر ہے محسوں ہور ہاہے۔ شوہرنجف اشرف میں اور باپ ۔۔۔وہ

سامنے کہ پیج میں چندمکان حائل ہیں۔ دنیاوالوں نے مرنے کے بعد بھی دیواریں تھینچ دی ہیں۔گنبدخصر کی کواس رخ ہے دیکھئے سوگوارمعلوم ہور ہاہے اوراس ویرانی کوٹکرٹکر دیکھیر ہاہے۔اس کے ہونٹوں پرجنبش سی ہے۔

گوش نزدیك لبم آرام كه آوازے هست

'' فاطمه میرا جگر گوشه ہے،جس سےاس کود کھ پہنچے گا، مجھے بھی اذیت ہوگی۔'' (ارشاد نبوی مناشیرًا)

بنت رسول کے سامنے میں کوئی گھنٹہ بھرساکت وصامت کھڑار ہا، جیسے کوئی چیز گڑ گئی ہواوراس میں زندگی کے آ ثار مطلقانه رہے ہوں، ملک عباس دیریک دعائیں مانگتے رہے لیکن میں تھا کہ' بے دست ویا'' کھڑا تھا۔ جب محویت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہوش رہے نہ حواس، جیسے کوئی آہ نارسامنجمد ہو چکی ہے یا آنسوؤں کی طغیانی رک گئی ہے تو عباس ملك نے مجھے كمسم ياكركها:

آغاصاحب فاتحه يرهنيه \_

میں پوری طرح بل چکا تھا۔عباس نے میرے شانہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آغاصا حب؟ اور میں انقش کالحجر کی طرح تھا۔انہوں نے جھنجوڑا۔۔۔فاتحہ پڑھیے۔ میں نے کہا ملک صاحب فاتحہ کس لئے کیا انہیں ہمارے ہاتھوں کی احتیاج ہے۔ہم کیا اور ہماری دعائے مغفرت کیا؟ ہم تو خودان کے بتاج ہیں۔ ہماری مغفرتیں ان کی بدولت ہونگیں۔ملک صاحب جیران رہ گئے۔۔میں نے قبر سے تکٹکی باندھ رکھی تھی ۔ میں کہہ رہاتھا۔ فاطمہ ( سلام اللہ علیہا ) تو اب بھی کربلا میں ہے۔ تیرے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے تجھے اب تک ستایا ہے۔ تیری کہانی زخموں کی کہانی ہے،تو نے کعبۃ اللہ میں باپ کے زخم دھوئے تھے، کر بلا میں تیری اولا دنے زخم کھائے ، کوفہ میں تیرا شوہرامت کے زخم کھا کر واصل بحق ہو گیا۔ تیرے ابا کی امت نے تیری اولا دکو ہمیشہ ستایا۔ آج چودہ صدیاں ہونے کو آئیں ہیں۔ تیری اولا دقبروں میں بھی ستائی جارہی ہے۔ پوراعرب تیری اولا دکی قتل گاہ ہے۔۔۔ فاطمہ تیرےابانے کہا تھا۔

فاطمہ! میرے رحلت کے بعد جو مجھےسب سے پہلے ملے گا،وہ تو ہوگی ۔ تو ان کے پاس چلی گئی۔محمرمنگاللہ مخا گھرانہ اب بھی کر بلامیں بڑا ہے۔ جولشکر وسیاہ اور تاج و کلاء کی تلواروں سے پچے رہے تھے۔ان کی قبریں قتل کر دی کئیں۔اپنی قبر کے تل پر مجھےرونے دے،تواس قبر میں ہےاور میں تیرےسامنے زندہ ہوں۔مجھےاپنی زندگی ایک فعل عبث محسوس ہور ہی ہے۔ تیرے مرقد کے ذرے تمام کا ئنات کے مروار پدسے افضل ہیں۔ان میں مہرو ماہ سے بڑھ کر درخشانی ہے، کین زمانہ نے آئکھیں پھیرلی ہیں اور اس کا شیشہ دل غیرت وحمیت سے خالی ہو گیا۔؟

میں لوٹ آیارات بھربستر پر کروٹیس بدلتار ہا۔ نینداڑ چکی تھی اور میں یہی سوچ رہاتھا کہ عربوں کے پاس زبان کی نخوت کے سوا کچھنہیں رہا، ماضی کا گھمنڈر ہ گیا ہے، کین وہ شرف قطعاً نہیں رہا جوان کے ماضی کی سب سے بڑی

آج صبح حضرت فاطمه رضی الله عنها کے مزار برگم سم کھڑ اسن رہا تھا۔ام المومنین رضی الله عنها کہه رہی ہیں ،

اے اہل عرب حیا کرو،میری نورچیثم کے مرفد سے بیسلوک کررہے ہو۔اس کے باپ نے تہہیں شرف بخیثاا ورخیر

الامم بنايا تھا۔

حضرت سودہ رضی الله عنها آئینہ حجاب کے جلو میں تھیں۔حضرت عائشہ رضی الله عنها کا حجرہ حضور طاللیا کا مرفن

مبارک ہے۔حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا ہی کے سینہ برسر رکھ کرحضور مٹالٹیٹم نے وفات یا کی تھی انہی کی بدولت خدانے تیم م كا حكم صادر كيا حضور مل الله الله الله الله على مسواك چباكرانهيس نے ديا تھا۔ ان كاباب دنيا ميں تيسر (نوجوان

مردوں میں پہلا )مسلمان تھااور غار حرامیں دوکا، دوسرا جوصدیق کے لقب سے ملقب ہوا جوخلافت ( خلافت رسالت تابش قصوری )الٰہی کا پہلا فر مان روا تھا۔ آج جنت البقیع میں اس کی بیٹی،حضور کی بیوی اور ہماری ماں ایک بے نام و

نشاں قبر میں استراحت پذیریمیں ۔حضرت هفصه رضی الله عنها صائم النهار قائم اللیل تھیں ۔حضرت عمر رضی الله عنه کی صاحبزادی اوررسول کی زوجہمحتر مہ کا مزار بھی اس شرعی شکینی کا شکار ہے۔حضرت زینب ام المساکین کی لحدا بنی کنیت کا

عکس ہے۔حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کا بچھوناحضور طَاللّٰیام کی جانماز کے سامنے بچچتا تھا۔ابولبابہ کی توبہ قبول ہوگئی،تو ان ہی کے حجرہ میں وحی اتری تھی،غزوہ خیبر میں شریک تھیں۔ حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھیں۔ ججۃ الوداع میں ہمراہ

ر ہیں ۔حضرت امام حسین رضی اللّٰہ عنہ کی شہادت کے بعد خواب دیکھا کہ رسول اللّٰه عَلَیْمُ لِنَہایت پریشان ہیں سراور ریش

گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ یو چھایا رسول الله طالتیا کہا جال ہے۔ارشا ہوامقتل حسین سے آرہا ہوں۔اہل عراق نے

حسین تول کیا،خداان تول کرے جسین کوایذ ادی،خداان پرلعنت کرے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جناز ہ پڑھائی جنت البقیع میں دفن ہوئیں ۔انہی خستہ حال قبروں میں ایک قبران کی بھی ہے۔حضرت زینب بنت جمش رضی الله عنها اپنے دست باز و سے معاش پیدا کرتیں اور فقراء ومساکین

میں لٹا دیتی تھیں ۔حضور کی پھوپھی زاد پہن تھیں ۔ جنت البقیع کے ویرانے میں وہ بھی سور ہی ہیں ۔حضرت جو ریپہرضی اللّٰدعنہا بنومصطلق کے سردار کی بیٹی اور میرامم کے حرم کا چراغ تھیں۔ان کی آخری آ رام گاہ کا چراغ بھی اسی ویرانہ

میں ہے۔حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت امیر معاویہ کی بہن تھیں ۔ان کے باب ابوسفیان فتح مکہ سے پہلے ان کے گھر میں آئے تو آنخضرت مٹائٹیز کم کے بچھونے پر بیٹھنا جا ہا۔ آپ نے بچھوناالٹ دیا۔ باپ نے بگڑ کر کہا، بچھونااس قدر

عزیز ہے۔فرمایا! رسول الله مُنالِیّٰ اِنْ کے فرش پر کوئی مشرک نہیں بیٹے سکتا۔روایت ہے کہ مدینہ میں حضرت علی رضی الله عنه

کے مکان میں آپ کی قبرتھی لیکن علی رضی اللہ عنہ کا مکان ندر ہا پیقبر کہاں رہتی؟ رہے نام اللہ کا۔

حضرت میمونه رضی الله عنها کا انتقال صرف میں ہوا۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے جنازہ پڑھایا، جنازہ

اٹھا تو حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما بولے بیرسول اللّه طُلِقْيَام کی بیوی کا جناز ہ ہے۔ باادب اور آہت ہچلو۔۔۔حضرت صفيه عاقل افضل اورحليم تحيين ( اسدالغاب ) وه غزوه خيبر مين گرفتار مهوكرآ ئين تھيں ۔سرور دوعالم مَاللَّيْمُ كے حرم ميں داخل ہو گئیں ۔ایک دن آبدیدہ تھیں ۔حضورتشریف لائے سبب یو چھافر مایا کہ حفصہ وعا ئشہرضی اللّٰہ عنہما کہتی ہیں کہ ہم از واج

میں افضل ہیں ہم آپ کی زوجہ ہونے کےعلاوہ چیازا دبھی ہیں۔حضور طالٹیا نے فرمایاتم نے پیر کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے باب موسیٰ، ہارون میرے چیااور محدمیرے شوہر ہیں۔

جنت البقيع ان گياره ميں ہےنو كي آخرى آرامگاہ ہے۔ليكن حكمرانوں كى شرى خشونت كا شكار،رسول الله طالليكم کے اہل بیت رسول ماکا ٹیایٹر کی اولا دیں، رسول ماکا ٹیایٹر کے ساتھی ، رسول ماکا ٹیایٹر کے جا ثمار ، رسول ماکا ٹیایٹر کے جانشین، رسول منگانٹی کے فدائی حتیٰ کہ رسول منگانٹی کا گود میں کھلانے والی حلیمہ سعدیدیہ بہاں اس طرح لیٹی ہوئیں ہیں ،جس طرح گمنام ا دیوں کے ادھور بے مشوروں برعبار تیں قلم کی کتر بیونت سے دم توڑ دیتی ہیں۔ (شورش کاشمیری شب جائے کہ من بودم ص ۱۲۹\_۱۲۱)\_

### دامن احد

احد کے بارے میں لکھتے ہیں:

اسی احد کے دامن میں زمین سے دوزینہ بلنداور پہاڑ ڈھیروں نیچے حضرت امیر حمزہ،عبداللہ بن جش اور مصعب بن عمیررضی الله عنهم کی قبریں ہیں کیکن آل سعود کی شرعی بلغار نے ہموار کر دی ہیں ۔ یہیں ہندہ نے حضرت امیر حمزه کا سینه حاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا اور مثله کیا تھا۔انہی شہداء کے فراق میں مدینه اشکبارتھا ہر گھر سے چینیں آ رہی تحييں \_انہيں چيخوں يرحضور ساللينا نے کہا تھا:

آه حمزه کارونے والا کوئی نہیں!

ہندہ نے تو حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ کیکن انہوں نے حمزہ کی قبر چباڈ الی ہے۔مصعب بن عمیراور عبداللہ بن جش دفن ضرور ہیں،کیکن وہ قبرین نہیں ان کا سابیہ ہیں۔عرب کہتے ہیں کہ یہاں امیر حمزہ دفن ہیں ۔ بیعبداللہ بن فجش یامصعب بن عمیر کی قبریں ہیں اورا کثر شہداءاسی مٹی میں سور ہے ہیں ہم ان کے حافظہ پر اعتاد کرتے اور سر جھکاتے ہیں کہا حد کا یہ میدانی ٹکڑا،انہی صحابہ میں سے بیشتر کی خواب گاہ ہے۔ حضورا کرم منگانگیز نے فر مایا تھا احدیر آؤ تو اس کے درخت سےخواہ وہ درخت خار دار ہی کیوں نہ ہو، کچھ ضرور کھاؤ کمیکن حداسی طرح نگر سلطانی کے اغماض کا شکار ہے۔جس طرح اورآ ثار ہیں،کوئی نشان یا کتبہ نہیں اور بیتو پورے حجاز میں ہے، جہاں تہاں سے اسلام اٹھااور پھیلا، وہ جگہیں خود بوتی ہیں کہ ہم فلاں ہیں ۔۔۔۔حالانکہ اس وادی کے چید چید کی نشان دہی ہونی جا ہے کیا انہیں قائم رکھے یا قائم کرنے سے دوسری عبادت گاہ بن جائے گی؟ بیکوئی عذر نہیں، بلکہ عذرانگ ہے،عربوں کوجس تاریخ پر ناز ہے۔ بلکہ جس تاریخ نے انہیں شرف بخشاوہ کعبۃ اللّٰداورحرم نبوی ہیں یا پھر بیہ مقام جنہیں غزوات نبی نے دوام بخشااور کفار مکہ ڈھیر ہو گئے۔تاریخ کے بیریڑا وَاس طرح نہیں رہنے چاہئیں کے ملم کے اس زمانہ میں منٹ جائیں ۔ آخرعرب شنرادے پورپ میں گھومتے پھرتے ہیں وہاں کیا کرتے اور کیانہیں لاتے کیا وہاں نہیں دیکھتے کہ فرانس نے اپنے شاہوں کی قتل گا ہیں تک محفوظ کی ہوئیں ہیں۔رومانے وہ تماشا گاہ محفوظ کرلی ہے، جہاں شاہان روم وحشت کے دور میں درندوں سے انسان کی چیر پھاڑ کا تماشاد یکھا کرتے تھے۔ برلن میں روس نے اپنی فتح کی عظیم الشان یادگاریں قائم کی ہیں۔انگلستان قدامت کا گھرہے، وہ اپنے شاہوں کی پرانی یادگاریں سنیے سے لگائے بیٹھا ہے۔شاہ کامحل اور وزیراعظم کا مکان نہیں بدلا کہاس کی پرانی تاریخ ہے، جو ماضی کوحال سے ملاتی ہے کیا بیہ چیزیںعبادت گاہیں بن گئی ہیں؟ جبان لوگوں نے جوقر آن کے نزدیکے مفسل ومعتوب ہیں!اپنے تاریخی سر ماییکو عبادت گاہ نہیں بنایا تو مسلمان جن کی تربیت تو حید ورسالت کی آب وہوا میں ہوئی ہے۔ان آ ثار قدیمہ کی عبادت گاہ بنالیں گے؟ جہاں بیت اللہ اور گنبدخضریٰ ہوں۔ وہاں اور کونسی جگہ جبین نیاز کی سجدہ گاہ ہوسکتی ہے۔لوگوں کی کج روی اور گمراہی کا علاج بنہیں کہوہ چیزیں اس لئے مٹا دی جائیں کہ عوام الناس بدالفاظ شریعت شرک کرتے ہیں کسی نے

جدہ کوجدیداور ریاض کو جنت بنانے والے مکہ میں آ کرآستین چڑھالتے ہیں اور مدینہ میں جا کریانچے اونچے کر لیتے ہیں،انہیںا یے نفس میں نواہی محسوس نہیں ہوتے۔(شورش کاشمیری شب جائے کہ من بودم ص ۷۷۱۵۵)۔

### جبل سلع

جبل سلع کے بارے میں لکھتے ہیں:

انگوراورکھجورکومٹایا ہے کہلوگاس سے شراب کشید کرتے ہیں۔

مسجد فتح یا احزاب جبل سلع کے غربی کنارہ پر ہے۔۔۔اس کے گردا گر دسلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے غزو احزاب میں خندق کھودی تھی ۔ یہاں حضور طُلطُیا کے ساتھ ابو بکر ،عمر ،عثمان اور علی رضی اللّه عنهم نے خیمہ نصب کئے تھے۔ سطوت اورشرعی خشونت کے نرغہ میں ہیں۔قریب امریکی طرز کا شاہی محل ہے محل میں بہت بڑا باغیجہ ہے۔لیکن وہاں شرع مفرور ہوگئی ہے۔ (شورش کاشمیری شب جائے کہ ن بودم ص ۹ کا)۔

مدینه طیبه کے بارے میں لکھتے ہیں:

مدینہ میں نئی چیزیں صرف ہولل ہیں، حرم کے جارول طرف بور پی مصنوعات کی لدی پھندی دکانیں ہیں، زرمبادلہ کے بیویاری ہیں، بیروت کے رسائل و جرائد ہیں، بال کٹائی کے سیون ہیں،اونٹ غائب ہو چکے ہیں اور سیارے اڑے پھررہے ہیں۔ (شورش کاشمیری شب جائے کہ من بودم ص ۱۸)۔

رخصت ہونے سے پہلے میں نے روضہ اقدس کے گرد کئی پھیرے ڈالے ایک ستون پر کھڑا ہوا ، اصحاب صفہ کے چبوترے بیقر آن اول کو تلاش کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ پر تہجد کی نماز وں کومحسوس کیا، جوسر ور کا ئنات صَّالَيْهِ مِنْ مِرِدات يبهال ادافر ماتے تھے۔معلوم ہوتا تھا۔

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے

# فاطمه الزهرا رضى الله عنها كيے مزار پر

جنت البقیع میں مزارات کی حالت حد درجہ نا گفتہ ہے۔ پہلو میں فلک بوس عمارات کھڑی کی جارہی ہیں اور بہت می قدرآ ورعمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں۔جس پیغیبراسلام ٹاٹٹیٹر نے عمر بھر پکامکان نہ بنایا،اس کے نام لیوا بنگلوں اور محلول میں رہ رہے ہیں، کین جنت البقیع ہی ایک ایسی جگہ ہے۔ جہاں قبروں کورسول الله طاللیا کی ''مہرایت''یریاران نجد نے عبرت کے نوشتے بنار کھا ہے، گویا اسلاف کی قبروں پر''سنت نبوی'' نافذ ہے۔لیکن خود زندہ بریں سنگ مرمر کے محلول میں رہ رہی ہیں۔

حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کے مزاراقدس پرمیرےاشکبار دل کی، جوحلت ہوئی عرض کرنامشکل ہے، ا یک ویرا نه میں ماں پڑی سوتی ہیں۔ذراہٹ کےامام حسن ،امام زین العابدین ،امام جعفرصا دق اورامام باقر رضی الله تعالی عنہم اجمعین آ رام کررہے ہیں۔ان کی جڑواں قبروں کےروبرحضور مگاٹیڈیٹر کے چیاحضرت عباس، بن عبدالمطلب کی

# قبرہے۔ ذیل کے اشعارات حاضری کی یادگاریں ہیں۔۔۔۔شورش کاشمیری

لخت دل رسول کی تربت ہے خسہ حال اس جنت القيع كي تعظيم كا خيال اس ابتلا سے خاطر کونین ہے نڈھال یور خلیل، سبط پیمبر ، علی کے لال ہوتا ہے دیکھتے ہی طبیعت کو اختلال ابتک وہی ہے گردش دوراں کی حال ڈھال! لیکن حرام شے ہے؟ مقابر کی دیکھ بھال تيرا غضب كهال ہے! خدا وند ذوالجلال محلوں کی آب وتاب ہے، حکام پر حلال اس شخص کا نوشئہ تقدیر ہے زوال پھرتے ہیں روز وشب ،تو بلٹے ہیں ماہ وسال کب تک رہیں گے جعفر وباقر گستہ حال هر لحظه ان کی ذات یه قربان جان و مال

اس سانحہ سے گنبد خضریٰ ہے یر ملال دل میں ٹھٹک گیا کہ نظر میں سمٹ گیا طیبہ میں بھی ہے آل پیمبر یہ ابتلا سوئے ہوئے ہیں، ماں کی لحد ہی کے آس پاس اڑتی ہے دھول مرقد آل رسول پر افتادگان خواب میں آل ابوتراب فرشہی روا ہے؟ پیمبر کے دین میں اسلام اینے مولد ومنشا میں اجنبی تو ندیں بڑھی ہوئی ہیں غریبوں کے خون سے جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حما نہ ہو پھٹتی ہے یو، تو صبح بھی ہوتی ہے بالضرور کب تک رہے گی آل پیمبر لٹی پٹی از بس که ہول غلامان اہل بیت

کیا یوں ہی خاک اڑے گی مزارات اقدس پر! فصل کی سلطنت سے ہے شورش مراسوال! (شورش کاشمیری سب جائے کمن بودم ص۲۰۵)۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com